# اكابرخانوادهٔ عثمانيك قادرية بدايون شريف بالخصوص سَيعتُ الله المعلى عن التي مولانا شاه فنسل رمول قادرى بداين كمفيت مالات طبيب كالت



# المالي ال

روني بديند ايسيدا بق قادري بدايون تصنیف مُولانامحد یعقوب بن ضیاءالقَادَری بَدَایوُنی

ا كابرخا نوادهٔ عثانية قادريه بدايول شريف بالخصوص سيف الله المسلول معين الحق مولانا شاه فضل رسول قادري بدايوني مفصل حالات طيبات

الملالتاريخ

قصنيف مولانا محريعقوب حسين ضياء القادرى بدايوني

ترتيب جديد اسيدالحق قادرى بدايوني

#### جمله حقوق سجق ناشر محفوظ

اکمل التاریخ (حصه اول/ دوم) مولا نامچر یعقو ب حسین ضیاء القادری بدایونی

تر تيب جديد: اسيد الحق قادري بدايوني

طبع اول : جمادي الاولي ١٣٣٧ه مار چ١٩١٧ء

رمضان ۲۰۱۳ هرا جولا فی ۲۰۱۳ء طبع جديد:

#### Publisher **TAJUL FUHOOL ACADEMY** (A Unit of Qadri Majeedi Trust)

Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India Mob.: +91-9897503199. +91-9358563720

E-Mail: qadrimajeeditrust@gmail.com, Website: www.qadri.in

#### Distributor

#### Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6 Phone: 011-23281418

Mob.: 0091-9313783691

#### Distributor

#### New Khwaja Book Depot.

Matia Mahal. Jama Masjid, Delhi-6 Mob.: 0091-9313086318

# انتساب

# سوانح فضل رسول

سمس مار ہرہ ابوالفضل شمس الدین آل احر حضورا چھے میاں مار ہروی قدس سرۂ کے نام منسوب کی جاتی ہے

منسوب کی جاتی ۔ کیوں کہ

#### فضل رسول

کی ولادت علم فضل، وسیچی تر دینی وعلمی خد مات اورروحانی مراتب و کمالات سب پچھٹس مار ہرہ کی دعاؤں کا نتیجہ اورآپ کی نظر کیمیااٹر کا فیض تھا

#### عرض ناشر

تاج افھول اکیڈی خانقاہ عالیہ قادر یہ بدایوں شریف کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جوتا جدار اہل سنت حضرت شخ عبدالحميد محدسالم قادري (زيب سجاده خانقاه قادريه بدايون شريف) كي سريرتي اورصاجز ادهُ گرامی مولانا اسیدالحق قادری بدایونی کی تگرانی اور قیادت میں عزم محکم اور عمل پیم کے ساتھ تحقیق، تصنیف ہز جمہاورنشرواشاعت کےمیدان میں سرگرم عمل ہے۔

اكيدمي كے مختلف اشاعتی منصوبوں میں ایک منصوبہ ریجھی تھا کہ اکابر خانواد کا عثانیہ قادریہ بدایوں شریف کی حیات وخد مات اور ان کی سیرت وسواخ پر کاهی گئی قدیم و جدید کتابوں کومنظر عام برلایا جائے۔ بفضلہ تعالی اکیڈی نے اپنے اس منصوبے کوکسی حد تک عملی جامہ بہتایا ہے، اب تک اس موضوع يرمندرجه ذيل كتابين شائع كى جاچكى بين:

(١) طوالع الانوار (تذكره فضل رسول): مولانا انوارالحق عثاني بدايوني

مطبوعه ۷۰۰۶ء (٢) تذ كارمحبوب: مولا ناعبدالرحيم قادري بدايوني (m) احوال ومقامات: مولانا بادى القادرى بدايوني مطبوعه ۹۰۰۹ء (٣) تاج الفول حيات وخد مات بمفتى عبد الحكيم نوري مصباحي مطبوعه ١٩٩٨ء (۵)مولانا فیض احمی عثانی بدایونی: پروفیسرایوب قادری (۲) تذكرهٔ خانواده قادر به: مولا ناعبدالعلیم قادری مجیدی مطبوعة الهوء (٤) سيف الله المسلول كاعلمي مقام: مولا ناعبد العليم قادري مجيدي

(٨) اكابر بدايون: مولا نااحد حسين قادري گنوري اسی منصوبے کے تحت اب اس سلسلے کی ایک اہم ، مفصل اور نایاب کتاب ایمل التاریخ ، آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ یہ کتاب حضرت عاشق الرسول شخ المشائخ مولا نامفتی عبدالقدر قادری بدایونی قدس سرهٔ کے عرس مبارک سرشوال ۱۲۳۲ه/۱۱راگست۲۰۱۳ء کے موقع برمنظر عام برآ رہی ہے جوزائرین عرس کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔

محرعبدالقيوم قادري جزل سيريثري تاج الفحول اكيڈي خادم خانقاه قادرىيه بدايون

مطبوعه ۱۰۰۸ء

مطبوعة ١٠١٧ء

# فهرست مشمولات حصهاول

| صفحه | عنوان                                             |
|------|---------------------------------------------------|
| 17   | ب <b>تدا</b> ئير اذ:مرتب                          |
| 26   | تمهيد                                             |
| 32   | سلسلدانياب                                        |
| 34   | يّذ كره جامع القرآن حضرت عثان بن عفان             |
| 37   | نۋ حات عبد مبارک                                  |
| 38   | خصائص واوصا ف حميده                               |
| 39   | فصوصى فضائل                                       |
| 41   | زواج واولاد                                       |
| 41   | عضرت سيدنا ابوسعيدآ بإن ابن عثان                  |
| 42   | عضرت مولا ناعبدالرحلن بن آبان                     |
| 43   | عضرت مولانا دانيال قطري قاضي القصناة علاقة بدايون |
| 45   | فاضى القصنا ة مولانا قاضى ثمس الحق تنمس الدين     |
| 46   | فاضى القصنا ةمولانا فاضي سعدالدين                 |
| 48   | <i>ىولانا شِخْ محمه معروف بدشخ راجى</i>           |
| 48   | مولانا شِخ عبدالشكور                              |
| 48   | <i>ىولانالشخ مودودسېرورد</i> ى                    |
| 49   | قاضى القصنا ةمولانا يشخ حميدالدين                 |
| 49   | مولانا الشيخ عزيز الله                            |
| 49   | مفتى مريدمجمه ابن ملاعبدالشكور                    |
| 51   | مولا ناعبدالغفور                                  |
| 52   | مولانا ش <sup>خ</sup> مصطفیٰ                      |
| 52   | لا شخ محمد                                        |
| 53   | مفتی درولیش محمه                                  |
| 53   | مولا نامفتى عبدالغنى                              |

| مولانا ابوالمعاي                                                   | 56 |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| مولوی غلام جیلانی                                                  | 57 |
| مولانامقتي أبواكحن                                                 | 57 |
| مولانا سلطان حسن بريلوي                                            | 58 |
| مولانا محرحسن خاں بریلوی                                           | 58 |
| قاضى امين الدين ابن مفتى دروليش مجمه                               | 59 |
| مفتى محمدام بد                                                     | 61 |
| مولا نامفتي محميوض                                                 | 62 |
| مولانامفتى محمشفيع                                                 | 63 |
| مولانا عبداللطيف                                                   | 64 |
| مولانا شاه مجمه عطیف                                               | 64 |
| مولا نامجرنظيف                                                     | 67 |
| بح العلوم مولا نا محمعلى                                           | 67 |
| مولًا نافخر الدين<br>مولا نامنس الدين محشى شرح وقابيه              | 70 |
| مولانا منس الدين محشى شرح وقابيه                                   | 71 |
| مولا نا حافظ <i>حكيم غ</i> لام احمد<br>مولا نا فيض احمد عثاني      | 72 |
|                                                                    | 72 |
| مولا نائحكيم سراج الحق عثاني                                       | 76 |
| مولا نامچرمنیراکق عثانی                                            | 78 |
| مولوی قل مجر پسر دوم مولا نامحر نظیف                               | 79 |
| مولانا خطيب مجرعمران                                               | 79 |
| مولوي گل محر پسر سوم مولا نامحر نظیف                               | 80 |
| مولانا محرشریف<br>مولاناشاه محرسعیدچشتی                            | 80 |
| مولانا شاه محرسعيد چشتى                                            | 82 |
| مولا نامفتی محمرلبیب                                               | 83 |
| حضرت مولا ناعبدالحميد قادري                                        | 83 |
| مولانا محرشفيج                                                     | 85 |
| حضرت مولانا عبدالحميد قادري<br>مولانا محدث فيج<br>مولانا ضياءالدين | 85 |
|                                                                    |    |
|                                                                    |    |

| مولوي حمدانسن                                                     | 86  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| مولانا نذبراحر                                                    | 86  |
| مولا ناسنا ءالمدين احمد                                           | 87  |
| مولانا حافظ محرسعيد                                               | 88  |
| حضرت مولانا نوراحمه                                               | 89  |
| مولا تاعبدالصمد                                                   | 92  |
| مولانا ظهوداحمد                                                   | 92  |
| مولانا انوارالحق                                                  | 92  |
| مولوی ابرارالحق کیف قادری                                         | 93  |
| تذكره مولا ناشاه عين الحق عبدالمجيد قادري بدايوني                 |     |
| 95136                                                             |     |
| ولا دت وتعلیم وتربیت                                              | 95  |
| واقعهر ببعث                                                       | 96  |
| واقعه يجاده فثيني حضرت خاتم الا كابرشاه آل رسول مار هروى فتدس سرؤ | 100 |
| سفرحجاز                                                           | 102 |
| جلوه افروزیّ م <i>سندارشاد</i>                                    | 102 |
| كرامات وخوارق عادات                                               | 104 |
| سلب کرامت میاں ریتاشاہ                                            | 104 |
| اظبهار کرامت متعلق شیخ لعل محمد حجام                              | 105 |
| وقع افلاس                                                         | 106 |
| عطائي ثروت حافظ على اسدالله مرحوم                                 | 107 |
| واقعه يَّتِخ نِظام الدين فارو قي                                  | 107 |
| واقعه شيخ ركن الدين فرشوري                                        | 108 |
| واقعير مولوي عظمت على منصف                                        | 108 |
| وافتحركيم تفضّل حسين                                              | 109 |
| واقعدرئيس بدايونى ملازم رامپور                                    | 109 |
|                                                                   | 110 |
| واقعه محملي خان آزاد                                              | 111 |
|                                                                   |     |
|                                                                   |     |

| ذ <i>كرنصاني</i> ف                                | 112 |
|---------------------------------------------------|-----|
| ذ کر تلامذ دمخصوص                                 | 113 |
| خاتم الا کابرسید شاه آل رسول احمدی قادری مار هروی | 113 |
| سيدشاه غلاممحي الدين اميرعالم مار ہروي            | 114 |
| مولانا شاه سلامت الله تشقى بدايوني ثم كانپوري     | 114 |
| مولاناسعدالدين عثاني بدايوني                      | 116 |
| مِولا نامحمه افتخار الدين فرشوري                  | 117 |
| تحكيم محمد قائم بداليوني                          | 117 |
| مولانا عبدالوالى چشتى بدايونى                     | 117 |
| حا فظ <sup>ھ</sup> ن علی بدایو نی                 | 118 |
| تذكرة خلفائ صاحب ارشاد                            | 119 |
| مولانا سيدشرف الدين شهيد د بلوى                   | 119 |
| حضرت سیدشاه ظهورحسن مار هروی                      | 122 |
| حضرت سيدشاه ظهورحسين مار هروي                     | 123 |
| حضرت بشخ اسدالله قادري                            | 124 |
| مولانا يتنخ معين فتح پوري                         | 125 |
| حضرت مستان شاه                                    | 125 |
| مولانا شيخ عبدالكريم لكصنوي                       | 126 |
| حضرت مولانا محمد مکی                              | 128 |
| ميان عبدالله شاه فاروقی                           | 129 |
| اولا و                                            | 131 |
| عادات وخصائل                                      | 131 |
| ذ کروصال مبارک                                    | 132 |
| قطعات تا ریخ وصال                                 | 134 |
| حواشی حصهاول                                      |     |
| 139162                                            |     |
| فتح بدابون                                        | 139 |
| فتح بدایوں<br>حضرت پیر مکہ بدایونی                | 139 |
|                                                   |     |

| 140 | ابوالقا مم تنوي                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 140 | مولا نامجمر سعيد جعفري                                                  |
| 142 | نواب على محمد خان                                                       |
| 143 | حضرت سيدعين المدين                                                      |
| 143 | حضرت مولا ناحسن على چشتى                                                |
| 144 | مولوی ا کرام الله مخشر بدایونی                                          |
| 144 | مولوی محمرانضل صدیقی بدایونی                                            |
| 144 | خواجه سيداحمه بخارى                                                     |
| 145 | مولاناشاه کلیم الله جهان آبادی                                          |
| 146 | حضرت شاه بهيك                                                           |
| 146 | قاضی مبارک گوپا موی                                                     |
| 146 | مولوی حمد الله سند بلوی                                                 |
| 147 | مولا نافخرالدین چشتی اورنگ آبادی                                        |
| 147 | مولوی سیداحد حسن نقوی                                                   |
| 148 | مولوي سراج احمد سهسواني                                                 |
| 148 | مولوي صبيح الدين عباسي                                                  |
| 148 | قاضى تنمس الاسلام عباسي                                                 |
| 148 | مولوی سید دولت علی قبائی                                                |
| 149 | حكيم مولوي غلام صفدر صديق                                               |
| 149 | مولوی محمر اسحاق صدیقی رحمانی                                           |
| 149 | مولوی محر بخش                                                           |
| 149 | مولوي على بخش خان                                                       |
| 150 | مولوی محمود بخش                                                         |
| 150 | مولوی کرامت الله بدایوتی                                                |
| 151 | مولوی محرحسین صدیقی                                                     |
| 151 | مولوی نجابت الله صدیقی                                                  |
| 151 | مولوی نجابت الله صدیقی<br>خلیفه غلام حسین<br>مولوی افضل الدین قیس عباسی |
| 151 | مولوی افضل الدین قبیس عباسی                                             |
|     |                                                                         |
|     |                                                                         |

| 151 | ر توی غلام شامد فدا                            |
|-----|------------------------------------------------|
| 152 | رلوی احد حسین و حشت مجیدی                      |
| 152 | رلوی حکیم نیاز احد نیاز                        |
| 152 | رلوی اشرف علی نفی <i>س</i>                     |
| 153 | ولا ناعبدالسلام عباسي                          |
| 154 | إن ذكر الله شاه                                |
| 154 | لاناسىدنور محمر بدايونى<br>                    |
| 155 | ولانامحم معين الدين صديقي فائق                 |
| 156 | ولا ناعبدالملك انصاري                          |
| 156 | دلا نابشاه <i>عبدالعزیز محد</i> ث دہلوی        |
| 157 | ولا نافضل امام خیرآ با دی                      |
| 158 | ةُ احد عرب مينى شروانى                         |
| 158 | تی سعدالله مرادآبا دی                          |
| 158 | نرت شاه ابوالحسین احمد نوری میان صاحب <b>ٔ</b> |
| 159 | مرت سيد شاه ابوالحسن مير صاحب ٔ                |
| 159 | د لا نافضل حق خیر آبا دی                       |
| 160 | لوی محمد حسین این مولوی اسدالله                |
| 161 | لوی احد <sup>حس</sup> ن صاحب و کیل             |
| 161 | لوی محمد اسحاق دہلوی                           |
| 161 | رلا نا شاه <i>محم</i> ری بیدار                 |

 $^{\diamond}$ 

# فهرست مشمولات حصه دوم سوانح سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول قادرى بدايوني

عنوان ولادت اورتعليم 164.....175 164 ولادت سفرلکھنؤ درسگاه مولانا نورالحق 166 167 169 171 سفر گوالیار حالت درس وید ریس 172 173 تذكرهٔ اساتذهٔ كرام 180.....180 مولانا نورالحق فرنكى محلي 176 حكيم سيد ببرعلى موّ بإنى مولانا الشيخ مجمه عابد مدنى 177 178 مولا ناعبداللدسراج مكي 179 تذكرهٔ تلانده 181.....196 181 حلقه درس مفتى اسداللدالية بإدى 183 مولانا عنايت رسول جريا كوثي 184 مولا ناعبدالفتاح گلشن آبادی 185 مولوي خرم على بلهوري 185

| 186 | مولانا سخاوت من جوبپوری                |
|-----|----------------------------------------|
| 187 | مولانا شاه احمد سعيد نقشبندي           |
| 188 | حضرت سيدشاه محمرصادق مار هروى          |
| 188 | مولاناسيداولا دحسن مو بإنى             |
| 189 | مولوی سیدا شفاق حسین سهسو انی          |
| 189 | مولوی کرامت علی جو نپوری               |
| 190 | مولوی قاضی تجل حسین عباسی              |
| 190 | حضرت پیرسیدسلمان بغدادی                |
| 191 | مولوی سیدار جمند علی نقتو ی            |
| 191 | مولوی شخ جلال الدین متولی              |
| 192 | تحكيم وجيدالدين صديقي بدايوني          |
| 193 | ڪيم ڪيخ تفضل خسين بدايو ني             |
| 193 | مولوی امانت حسین صدیقی                 |
| 193 | میان بهیا درشاه دانش مند               |
| 194 | مولوی شخ فصاحت الله متولی بدایونی      |
| 194 | مولوی محمد رضی الله صدیقی بدایونی      |
| 194 | مولوی غلام حیدر صدیقی بدایوتی          |
| 195 | مولوی سیدخادم علی بخاری بدایو نی       |
|     | مشاغل طبيه                             |
|     | 197207                                 |
| 197 | سفر بنارس                              |
| 200 | چونے سےعلاج                            |
| 201 | برگ امرود سے ہیضہ کا علاج              |
| 201 | ا بک مریض کا عجیب وغربیب علاج          |
| 202 | اہلینصرے خاں بدایو ٹی کی جدیدزندگی     |
| 203 | محر ظهو رعلی خال رئیس دحرم پور کا علاج |
| 204 | مولوی سدیدالدین شائق کی شفایا بی       |
| 205 | ايك خاكروب عورت كى بلاعلاج صحت يا بي   |
|     |                                        |

| 206 | <i>تولوني ستار خنن قادري كاعلاج</i> | والده   |
|-----|-------------------------------------|---------|
|     | علائق د نیوی                        |         |
|     | 208209                              |         |
|     | ذو <i>ق ع</i> فاں                   |         |
|     | 210216                              |         |
|     | سفرحجاز وعراق                       |         |
|     | 217232                              |         |
| 217 | <u> </u>                            | ببهلاسف |
| 220 | تة قصيدة بروه شريف                  | اجازر   |
| 223 | -                                   | مج ثاني |
| 225 | ور چوتھا حج                         | تيسراا  |
| 225 |                                     | سفرعرا  |
|     | مشائخا شذندگی                       |         |
|     | 233244                              |         |
|     | تصرفات وخوارق عاوات                 |         |
|     | 245255                              |         |
|     | تذكرة خلفائع مجاز                   |         |
|     | 256266                              |         |
| 256 | حكيم عبدالعزيز مكى                  | مولانا  |
| 256 | ه آل نبی شاجههان پوری               |         |
| 257 | سيدنورالحسن حيدرآ بإوي              |         |
| 257 | سيدشمس كضحى بخارى                   | مولانا  |
| 258 | حاجي حميدالدين                      | مولانا  |
| 259 | تثنخ عطاءالله                       | مولانا  |
| 260 | محرعبيدالله بدايونى                 | مولانا  |
|     |                                     |         |
|     |                                     |         |

| مولانا محمدا لبرشاه ولايق                  | 261 |
|--------------------------------------------|-----|
| مولانا الحاج شاه محمر فقررت الله تشميري    | 262 |
| شاه سالا رسوخته                            | 263 |
| مولانا نواب ضياءالدين حيدرآ بإ دي          | 265 |
| مولانا محريا رخال محى الدوله بها در        | 266 |
| تذكرة مريدان خاص                           |     |
| 267269                                     |     |
| نواب رياست على خال حيد رآبا دي             | 267 |
| تَشْخ حيا ندمجمه قا دري                    | 267 |
| سيدخواجه حفيظ الله قادري                   | 268 |
| ذ کروصال                                   |     |
| 270273                                     |     |
| تصانیف                                     |     |
| 274286                                     |     |
| حاشيه برحاشيه ميرز ابدرساله                | 275 |
| شرح فصوص الحكم                             | 275 |
| شرح فصوص الحکم<br>تلخیص شرح مسلم امام نووی | 276 |
| المعتقد المنتقد                            | 276 |
| تثبيت القدمين في تحقيق رفع اليدين          | 282 |
| رسالىپىلوك                                 | 282 |
| رساله شغل مرا قبحقیقت محمریه               | 283 |
| رسالبه وحدة الوجود                         | 283 |
| رساله نغمه موسيقي                          | 283 |
| رساله ثبض                                  | 283 |
| البوارق المحمدية                           | 283 |
| كتاب الصلوة                                | 284 |
| احقاق الحق وابطال الباطل                   | 284 |
|                                            |     |

| 284 | منتج المساس                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 285 | سيف الجبار                                                                                                    |
| 285 | فو زالمؤمنين                                                                                                  |
| 285 | إكمال في بحث شدٌ الرحال                                                                                       |
| 285 | فصل الخطاب                                                                                                    |
| 285 | للخيص الحق                                                                                                    |
| 285 | يبكيت النجدى                                                                                                  |
| 285 | حرزمنظم                                                                                                       |
| 286 | اختلافی مسائل پر تاریخی فتو کی                                                                                |
|     | ذ کرنظم وشاعری                                                                                                |
|     | 287293                                                                                                        |
| 287 | شجرهٔ طبیبه قادر سپ                                                                                           |
| 289 | ۷٫۷۰ چېره ۱۳۷۶<br>افران                                                                                       |
| 289 | نعت                                                                                                           |
| 290 | نعت                                                                                                           |
| 290 | منقبت صحابه                                                                                                   |
| 291 | منقبت فاروق أعظم                                                                                              |
| 291 | منقبت ذوالنورين                                                                                               |
| 292 | منقبت على مرتضي                                                                                               |
| 292 | منقبت امام حسين                                                                                               |
| 293 | منقبت غوث اعظم                                                                                                |
|     | مكتوبات                                                                                                       |
|     |                                                                                                               |
|     | 294312                                                                                                        |
| 294 | مکتوب(۱) بنام حضرت ثاه عین الحق عبدالمجید قادری                                                               |
| 298 | مکتوب(۲) بنام حضرت تاج الفحو ل مولا ناعبدالقا در قادری                                                        |
| 301 | مکتوب(۳) بنام حضرت تاج الفحول مولا ناعبدالقا در قادری<br>مکتوب(۴) بنام مولا نا قاضی حمیدالدین قاضی مچھلی بندر |
| 302 | مکتؤب(۴ )بنام مولانا قاضی حمیدالدین قاضی چھلی بندر                                                            |
|     |                                                                                                               |
|     |                                                                                                               |

| 304 | ملتوب(۵)بنام نواب حمر ضياءالدين حال حيدرا بادي                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 305 | مکتوب(۲) ہنام نُواب محمر ضیاءالدین خاں حیدرآ بادی              |
| 307 | مکتؤ ب(۷) بنام نوا ب محمر ضیاءالدین خاں حید را با دی           |
| 310 | مکتو ب(۸) بنام مشحکم جنگ بها در                                |
| 311 | مكتوب(٩) بنام تحكيم ولايت على خال ثقيم گواليار                 |
|     | اولا و                                                         |
|     | 313352                                                         |
| 313 | ىولانامحى الدين عثانى بدايونى                                  |
| 315 | ولانا حافظ مريد جيلانى                                         |
| 316 | ولانا حكيم عبدالقيوم قادري عثاني                               |
| 327 | ولانا حكيم عبدالماجد قادري بدايوني                             |
| 328 | ولاناعبدالحامة قادري بدايوني                                   |
| 328 | باج الفحو ل مولانا شاه عبدالقا در بدايوني                      |
| 344 | نصرت مولاناشاه مطيع الرسول محمرعبدالمقتدر قادري بدايوني        |
| 350 | نضرت عاشق الرسول مولا ناشاه عبدالقدير بدايوني                  |
|     | تواریخ وصال                                                    |
|     | 353364                                                         |
|     | حواشی حصد دوم                                                  |
|     | 365375                                                         |
| 365 | ولاناعبدالواسع لكصنوى                                          |
| 365 | ولاناعبدالواجِد خيرآ بادى                                      |
| 365 | ولانا ظهورالله ككصنوى                                          |
| 365 | لك العلمِيامولانا قطب الدين شهيد سهالوي                        |
| 366 | ما محمد سعيد تكصنوي                                            |
| 366 | لاشاه احتم انواراكحق                                           |
| 366 | ا احمد عبدالحق تکھنوی<br>تُرانعلوم حضرت مولا ناعبدالعلی تکھنوی |
| 366 | <sub>گر</sub> انعلوم حفرت مولا ناعبدالعلی <i>لکھن</i> وی       |
|     |                                                                |

| 367 | مولانا سيدعلاءالدين اصوي                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| 367 | حضرت ثاه أجيالي                                  |
| 367 | حضرت سيدآ ل حسن رسول نما                         |
| 368 | حضرت شیخ اکبرمی الدین این عربی                   |
| 368 | حضرت شخ الثيوخ شهاب الدين عمرسهرور دي            |
| 369 | حضرت سلطان العارفین شخ شاہی موئے تا ب(بڑے سرکار) |
| 370 | حضرت شاه ولايت بدرالدين (حپجوٹے سرکار)           |
| 372 | حضرت ميران للهم شهيد                             |
| 373 | حكيم عبدالصمداورمولا ناعبدالشكور                 |
| 374 | حضرت مولانا سيدابراجيم                           |
| 375 | حضرت سيدنامير ناصرالدين على شهيد                 |
|     | ضميمه انمل الثاريخ                               |
|     | مرشبها سيدالحق قادري                             |
|     | 377444                                           |
| 378 | تعارف تصانيف الله المسلول                        |
| 392 | حضرت مولانا حكيم عبدالماجد قإدري بدابوني         |
| 397 | حضرت مولانا عبدالحامد بدابوتي                    |
| 401 | عاشق الرسول حضرت مولانا عبدالقدير قادري          |
| 404 | مولا نامچم عبدالها دی قادری بدایو نی             |
| 406 | حضرت عبدالمجيد محمدا قبال قادري                  |
| 407 | تذكره حضرت شيخ عبدالحميد محدساكم قادري           |
| 410 | اجازت وخلافت نامه حضرت عاشق الرسول               |
| 411 | مصنف انمل الثاريخ مولا ناضياءالقادري             |
| 421 | المل الثاريخ بير نفته ونظر: ايك جائزه            |
| 435 | اسنا دحديث أثبحر ؤطريقت ،سلسلة تلمذ              |
| 445 | نسب نامه خاندان عثاني بمرتبه فربيدا قبال قادري   |
|     | 公公公                                              |
|     |                                                  |

### ابتدائيه

تاج الفول اکیڈی نے 'تح یک اسلاف شناس' کے تحت قدیم و نایاب کتب کی اشاعت جدید کا جوسلسلہ شروع کیا ہے زبر نظر کتاب اکمل التاریخ' کی اشاعت جدید اس سلسلے کی ایک نہایت مضبوط اور اہم کڑی ہے ۔ ایک صدی پر انی سے کتاب خانوادہ کثانیہ بالخصوص فخر خاندان سیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی کی سیرت وسوانح ، علمی کارناموں اور غربی وروحانی خدمات کا خویصورت مرقع ہے۔

آج ایک صدی بعداس کی اشاعت جدیدایک فرض کی ادائیگی بھی ہے اور اپنے اکاہر و اسلاف سے فکری ونظریاتی رشتوں کے استحکام کا اشار یہ بھی۔اس اشاعت جدید کے ذریعے نہ صرف بید کہ اپنی مذہبی ،علمی ، ملی اور جماعتی تاریخ کا ایک باب محفوظ کیا جارہا ہے بلکہ بیدا پنے ماضی سے حال کارشتہ مضبوط کرنے کے عزم اور ماضی کے تابندہ نقوش کی بنیادوں پر تابناک مستقبل کو استوار کرنے کے عہد کی تجدید بھی ہے۔

خانوادہ عثانیہ کی آٹھ سوسالہ تاریخ اپنے دامن میں علم و دانش کا ایک پورا دبستان رکھتی ہے، جوتاریخ کے ہر دور میں سرسبر وشاداب نظر آتا ہے۔خانوادے کی اس طویل تاریخ میں حضرت سیف اللہ المسلول کی ذات جامعیت کے اعتبار سے ایک امتیاز رکھتی ہے۔ بیک وقت معقول و منقول میں مہارت ،علوم ظاہر و باطن کی جامعیت ،فن طب میں پیطولی ،تصنیف و تالیف، درس و مقد رئیں اور تربیت و تزکیہ ہر مسند پر آپ کی ہشت پہلوشخصیت ایک امتیازی اور نمایاں شان میں نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت کی جامعیت اور علمی خدمات کی وسعت ہی کا نتیجہ ہے کہ ابتدا ہی نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت کی جامعیت اور خدمات کو ابنا موضوع شخصی کا نتیجہ ہے کہ ابتدا ہی سے اہل علم و بصیرت نے آپ کی ذات اور خدمات کو اپنا موضوع شخصی بنایا ، آپ کی شان میں قصائد ظم کیے ، آپ کی کتابوں پر حاشیہ لکھے اور آپ کی شخصیت کو بطور حوالہ پیش کیا۔

آپ کی اِس کاجامعیت کے بیش نظرتاج انفول اکیڈمی نے آپ کی تصانیف کی جدید اشاعت اورآپ کی حیات وخد مات کوعلمی انداز میں منظرعام پر لانے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا تفاجس کے تحت اب تک آپ کی مندرجہ ذیل تصانیف حسب ضرورت ترجمہ وتسهیل اورتخ تجور تیب جدید کے ساتھ منظر عام برآ چکی ہیں:

(۱) احقاق حق، (۲) فوز المؤمنين، (۳) فصل الخطاب، (۴) حرز معظم، (۵) اكمال في بحث شدالرحال، (٢) اختلا في مسائل بريتاريخي فتوي، (٧) تبكيت النجدي، (٨) مولودمنظوم مع

انتخاب نعت ومناقب، (٩) شوارق صديير جمه بوراق محرييه

ان کے علاوہ آپ کی اولین سوائح حیات طوالع الانوار' (مصنفهمو لانا انوار الحق عثمانی) اورآپ کے بارے میں معاصر ومتا خراہل علم کے تأثر ات بنام سیف اللہ المسلول كاعلمي مقام ،

(مرتبه عبدالعلیم قادری مجیدی) اکیڈمی شائع کر چکی ہے۔ آپ كى مهرا بم تصانيف المعتقد المنتقد (عربي )تصيح المسائل ( فارسي )البوارق المحمد بيه

( فارسی )اورسیف الجبار (اردو )اکیڈی کےاشاعتی منصوبے میں شامل ہیں۔ان شاءاللّٰہ ریجھی

جلد ہی ضروری شخقیق وتخر جج اورجد بیرآب و تاب کے ساتھ منظر عام پر آئیں گی۔ زیرِنظر کتاب الکاریخ "آپ کی مفصل سواخ ہے، جس میں آپ کے سلسلہ اجداد و اخلاف، اساتذه و تلامٰده ،خلفا ومريدين، تصانيف ومكاتيب ،كرامات ومعالجات اورمشاغل و

معمولات تقریباً تمام اہم گوشوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ا كمل التاريخ حضرت مولانا عبدالماجد بدايوني كي ايما برتاليف كي تليضي اس كي تاليف كا

آغاز جمادى الاخرى اسساه المركن العاداء مين جوااور اسسام ١٥ -١٩١٧ء مين كمل جوئى \_ چنانجيآغاز تالیف کے اعتبار سے اس کا تاریخی نام <u>سوانح فضل رسول</u> ' (۱۳۳۱ ه ) ہے، دوسر انام فیض العارفین ' (۱۳۳۲هه) ركها كيا اور يحميل كا تاريخي نام <u>أكمل التاريخ</u> " (۱۳۳۳ه ) قرار پايا - جمادي الاولي ١٩١٧ه مارچ١٩١٦ء مين منظرعام يرآئي -كتاب كي طباعت واشاعت كيتمام تراخراجات حضرت سیف الله المسلول کے جال نثار مرید و معتقد نواب خواجہ سید حفیظ الله قادری معینی (حیدر آباد ) نے

برداشت کیے تھے جوان کی اینے بیرومرشد سے گہری عقیدت و محبت کی دلیل ہے۔

مصنف کتاب مولانا لیقوب سین ضیاء القادری بدایونی ( ۱۳۹۰ه/۱۳۹۰ه-۱۸۸۳ء/ ۱۹۷۰ء) حضرت تاج الفحول کے مرید، سرکار مقتدر کے طالب اور منظور نظر، مولانا علی احمد خال اسیر ( تلمیذتاج الفحول ) کے شاگر دوتر بیت یافتہ مولانا عبدالما جدیدایونی کے بے تکلف دوست اور مشہور نعت گوشاعر ہیں۔

مولانا ضیاء القادری نے کتاب دوحصوں میں ترتیب دی ہے۔ پہلے جصے میں حضرت ذو النورین عثان غنی رضی اللہ تعالی عنه، آپ کے صاحبز اد ہے، پوتے اور خاندان عثان بیہ بدایوں کے مورث اعلیٰ قاضی دانیال قطری سے لے کر صاحب تذکرہ کے والد ماجد حضرت شاہ عین الحق عبدالمجید قادری قدس سرۂ تک سلسلہ اجداد کے حالات ہیں اور دوسرا حصہ حضرت سیف اللہ المسلول اور آپ کے اخلاف واحفاد کے حالات وسوانح برشتمل ہے۔

بنیادی طور پر بیرخانواد و عثانیه قادر بیرکا تذکرہ ہے گرساتھ ہی ضمناً بہت ہے اکابر اولیا ، صوفیہ ، علا اور شعرا کا ذکر بھی کتاب میں جا بجا ملتا ہے ، جس نے کتاب کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔مصنف کے معاصریا قریب العہد کچھ ایسے افراد کا ذکر بھی شامل کتاب ہے جن کا تذکرہ اِس کتاب کے علاوہ یا تو بہت کم ملتا ہے یا بالکل نہیں ملتا۔اکمل التاریخ کے بارے میں معروف محقق مالک رام کھتے ہیں:

میری نظر میں ان کی سب ہے اہم تالیف اکمل التاریخ 'ہے، اس کے دو جھے ہیں پہلے میں بدایوں کے عثانی خاندان کے علما اور بزرگوں کے حالات ہیں ، اس طرح بہت سامواد جو منتشر حالت میں تھا کیجا ہو گیا اور ضائع ہونے سے فی گیا۔ دوسر سے جھے میں حضرت مولا نافضل رسول کی مفصل سوانح عمری ہے جو کتاب لکھنے کی علت عائی ہے۔ ﷺ

اکمل التاریخ کے بعض مندرجات پر نفتہ ونظر کے باوجود علمی حلقوں میں اس کی پذیرائی ہوئی اور اہل علم تحقیق نے اس کوحوالے کی کتاب کے طور پر استعمال کیا ہے۔مسعود علی نفتو کی ککھتے ہیں: متن کے علاوہ حواشی کی ترتیب میں مولانا نے جومحنت کی ہے اس سے بدایوں کے نامور علاوفضلاخصوصاً سلسلہ قادر سے سے تعلق رکھنے والے حضرات پر خاطر

🖈 تذکرهٔ معاصرین: ما لک رام ، بحواله ما بهنامه مجلّه بدایون :ص ۲۵ ، جلد ۵ ، شاره ۷ ، بابت اگست ۱۹۹۵ ء، کراچی --- خواہ روشی ریٹ کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندویا کشان کے محفقوں اور مصنفوں نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے حوالے کی کتاب کے طور پر استعال کیا ہے۔ ہمک

آج ایک صدی بعد ترتیب واضافے اور جدید آب و تاب کے ساتھ اس نایاب اور اہم تاریخی کتاب کی اشاعت ٹائی مرتب و ناشر کے لیے باعث مسرت بھی اور موجب شکر بھی۔ کی ترتیب جدید کے بارے میں: کی ترتیب جدید کے بارے میں:

ملا اشاعت اول میں کتاب دوالگ الگ جلدوں میں تھی ، اب ہم دونوں جلدوں کوایک جلد میں شائع کررہے ہیں۔

جہ اشاعت اول کے آخر میں جوصحت نامہ تھااس کے مطابق متن کی تھیچ کر لی گئی ہے۔
ہم بعض جگہ کسی وضاحتی لفظ یا جملے کا اضافہ کیا گیا ہے مگر اس اضافے کو ایک مخصوص ہر یکٹ
[.....] میں رکھا گیا ہے۔ جہاں مذکورہ ہر یکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بین القوسین عبارت مصنف کی نہیں بلکہ مرتب کی ہے۔

جلا کتاب کا اسلوب ایک صدی پر انا ہے، اُس زمانے میں عام طور پر ایک جملے کے درمیان دوسرا جملہ معترضہ لے آتے تھے، پھر جملہ معترضہ تم کرنے کے بعد پہلے جملے کے بقیہ الفاظ ذکر کرتے تھے۔ اُس زمانے کا قاری اِس قتم کے اسلوب کا عادی تھا، لیکن آج کے ایک عام قاری کے لیے اِس قتم کی عبارت کچھ گجلک ہوتی ہے اور اُس کوعبارت سجھنے میں دفت پیش آتی ہے۔ آج اِس قتم کے جملوں کو ہر یکٹ میں لکھا جاتا ہے، اس لیے ایسے جملہ معترضہ کو ہم نے ایک ہر یکٹ میں کردیا ہے۔ لہذا جہاں کہیں یہ ( ..... ) ہر یکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بین القوسین عبارت مصنف ہی کی ہے ہم نے صرف ہر یکٹ کا اضافہ کیا ہے۔

🖈 جوعر بی و فارسی عبارتیں مصنف نے بغیر ترجیے کے نقل کی تھیں ان کا اردو ترجمہ ایک

ہر بلٹ[.....] میں درج کردیا گیا ہے۔

مرائد مصنف نے مختلف فیہ مسائل کے سلسلے میں بہادر شاہ ظفر کا استفتا اور حضرت سیف اللہ المسلول کا فتو کی بعینہ بقل کیا تھا۔ فتو کی فاری میں ہے۔ راقم نے اس کا اردوتر جمہ کیا ہے جو اختلافی مسائل پر تاریخی فتو کی' کے عنوان سے تاج الحجو ل اکیڈ می شائع کر چکی ہے، اس کے علاوہ یہ فتو ک مسائل پر تاریخی فتو کی' کے عنوان سے تاج الحجو ل اکیڈ می شائع کر چکی ہے، اس کے علاوہ یہ فتو کو کتاب مجموعہ رسائل فضل رسول میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نے اس طویل فتو ہے کو کتاب سے حذف کر دیا ہے۔ اہل ذوق حضرات الگ سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

ہے مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول کے 9 فارس مکتوب درج کتاب کیے تھے۔ہم نے ان مکتوبات کا اردور جمہ کردیا ہے، جوشامل کتاب ہے۔مکتوبات کا فارس متن ہم نے شامل نہیں کیا ہے۔اکا برخانواد کا قادریہ کے اہم مکا تیب کا ایک مجموعہ زیر تر تیب ہے،ان شاء اللہ اصل فارسی متن اس میں شامل کرلیا جائے گا تا کہ محفوظ ہوجائے۔

کے حصد دوم میں سیف اللہ المسلول کا ایک مختصر فارسی رسالہ شخل مراقبہ حقیقت محمد سے بھی شامل تھا۔ ہم نے اس کو بہاں سے حذف کر دیا ہے۔ الگ کتا بی شکل میں اس کا فارسی متن ترجمہ و شرح اور ضروری حواثی کے ساتھ ان شاء اللہ جلد ہی شائع کیا جائے گا۔

﴿ مصنف نے جگہ جگہ قطعات تو ارجُ درج کیے ہیں، ان میں بعض مصاریع موجودہ حالت میں بحرسے خارج معلوم ہورہ ہیں، یہ غالبًا کتابت کی غلطی ہے۔ ایسے مقامات پر ہم نے اپنی طرف ہے مصرعوں کی چول بٹھانے کی بجائے ان کوویسے ہی درج کر دیا ہے۔

کے مصنف نے مفتی درویش محمہ کے صاحبز ادول مفتی محمد امجد ،مولانا عبدالنی اور قاضی امین اللہ ین عثانی کا ثیرہ اولاد بالتر تیب صفحہ ۳۰، ۳۲،۳۳، پر اورمولا نامحمہ نظیف عثانی کی اولاد کا شجرہ صفحہ ۵۲ پر نقل کیا تھا۔ ہم نے ان شجروں کوان صفحات سے حذف کر کے کتاب کے آخر میں 'نسب

نامہ خاندان عثانی' میں شامل کر دیا ہے۔ 🛠 کتاب میں جہاں بھی سنہ جری تھااس کے ساتھ بریکٹ میں سنہ بیسوی بھی درج کر دیا گیا

ہے۔اس کے لیےویب سائٹ www.islamicfinder.orgسے استفادہ کیا گیا ہے۔

🛠 كتاب كي آخر مين ايك ضميم كالضافه كيا كيابي جس مين مندرجه ذيل مضامين مين:

(۱) سيف الله المسلول كي بعض تصانيف كاتفصيلي تعارف.

(٢) حضرت مولانا عبدالماجد بدايوني، حضرت مولانا عبدالحامد بدايوني، حضرت عاشق الرسول

مولا ناعبدالقدير بدايوني اورآپ كے اخلاف كا تذكره۔

(٣)مصنف اکمل التاریخ مولانا ضیاءالقادری بدایونی کا تعارف۔

(۳) اکمل التاریخ پربعض حضرات کے نفتہ ونظر کا جائز ہ۔

(۵)سیف الله المسلول کی اسنا دحدیث ،شجر هٔ طریقت اورسلسلة مکمذ

(٢) نسب نامه خاندان عثانی : بینس نامه برادرم فریدا قبال قادری (کراچی) نے تر تیب دیا تھا

جوانہوں نے عم محر ممولا نامحر عبدالہادي القادري کے مجموعہ نعت ومناقب فغہ قدسي اساس

(مرتبه فریدا قبال قادری مطبوعه ۱۳۲۱ هراچی ) کے آخر میں شائع کیا تھا۔اس کوبعض اصلاحات واضافات کے ساتھ کتاب کے آخر میں شامل کیا جار ہاہ۔

(۷) اجازت وخلافت نامه حضرت عاشق الرسول ـ

🛠 جناب تشلیم الله غوری بدایونی نے میری فر مائش براکمل التاریخ کا تنقیدی جائز ہلیا ہے، موصوف نےمصنف کے جن تسامحات کی طرف توجہ دلائی ہے متعلقہ مقامات برحاشیہ میں غوری صاحب کے حوالے سے ان کی جانب اشارہ کردیا گیا ہے۔ کتاب کی ترتیب جدید کے سلسلے میں متعدد مرتبدان ہے نبادلہ خیال ہواانہوں نے بعض اہم کتب کے ذریعے علمی تعاون بھی کیااس پر

مکیں تہددل ہے ان کاممنون ہوں۔

غوری صاحب نے اِس جانب بھی توجہ مبذول کروائی کہ مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول كى تاريخ ولادت درج نہيں كى ہے صرف سنداور مہينة لكھا ہے۔ ايبالگتا ہے كہ شروع ہى ہے حضرت کی تاریخ ولا دی محفوظ نہیں رہی ور نہ حضرت تاج افحول' نتحفہ فیض میں اور مولا نا انوار

الحق عثا تی 'طوالع الانواز میں اس کاضر ورذ کر کرتے ، ان دونوں حضرات نے بھی صرف سنہ اور ماہ ولادت ہی ذکر فرمایا ہے۔

کتاب کی تھیجے وتر تبیب حتی الامکان توجہ سے کی گئی ہے، لیکن پھر بھی بہ تقاضائے بشریت ہر تشم کی فلطی کاامکان ہے۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کسی فروگذاشت پر مطلع ہوں تو مرتب کوآگاہ کر کے ممنون فرمائیں۔

مولانا حنیف قادری مجیدی (ساکن آنوله ضلع بریلی )اورعزیزی عبدالعلیم قادری مجیدی (ستعلم مدرسة قادری مجیدی (ستعلم مدرسة قادریه) نے پروف ریڈنگ کی ذمه داری قبول کی اوراس کو بحسن وخوبی نبھایا ہے۔ رب قدیم ومنقندران دونوں کودارین کی برکات عطافر مائے۔

برادر طریقت حاجی محبوب قادری (تعلقہ جنز ضلع پونہ) نے کتاب کی اشاعت کے لیے مخلصانہ تعاون کیا ہے، رجمت اور مخلصانہ تعاون کیا ہے، رجمت اور برکات سے نوازے۔ برکات سے نوازے۔

ریکتاب جن اہل اللہ اوراصحاب علم وفضل کے تذکرے پرمشمل ہے اِس بے بضاعت مرتب کو اُن کے علم وعمل اور فضل و کمال سے کوئی نسبت نہیں، ان سے محض نسبی رشتہ ہے جس کی حیثیت میدنام کنندہ نکونا مے چنز سے زیاوہ نہیں ۔ رب قد بروم تقدر سے دعا ہے کہ اس تقیر سی خدمت کے صلے میں علم نافع وعمل صالح کی دولت سے نواز دے اور سلامتی ایمان کے ساتھ آنہیں پا کبازوں کے زمرے میں حشر فرمائے۔ آمیس بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آله و اصحابہ و و ارث حالہ اجمعین ۔

اسىرالحق قادرى خانقاه قادرىيەبدايوں ۲۳ رشعبان المعظم ۱۳۳۳ھ سرجولائی ۲۰۱۳ء

\*\*\*

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

21 P P P

حصياول

لعيني

سوانح فضل رسول

اسساه

خاصان خدا کی مبارک زندگی کاروش آئینه

حضرت ذوالنورين رضي الله عنه كي مفصل ومختصر سوارنج عمري حضور کے اولا دواعقاب کا جدا گانہ تذکرہ

مدينة الاوليابدايون شريف كاوليائ كرام وشرفائ ذوالاحترام كحالات

مشاہیرعلماومشائخ اسلام کے واقعات حیات کا جامع وہکمل مجموعہ

**مر تبه** مولوی محر یعقوب حسین ضیاءالقادری بدارد نی

بقر ف بمت

عالى جناب معلى القاب نواب خواجه سيدغلام محمر حفيظ اللدخان صاحب بهادر قادري معيني جا گيرداربلده فرخنده بنيا دحيدرآباد

حضرت مولا ناحكيم محمر عبدالما جدصاحب قادري

مولوي عبدالصمدصاحب سرور مقتدري درمطبع قادري بدايون مولوي محلّه

رونق طبع يافت

#### هوالمقتدر

بسم الله الرحمن الرحيم

# تمهيد

دربار احدیت میں خالق قدوس کے سامنے متغرق حمد و ثنا رہنے والے نورانی وجود،سر کار نبوت میں مجبوب سرایا ناز کے عشق و محبت میں فنا ہونے والی ہستیال ہمیشہ خدائی نعمتوں، مصطفائی رحمتوں کا مظہر رہی ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک مخلوق اللی میں یہی برگزیدہ عالم امتیازی شان اورخصوصی شرف کے ساتھ ممتاز رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہی سبب ہے کہ باو جود صدیال گزرنے ،صد ہا انقلاب رونما ہونے کے اُسی عزت وعظمت کے ساتھ آج بھی اُن مخصوص اورمنتخب حضرات کی یاد کی جاتی ہے۔ بیشر ف شہرت، بیامتیا نِعظمت ندان کابالذات خاصہ ہے، نہ کوئی ذاتی جو ہر بلکہ بیداُس عظمت آفریں صورت گر، جو ہر واعراض کی گردش چیثم کرم کا ایک كرشمه ہے جس نے ايك مضغه گوشت كوايئ آغوش رحمت ميں پال كرية قابليت اور بياستعداد بيدا كردى كعلم البي اور دولت عرفان نامتناى حاصل كريح \_ گويامقصور تخليق آ دم اورمنشائ تكوين عالم صرف علم وعرفان الني ہے۔بس يہي ايك مسلمه اصول ہے جس پر شہرت وعظمت كادار ومدار ہے۔ تجسس ہیں آ تکھیں، تحقیق کن نگامیں جب شہرت کے وسیع میدانوں کا طواف کرتی ہوئی نام آور منتخب روز گار افراد کے دامن اختصاص تک پہنچتی میں تو اُن کو کمال علم یا کمال عرفان کی انتهائی منزل میں جلوہ افروزیاتی ہیں۔ خدائی فرمان ان اکرمکم عندالله اتقاکم "كمطابق جسطر حداك نزويك وي

زیا دہ مرم ہے جوزیا دہ با اتفاہے، اِسی طرح خدا کی خدائی میں بھی وہی زیادہ معزز و سخر ہے جو ملم و تقویٰ سے زیادہ آ راستہ ہے۔ زمانہ اور زمانیات عشوہ گری علم اور تجلہ براندازی تقویٰ کے ہمیشہ سے ناز برداراورغاشیہ بردوش رہے ہیں، جس طرح علاواتقیانے اپی حیات میں ایک عالم کواپنا گرویدہ بنائے رکھااورایک جہان سے قدرومنزلت کی سُریلی آ وازوں میں اپنے کمالات کی نغمہ سرائیاں کرائیں اُسی طرح بعدممات بھی زمانے نے اُن کی عزت اپنی عزت ،اُن کاوقارا پناوقار سمجما۔ وقتاً بعد وقت اور قر ناً بعد قرنِ اہل زمانہ نے اُن کی مقدس زندگی کے حالات سن سن کرسبق حاصل کیے۔اُن کے وقائع زندگی کوقلم بند کر کر کے اپنے اخلاف واعقاب کوسبق حاصل کرنے کاموقع دیا خصوصاً اِس زمانے میں جس انو کھے انداز اور جس دلچسپ جدت طرازی کے ساتھ وقائع نگاری اورسواخ نولیی نے ترقی حاصل کی ہےوہ فلاہر ہے۔ متقدمین، اکابر، متاخرین، با کمال مشاہیر کی سوانح عمریاں لکھ لکھ کر اہل قلم نے اپنے زورقلم کے جوہر دکھائے اور اسلام کے اُن جیکتے د کتے نورانی نفوس کواُن کے مقدس چہروں سے نقاب اُٹھا اُٹھا کر نظارہ طلب نگاہوں سے روشناس کرایا۔اس کے ساتھ بیبھی نظر آتا ہے کہ بعض مؤرّ خین نے اپنے تخیل اور اپنے جذبات کے مطابق بعض بإخدا اکابر کے اعتقادیات پر بے با كانە دىتىبردىك كاملىلە بعض نے زمانە كال كے معمولى اشخاص كوگزشتە اقران كے عظیم المناقب حضرات کا ہم پایی طہرایا بعض نے اپنے خیال و گمان کی بنا پر واقعات اور معاملات کا پہلو بدل کر كچھ كا كچھ ظاہر فرمايا۔ ہمارى تنقيدى نگامين نه سيرة العمان اور الفاروق اور سوانح مولانا روم مولوی شبلی اور الکلام وغیرہ سوائح عمریوں کی نقادی کے لیے اس وقت تیار ہیں نہ ہم اُن کے تصنفین براس وفت جرح وفتدح کرنا مناسب سجھتے ہیں، بلکے صرف ایک دل میں کھکنے والی بات تقی جوزبان قلم سے بےساختہ نکل گئے۔ تیرھویںصدی ہجری میں ہندوستان کے اندر بہت سے بزرگ علم وعرفان کے انمول جواہر ا بینے دامنوں میں بھرئے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس طبقے میں بعض بعض

ا پنے دامنوں میں کھرئے ہوئے نظر آتے ہیں اوراس میں شک نہیں کہاس طبقے میں بعض بعض خصوصیات کے لحاظ ہے بعض حضرات کو خاص امتیازی شان حاصل ہے، جس کے سراہنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے جس مجمع البحرین کے حالات کو ناظرین کے پیش نظر کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے جس مجمع البحرین کے حالات کو ناظرین کے پیش نظر کرنے کے لیے ہم بھی ایا ہے ہماری نگاوانصاف میں بمصدات ربع

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری مجموعی کمال اور جامعیت کے ساتھ اس درجہ متصف ہے کہ اُن کے معاصرین میں ہم کوکوئی اِس شان کا نظر نہیں آتا۔

اعلى حَصرت سيف الله المسلول مولانا شاه معين الحق فضل الرسول قادرى عثماني بدايوني قدس سرۂ کی ذات مجمع کمالات پرجس پہلو ہے نگاہ ڈالتے ہیں ایک امتیازی جلوہ ، ایک خصوصی سج دھجے ، ایک نمایاں شان نظر آتی ہے۔ خاندانی وجاہت دیکھیے قطع نظر اسلاف اہل عرب کے ہندوستان کی ا قامت کے بعدسات صدیوں ہے آج تک کوئی دور، کوئی عہد، کوئی زمانہ ایسا نہ ملے گاجس میں علم ونضل کی برکت،اعزاز و وقار کی دولت ہے آپ کا خاندان تہی دامن رہا ہو علمی فیضان ہے ایک جہاں آپ کے خاندان کامِقت کش احسان نظر آئے گا۔ جو ہر ذاتی برغور سیجھے ظاہری علوم میں علم كاكوئى شعبه اييانه نكلے گاجس ميں آپ كومعراج كمال حاصل نه جو منقول ميں آپ كى وسعت نظر كاندازه آپ كى تصانف فقە درسائل مناظر دابل بدعت دېابىيە دغيرە سے يجييتو ايك دريائے ناپیدا کنارنظر آئے۔تصانف معقول کودیکھیے اور بلند خیالی پر کمندنظر ڈال کرمجو جیرت ہوجا ہے۔ کمال طب پر قیاس دوڑ ایئے ،ا کابر وطن سے حالات پوچھیے اورمستغرق استعجاب ہو جائے ۔علم نبات اورعلم جماد کی ماہیت برآ پ کا ماہرانتشخیص امراض کا انداز دیکھیے اورمعالجات (جوصرف نبات و جماد ہی ہے ہوتے تھے ) کوئن کر دنگ ہوجا ہئے۔

غرض علوم وفنون میں آپ کے کمالات کی تشریح وتوضیح کیوں کر ہوسکتی ہے۔ اسی طرح علوم باطن میں آپ کے کمالات اور مرانت قرب واتصال باطن میں نگا ہیں بہ خوبی جانتی ہیں۔ اور اد ووظائف، اذکار وافکار، اعمال واشغال، مجاہدات وریاضات وغیرہ پرغور سیجے اور متقد مین اولیاء اللہ کے شانہ روز سے ملاتے جائے۔ ہند سے چلیے شام [و]عراق، تجاز وعرب تک چنچئے ہر جگہ آپ کے مستقیصین اور متوسلین کو تلاش کر لیجے۔ غرض زندگی کا کوئی جز لے لیجے اخلاق واوصاف، تب کے مستقیصین اور متوسلین کو تلاش کر لیجے۔ غرض زندگی کا کوئی جز لے لیجے اخلاق واوصاف، خصائل و شائل، تد ہر واصابت رائے، ہمت و استقلال، حکم و حیا، جود و سخا، بذل و عطاہر ایک میں ہمہ صفت موصوف یا ہے۔ ان اوصاف پر نظر ڈالتے ہوئے ایک ایسی مقدس ذات کے وقائع زندگی تحریر کرنا ہرگز آسان امر نہیں ہے۔ لیکن رہ رہ کرا مجر نے والے جذبات، دب دب کرسر کشی کرنے والے وذیات، دب دب کرسر کشی کرنے والے وذیات، دب بیت بات بات بات بی محلنے والی تمنا ئیں ایک طرف دل میں چٹکیاں لے لے کر

اخلاقی گناہ ہے۔ دوسری جانب موجودہ سواخ عمریاں عقیدت مندانہ غیرت دلاتی تھیں کہ زمانے نے کس کس کو کیا ہے کیا کر دکھایا اور یہاں اب تک خاموثی ہے۔ آخر خدا کا نام لے کر ماہ جمادی الثانی اسساھ [مئی ۱۹۱۳ء] میں ( کہوس قادری کے برکات وانواردل پرتجگیات کی نجھاور کررہے تھے )میں نے سواخ عمری ککھناشروع کردی۔عدیم الفرصتى نے دامن تھینچا،فکرمعاش نے قلم روکا تا ہم تھوڑاوقت فرصت نکالا اور حاریا نچ ماہ میں ایک حصه مرتب ہو گیا۔ شروع سے طبیعت کوتاریخ جو کی سے دل بستگی رہی ہے، اسی ذوق طبیعت کے باعث <u>'سواخ فضل رسول</u>' (۱۳۳۱ھ) تاریخی نام تجویز کیا۔اس کے بعد متواتر پریشانیوں، حیرانیوں نے طبیعت کو ہالکل سر دکر دیا اور دماغ نے جواب صاف دے دیا ہم ریے جی اُ چاہ ہو گیا اور لکھنا بندر ہا، مگراسی اثنا میں بعض تحریرات اہل وطن نے میرے جذبات کو پھر گر مایا ، آتش شوق بھڑک آتھی اور میں نے پھر سلسلہ انساب کھناشروع کیا۔ شجرے کی ہرشاخ شان تقدس ہے سرسبز معلوم ہوئی ،خیال آیا کہ ہرگل بوٹے کی رنگ بوعالم آشکار ہوجائے تو مشام جان عالم اور بھی مبک جائے گا۔ [ج الص: ۴] چنانچ مختصر تذکرہ صاحب سوائے کے اسلاف کا بھی لکھ دیا۔ برانے مسودات، قدیم فرامین، سندات شاہی نے علاوہ کتب سیر وتواریخ کے اس کام میں مير ابهت كيه باته بنايا - اسسال مين كتاب كانام ناني وفيض العارفين ١٣٣٢ هـ ما باته آيا ـ غرض جب سوائح عمري مكمل ہو گئ تو ہجوم آرز و كے ساتھ تخيل وتصور نے محنت ٹھكانے لگانے کی تجاویز برغور کرناشروع کیا۔ تمناؤل نے اور هم مجائی کہ محنت کاثمر و ملنا جا ہیے۔ کوئی صورت سوائح عمری کے چھپنے کی نکالی جائے الیکن ممیں کیا اور میری بساط کیا کہ اس بارگر ال کامتحمل ہوسکتا۔ بيصرف صاحب سواخ كانضرف روحاني سجهيئ كدايك دن ميرے برادرمكرم مولوى عبدالصمد صاحب سرور قادری نے تذکر تامجھ ہے کہا کہ حیدر آباد میں صاحب سوائح کے متوسلین میں بہت باہمت رؤسا ایسےموجود ہیں کہوہ نہایت خوشی ہے سوانح کوچھپواسکتے ہیں، اُن میں عالی جناب نواب خواجه څرحفیظ الله خال صاحب قادري دامت بر کاتهم کا ذکر خیر بھي کیا۔ اُسي روز ایک عریضه مَیں نے آپ کی خدمت میں لکھ کرروانہ کیا، اگر چہراقم الحروف کونہ نواب صاحب ہے جھی شرف نیاز مندی حاصل تھا، نہ اِس وفت تک لذت دیدار کی نگامیں ذوق آشنا میں،کیکن صرف توجہ روحی

مصطربانه شوق دلاتی تقیس کہالیسے علیم الشان بزرگ کے جتم بالشان حالات ارادہ لر کر چرنه للهمنا

حضرت صاحب سوائے نے نواب صاحب لومیری طرف متوجہ لردیا اور آپ نے نہایت اولوالعز مانہ
ہمت کے ساتھ میری عرض داشت کوشرف قبولیت بخشا اور تمام مصارف طبع اپنے ذھے لے کر
میری ہمت افز ائی فر مائی۔ یہاں تک کہ یک مشت قبل از وقت دوسورو پے بلاطلب میرے روانہ
فرمادیے قطع نظر عالی ہمتی کے نواب صاحب کی اس عنایت و شفقت کی جومش ایک غیر متعارف
شخص کے ساتھ آپ نے فر مائی تعریف نہیں ہو سکتی۔ نہ جھے وہ الفاظ ملتے ہیں جن میں آپ کا
شکر بیدادا کروں، نہ میں بھی اس بار کرم سے سبک دوش ہوسکتا ہوں۔ میں نے اظہار تشکر کے
ساتھ نواب صاحب کے اجمالی حالات سوائح میں لکھنے کا قصد کیا اور متواتر نواب صاحب کو تک یہ
دی ، کیکن کامیا بی حاصل نہ ہوئی۔ اللہ رے کسر نفسی اور متام فنا کی تحویت کہ آخر میں نواب صاحب
نے بیعقیدت آمیز الفاظ تحریر کیے جو میرے قلب پر ہمیشہ کالحجر رہیں گے ، فرماتے ہیں:

غلام نے اپنے سلسلۂ خاندان کوئرک کر دیا، اب اس غلام کے روحی والدین میرے پیرومرشد قبلہ قدس اللّذمر ۂ العزیز کی تعلین پاک ہیں،اس کے سوااور پچھ انہیں

نواب صاحب قبلہ کی شان اکساری اور حسن عقیدت کا اظہاراس سے زیادہ کیا ہوسکتا ہوسکتا ہے؟۔اس تحریر سے قبل آپ کے پھھائی حالات تذکر ہُ خلفا میں تحریر ہو چکے تھے جو تحض نا کافی ہیں۔ جب اس طرح سوائح عمری چھپنے کا پورا سامان ہو گیا اور اصل مسود ہے کوصاف کرنے کا ادادہ کما تو بعض احماب مصر ہوئے اور فرمائش کی کہ دیگر اولیا، علما ومشائح اور مشاہیر کے حالات

یں جبیب اس حراب مصر ہوئے اور فر مائش کی کہ دیگر اولیا ، علاومشائخ اور مشاہیر کے حالات ہمی (جن کا نام کتاب میں تذکر تا آگیا ہے) مختصراً درج کیے جائیں۔احباب کے اس ارشاد و اصرار نے سواخ عمری کوایک تاریخی ملبوس پہنا دیا اور ایک حد تک ناظرین وطن کو دیگر تواریخ کی محنت کشی سے بے نیاز کر دیا۔ان حالات میں ایک خاص بات میٹلو ظار کھی گئی ہے کہ اولیائے کرام بدایوں کی تواریخ وصال جو اب تک اہل قلم و اہل نظر کی نگا ہوں سے برد و خفا میں تھیں نہا ہیت کوشش سے بہم پہنچا کر درج کی گئی ہیں۔اس تر تیب و تحمیل کے بعد سال طبع کو پیش نظر رکھ کرسوان خوش کے بعد سال طبع کو پیش نظر رکھ کرسوان عمری کاعر فی تاریخی نام ایکل التاریخ "سے اس تر تیب و تحمیل کے بعد سال طبع کو پیش نظر رکھ کرسوان عمری کاعر فی تاریخی نام ایکل التاریخ "سے اس تر تیب و تحمیل کے بعد سال طبع کو پیش نظر رکھ کرسوان خوش کی تاریخی نام ایکل التاریخ "سے اس تر تیب و تحمیل کے بعد سال طبع کو پیش نظر رکھ کرسوان خوری کاعر فی تاریخی نام ایکل التاریخ نام ایکل التاریخ نام ایکل التاریخ نام ایکل التاریخ نام الکر التاریخ نام ایکل التاریخ نام نام کی نام نے کہا تھی بیادیا تو نام نام کی کاعر فی تاریخی نام نام کی نام نام کی نام نے کیا تاریخی نام نام کی نام نام کیا تا کیا تا کیا تھی کی نام نام کیا کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا کیا تا تا کیا تا کی

آخر میں نہایت مؤدبانہ گرزارش ہے کہ ناظرین کا پیرخادم بے ریاضیانہ مؤرخ ہے نہ مخق، نہ ناظم ہے نہ شار، نہ اتنی لیافت ہے نہ استعداد جو کچھ کھا ہے اپنے خاب کا خلاصہ اور اپنے عقیدت

مندانہ میں کا اختصار ہے۔ زمانہ محریہ سی عالم جیرانی اور ہنگامہ پریشانی میں لزراہے اُس کا آئینہ خود یہ بے خودانہ تحریر ہے۔ وطن آوار گی کے عالم میں بزرگان وطن کے حالات لکھنا اور چرامداد اہل وطن سے وقف انتظار رہ کر مایوس ہوجانا ایک حد تک مجھے جرائت دلاتا ہے کہ میں ناظرین خصوصاً احباب شہر سے عرض کروں کہ جہال کوئی سہو یا غلطی پیش نظر ہواُس کونظر انداز فر ماکر [جامص: ۲] مجھے قابل معافی تصور فر مائیں اور حق مشورت دوستانہ سے گریز نہ کریں کہ خاکسار بعد صحیح و حقیق طبع ثانی میں اُن کاممنوں ہوگا اور اُسے اپنی بہتر اعانت سمجھے گا۔ شعر:

شاور سواك اذا نابتك نائبة يوماوان كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنى و نأى ولا ترى نفسها الا بمِرآة وترجم: اگركسى دن كوئى پريشانى لاحق بهوتوا پن غير سے مشوره كرو، اگر چرتم خود مشوره دينے والول ميں سے بهو۔ اس ليے كه تكوريب اور دورسب ديكھتى ہے مگرخودكو بغير آئينے كنہيں دكھياتى۔]

الراقم \_\_\_\_

بے کس، بےریا محمہ یعقوب ضیا قادری عفرا

# سلسلة انساب

حضرت سیف الله المسلول قدس سرهٔ کا سلسلهٔ نسب نانهال کی جانب سے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه تک پنچتا ہے۔ والدهٔ ماجدہ آپ کی دختر بلنداختر جناب مجیب الله صاحب کی اور ہمشیرہ مولانا نجیب الله صاحب عباسی قدس سرهٔ کی تقییں نهایت بابرکت عابدہ، زاہدہ این وقت کی رابعہ عصر تھیں۔ مولانا حبیب الله صاحب عباسی علم وفضل کی دولت سے مالا مال ، تقذی اور برزرگ کی نعمت سے نہال ، ظاہری نثروت و جاہ سے ممتاز تھے۔ شہر کے امیر کمیر اور اپنے خاندان کے سردار تھے۔ عباسی محلے کی مسجد آپ کی تغییر کرائی ہوئی ہے جو باقیات اور اپنے خاندان کے سردار تھے۔ عباسی محلے کی مسجد آپ کی تغییر کرائی ہوئی ہے جو باقیات الصالحات ہے آپ کی یادگار رہے گی۔ اسلام الله علیہ کے بن میں دنن ہوئے ہی ۔ قطعہ تاریخ سیدنا شاہ ولایت بدرالدین موئے تاب رحمۃ الله علیہ کے بن میں دنن ہوئے جھے۔ قطعہ تاریخ وفات یہ ہے:

سوئے دارالبقا چوں کرد رحلت حبیب الله مقامے یافت جنت ۱۲۲۱ء

ازیں دار فنا با صدق و ایماں خرد تاریخ از روئے یقیں گفت

سلسلۂ نسب آبائی آپ کا اکتنس[اس] واسطے درمیان دے کر حضرت سیرنا امیر المومنین عثان ابن عفان رضی الله تعالی عنه تک اس طرح پنچتا ہے کہ حضرت مولانا شاہ معین الحق نضل

کلا یہاں مصنف ہے سہوہوا ہے۔ مولانا شاہ نفشل رسول بدایونی کے نانا کانا م حافظ مجیب اللہ عباسی تھااور ماموں کانا م حبیب اللہ عباسی تھا اور ماموں کانا م حبیب اللہ عباسی تھا۔ حبیب اللہ عباسی تھا۔ حبیب اللہ عباسی کا ذکر کیا ہے اور خاندان کاسر دار بتایا ہے وہ ندتو مولانا شاہ فشل رسول صاحب کے نانا تھے اور ندماموں بلکہ بی عبیب اللہ عباسی الگہ شخصیت تھی جن کے والد کانا م عبد الخالتی عباسی تھا۔ کو چہ عباسیان میں واقع مسجد عباسیان مولوی حبیب اللہ ولد عبد الخالتی عباسی کی بنوائی ہوئی ہے، جواپی بنوائی ہوئی مسجد میں محواست اللہ عباسی کامرفد ہے وہ مولانا شاہ فشل رسول صاحب محواست اللہ عباسی کامرفد ہے وہ مولانا شاہ فشل رسول صاحب کے ماموں ہیں۔ (شلیم غوری)

رسول قدس سرهٔ ابن حضرت مولانا شاه عين احق عبدالمجيد قدس سرهٔ ابن حضرت مولانا عبدالحميد قدس سرهٔ ابن مولانا شخصطفي ابن مولانا عبدالحميد مولانا عبدالغفورابن مولانا شخ عزيز الله ابن مولانا مفتى كريم الدين ابن قاضى القضاة مولانا حميد الدين معروف به شخ محر ابن مولانا شخ معروف ابن مولانا شخ مودود ابن مولانا عبدالشكور ابن مولانا شخ محررا جي ابن مولانا شخ معروف ابن مولانا شخ مودود ابن مولانا عبدالشكور ابن مولانا شخ محررا جي ابن مولانا قاضى القضاة وسعد الدين ابن مولانا شخ محررا جي ابن مولانا عبدالحق والدين المقضاة مولانا شخ دانيال قطري نزيل مندابن مولانا حاجي ملقب به قاضى ركن الدين ابن قاضى القضاة مولانا شخ دانيال قطري نزيل مندابن مولانا حاجي شهيد ابن مولانا البراجيم ابن مولانا محمد السحاق ابن مولانا الميس محمد ابن مولانا عبدالحق ابن مولانا محمد المونين ابن مولانا عبدالرحي ابن مولانا الميس محمد ابن مولانا وسيدنا ابوسعيد حضرت آبان ابن ابن ابن ابن عبدالكريم ابن مولانا الميس المونين المام المسلمين ، كامل الحياء والايمان ، جامع القرآن حضرت و والنورين عثان ابن عفان رضى الله عنه مورحمة الله عليهم الجعين -

سلسلهٔ نسب کے بعض نام آوراور مقدس حضرات کا حال اختصار کے ساتھ حضور پر نورسید نا ذوالنورین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے شروع کر کے آخر تک کھتے ہیں۔

222

# حضرت امير المونيين كامل الحياء والايمان جامع القرآن سيدنا ذوالنورين عثان ابن عفان رضى الله تعالى عنه

آپ کی کنیت ابوعمر، ابولیل اور ابوعبداللہ، لقب ذوالنورین ہے۔ آپ کا سلسلۂ نسب حضور سید عالم اللہ سے پانچویں بیت میں جا کر ملتا ہے۔ اِس طرح کہ عثان ابن عفان ابن ابی العاص بن امید بن عبدالشمس بن عبدالمہنا ف۔ آپ کی والد ہُ ماجدہ کروی بنت بیضا (ام حکیم) حضور سید عالم اللہ ہی کھو بھی زاد بہن تھیں۔ ام حکیم حضرت عبداللہ کی حقیق بہن تھیں۔ بعض ارباب سیر کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ اور بیضا تو ام پیدا ہوئے۔ حضرت ذوالنورین کی ولادت واقعہ فیل سے چوسال بعد ہوئی۔ آپ سابقین اولین اصحاب میں ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ حصاب ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے فضائل بے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے فضائل ہے شار، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے حساب ہیں۔

آپنوشاہ کون و مکال حضور رحمۃ للعالمین (روحی نے الفدا) کے تیسرے جانشین اور عروس اسلام کی خلوت ناز کے خالف تاجدار ہیں۔ جس وقت مسلمانوں کی برات کے دولھا حضرت فاروق اعظم نے شہادت کا سرخ جوڑا پہن کر مجبوب حقیقی کے آغوش وصال میں استراحت فرمانے کا ساز وسامان درست فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صعد ابن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی شش جہت عنہ، حضرت خطرت کے لیے انتخاب کیے جانے کا حکم کے ارکان ستہ میں ہے کسی ایک کومند خلافت کی زبیب وزبینت کے لیے انتخاب کیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت ذوالنورین کے حکم و حیا، جود وسخا، ورع وقا کی نے آخر کشرت رائے سے اس سیادت وسعادت کا سہرا آپ کے ماضے برسجایا۔

اُدهر فاروق اعظم نے ۲۷رذی الحجہ چہارشنبہ ۲۳رجری [نومبر ۱۳۴۴ء] کوانجمن تقرب اللی میں جلوہ گری کی ادھر حضرت ذوالنورین کے نورانی وجود نے سنہ جمری کے اٹھا کیسویں جشن نوروز

کوفروغ مجشا۔ز مانۂ خلافت میں دس سال تک اسلام کا پر چم نورانی سنج ونصرت کے سپہرا قبال پر چیک چیک کروقف جلوہ ریزی رہا۔البتہ آخر کے دوسال عبداللّٰدابن سبا کی منافقانہ کاروائیوں، فتنه بردازیوں سےغیراطمنانی حالت میں گزرے۔ پیخض صنعا یمن کے اہل یہود کا متعصب عالم تقابه بظاہرمسلمان ہو گیا تھا لیکن دراصل مسندخلافت کا بالخصوص حضرت ذوالنورین کا دوست نما دشمن تقا۔اس نے اپنی چرب زبانی ہے یمن، حجاز، بصرہ، کوفہ، شام،مصروغیرہ مقامات میں بغاوت کی خم ریزی شروع کی اورا کنر قبائل کودربارخلافت ہے منحرف کر دیا۔ انجام کار خالفین کا زوراس درجے تق کر گیا کہ قبائل بنوز ہرہ، بنومخزوم، حزیل، بنوتمیم نے دنیائے اسلام کے باعظمت تاجدار کے دولت سرا کا محاصرہ کرلیا اور حیالیس دن یا اس سے زیادہ عرصے تک اس محاصر ہے کو قائم رکھ کرطرح طرح کے آزار ومصائب حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچائے۔آب ودانے کی بندش کی گئی، نماز کے لیے مسجد نبوی تک آنے کی ممانعت کر دی گئی۔ آپ ان مصائب کوائسی شان مخل کے ساتھ برداشت کرتے رہے جودربارازل سے آپ کی ذات میں ودیعت رکھی گئے تھی۔ آپ حرم سرا کے اندر تلاوت کلام الٰہی میں مصروف، دن مجرروز ہ رکھتے، شام کوپانی سے افطار فرماتے۔شیریں پانی کی بجائے کھاری یانی وہ بھی بدفت آپ کودستیاب ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کرم اللہ و جہہ نے بیتن کر کہ اُس صاحب آبرو کے مکان میں آب نایاب ہےاسینے خدام سے یانی پہنچادیا، اسی طرح شنر ادگان کونین حضر ات حسنین کومحافظت کے لیے معمور فر مایا۔ مخالفین کاصرف بیہ مطالبہ تھا کہ آپ خلافت ہے دست کش ہوجا ئیں کیکن آپ اییخ مدنی تا جدارمحبوب کردگارصلی الله علیه وسلم کی اُس حدیث کو ہروفت ملحوظ خاطر رکھتے جس کو حاكم [و] ترمذي نے روايت كيا ہے، يعنى محبوبہ محبوب رب العالمين حضرت صديقة ام المومنين رضي الله تعالیٰ عنها فرماتی میں کہ حضور نے ارشا دفر مایا ''اے عثان!اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قبیص پہنا ئے گا مگر لوگ اُس کو اُ تارنا حیا ہیں گے، سوتم اُس کو ہرگز نہ اُ تارنا''۔ یہ قبیص عطیۂ الٰہی وہی خلعت ِ خلافت تھاجس کولوگ اُتارنا چاہتے تھے۔آپ جواب میں یہی فرماتے تھے کہ''ممرے رب نے جوعزت مجھے دی ہے اس کومیں خود کیوں کر کھوسکتا ہوں''۔ آپ کی شان حکم کی انوکھی ادائیں، نراكانداز ان اكرمكم عندالله اتقاكم الكي چوكلى رنكت مين رنگ كرآ شكار موت ته،

<sup>🖈</sup> ترجمہ: بیشکتم میں سب سے زیاد وہزرگ اللہ تعالی کے نزد کیدوہی ہے جوتم میں سب سے زیاد و پر ہیزگار ہو۔ الحجرات :۱۳

آپ کے آزاد کردہ ہزاروں غلام اپنی چلی تمناؤں کوصرف آپ کی بیس اہروکا منظر بنائے ہوئے سے اور اس اودھم کورفع کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہزاروں ارمانوں کے ساتھ تیار تھے۔ کیکن کریم آقا کو یہ کب گواراتھا کہ اُس کی خاطر کسی ایک مسلمان کا ایک قطرہ خون بھی ضائع ہو۔

ایک مرتبہ تو آپ کے زرخرید غلاموں نے جوہ نوز آزاد نہ ہوئے تھے ہتھیارا گھائے اور باغیوں سے دست بدست لڑنے کے لیے عہد کرلیا، مگراس تواضع وحلم کے صدیے کہ ہرکار کرم کی جناب سے فوراً محکم امتنا عی جاری ہوگیا، اس پرطر ہیں کہ غلاموں سے ارشاد ہوا کہ جواسی قصد سے باز آکرا ہے ہتھیارر کھدے گااس کو ضلعتِ آزادی سے سرفرازی فرمائی جائے گی۔غرض اسی طرح ادھرے حلم وکرم کا اظہاراُدھر سے ظلم وہتم کی ہو چھاراس حد تک پنچی کہ باغی پشت دیوار سے حرم محترم کے اندر گھس آئے۔ اُس وقت یہ حلم آویا حیا کی زندہ صورت، جودو سخا کی چلتی پھرتی تصویر اپنی شرگیس نگاہوں کو نیچا کیے قرآن معظم کی تلاوت میں مستعرق تھی۔ پہلے دن روز ہے کے افطار کو پانی بھی نہ ملنے کے باعث روز ہے پر روزہ رکھا گیا تھا، اسی حالت استغراق میں کنا نہ بن افطار کو پانی بھی نہ ملنے کے باعث روز ہے پر روزہ رکھا گیا تھا، اسی حالت استغراق میں کنا نہ بن بشر التہ جیسے نے آب تی سے پہائہ شہادت لبریز کرکے پیش کیااور اس طرح شبستان نبوت کے روثن چراغ حضرت ذوالنورین کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا لیا۔ وانسا الب وانسا الب وانسا اللہ وانسا الب وانسا کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا لیا۔ وانسا الب وانسا الب وانسا کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا لیا۔ وانسا الب وانسا کی سے دوران میں کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا لیا۔ وانسا الب وانسا کی سے دوران میں کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا کی شملے کے باعث کی سے دوران میں کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسا کی شملے کی سے دوران کی سے دیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ انسان کی شملے کی سے دیس کی شملے کو بیا کی کر دیا گیا۔ انسان کی سے دیس کی شملے کیا کو دوران کی کرنے گیا کو دیا گیا۔ انسان کی سے دیس کی سے دیس کی سے دیس کی سے دیس کی سے دیست کی سے دیس کی کی سے دیس کی کیس کی سے دیس کی

اٹھارویں ذی الحجہ۳۵ رہجری [جون ۲۵۲ء] کا اگر چہ جمعے کا مبارک دن تھا جس میں خدا والے مسلمان عید مناتے ،خوشیاں رچاتے ہیں کیکن میہ جمد مسلمانوں کے لیے عید قرباں کا دن بن گیا، جس میں اُن کے امیر المومنین کی طیب [و] طاہر جان کی قربانی کی جاتی ہے۔ میخوں ریز نظارہ ہمیشہ یا دگار رہے گا۔

وأجعون\_

مصحف کریم کھلا ہواسا منے موجود ہے، خون کے قطرے آیت شریفہ فَسَیَ کُفِید کَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیُم ہٰ ہٰ پرگرتے ہیں۔ بیکلام مجید حریم نبوی میں عرصد دراز تک بطور آثار زیارت گاہ خلائق رہا۔ اب بھی سناجا تا ہے کہ آثار شریفہ میں داخل ہے۔ نغش مبارک اس شورش خیز آپادھائی میں تین دن تک رکھی رہی ، آخر جنت ابقیع میں تیسر ب

📥 ترجمه بعنقریب الله تعالی ان کی طرف ہے تنہیں کفایت کرے گا اور وہی سب کیجھ نتزا اور جا نتاہے ۔البقرہ: ۱۳۷

دنآپ کوسپر دخاک کیا کیا تحبوب حقیق کے اس حبیب مطلق کورانم الحروف <u>حبیب احد</u> ( ۳۵ ھ ) لکھ کرتاری شہادت اخذ کرتا ہے۔ صاحب مخبرالواصلین نے بیتاری خوصال تحریر فرمائی ہے:

> قطعة تاريخ آل كه او صاحب حيا بوده

حامی دین مصطفیٰ ہم نو و گفتہ اند و ہم ہشاد عمر آل خسرو عدالت و داد خلق را در رهِ شریعت خواند دهٔ و دو سال برخلافت ماند سوئے فردوس چول کہ عزم تمود جمعه و همیره دم ز ذی حج بود در سن <u>دال</u> رحلتش فرمود چول که او دال خیر و احسال بود

#### فتوحات عبد مبارك:

آپ گیاره سال گیاره ماه انشاره دن مشدخلافت برجلوه آرار ہے۔حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد کہیں کہیں بغاوت کے آثار نمودار ہو چلے تھے۔ آپ نے دوبارہ اُن بلاد کوقلعهٔ اطاعت اسلام میں داخل فرمایا۔ ہمدان مغیرہ بن شعبہ نے دوبارہ مفتوح کیا۔ بغاوت کوابوموکی اشعری اور برابن عازب کے ذریعے ہے فروکیا گیا۔اسکندریہ کی مخالفت کا جوش عمرو بن العاص کی گرمی ہمت نے مصندا کیا۔ آذر بیجان اور اس کے گر دونواح کے مقامات ولید بن عتبہ نے فتح کیے۔بلادآ رمینیہ برسلمان بن رہیعہ اورولید بن عقبہ کی زبر سیادت فوج کشی کی گئی۔ بے شار ذخائر مال غنیمت کے بیت المال میں داخل ہوئے۔شہر کارزون کوعثان بن ابی العاص نے بصلح وامان فتح کر کے ہرم بن حیان کے ذریعے ہے درسفید کو بہآ سائی تمام زیر کیا۔ یہوہ فتو حات ہیں جہاں اسلام کے علم تضرف اقبال کا پھر رہا پیشتر ہی لہرا چکا تھا۔ فتو حات ذیل خالص طور پر آپ کے ہی ز مانے کے فتو حات ہیں۔

افریقہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ہاتھوں فتح ہوا،جس کے صلے میں وہمصر کا عامل بنایا گیا۔ افرایقد کی حکومت جر جیر کوقیصر روم کی جانب سے سپر دھی ،طرابلس سے حدود طبخہ تک اس کا دائر ہ حکومت تھا ہمسلما نوں نے حالیس لڑائیوں میں شجاعت اسلامی کے جو ہر دکھائے اور فتو حات حاصل کیں ۔ فتح افریقنہ کے بعداندلس کو فتح کیا گیا۔ جزیر ۂ قبرس، جزیر ہ ذودس حضرت معاویہ

نے پیجاس کڑا ئیوں کے بعد سطح کیے۔ فارس وخراسان کی سلطنت درہم و برہم کی گئی۔ کابل، ز ابلستان، طالقان، ہرات، قاریا ب، طبرستان کے ظلمت کدوں میں آفتاب اسلام کی شعاعیں جلوہ ریز ہوئیں قسطنطین اعظم کے کبروغرور کا نشہ فتح افریقہ کے بعد حضرت معاویہ اور عبداللہ بن سعد کی فوجوں نے اتارا۔ بیلڑ آئی بھی ایک عظیم الثان لڑ ائی تھی۔ قیصر روم (قسطنطین ) نے تمام بحری و بری فو جیں جمع کیں اور پوری قوت کے ساتھ جنگ شروع کی ،مگر اتنی زبر دست شکست کھائی کہ پھرمدت العمر لڑائی کانام نہ لیا۔

خصائص واوصا ف حميده:

قبل اسلام بھی حضرت ذوالنورین اپنی فطرت سلیمہ اور خصلت کریمہ کے قدرتی جوہر کے باعث زمانهٔ جاہلیت کی رسومات مذمومہ ہے محتر ز رہے۔شراب سے ہمیشہ طبع اقدس نفور ربی ۔ زنا کی جانب بھی یائے تصور نے بھی لغزش نہ کھائی۔ چوری کا خیال بھی بھی نگار خانہ ول میں نقش گیرنہ ہوا۔ دست کرم کی بلند ہمتی جود وسخا کے وسیع میدانوں میں اپنی اولوالعزمیاں دکھاتی رہی ۔ گردنِ اسلام میں آپ کے فیاضا نہ احسان ہمیشہ حمائل رہیں گے۔ آپ کی سیرچشمی اور دریا دلی نے ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کوسیر کر کر دیا ہے۔ آپ زمانہ خلافت میں ہرسال حج کو تشريف لے جاتے۔ آپ کا خيمه مقام منی ميں نصب ہوتا النگر خانه عام جاري رہتا تھا، جب تك تمام حجاج کو کھانا نہ کھلا دیا جاتا آپ خیمے کے اندرتشریف فرمانہ ہوتے۔تمام مصارف ذات خاص متعلق تھے۔آپ کی شان غناشرف اسلام سے پہلے بھی سواد عرب میں شہرت عامہ کا اعزاز حاصل کر چکئھی۔

جیش عسرت میں جوآ خرغز وہ سرکار رسالت ہے حضور سید العالمین علیہ کی چشم کرم کے اشارے ہےکل لشکر کے لیے سامان فراہم فرمایا غزوۂ تبوک میں جب کہاصحاب کرام سخت تنگی میں مبتلا مے آپ نے کثر التعداد سامان رسدایے صرفے ہے بہم پہنچایا۔ اہل بیت نبوت کی مالی خدمات سے فائز ہونے کا شرف بھی ہمیشہ آپ کو حاصل رہا۔ حضور سید المرسلین میلائی سے خوب خوب دعائیں لیں۔جنت کی بشارت،عنو جرائم کی خوش خبری زندگی میں باعث تخلیق جنت کی زبان سے ن لی ۔ جا ورومہ جومسح قبلتین سے جانب شال ایک یہودی کی ملک تھااور بقیمت اُس کا یا نی فروخت ہوتا تھا۔ مدینہ منورہ میں بجز اس کنوئیں کے دوسرا کنواں نہتھا جس کا یا نی اہل مدینہ

استعال کرتے۔عریبعرب شخت تکلیف میں تھے۔آپ نے چیٹیس ہزارکو یہ جاہ یہودی سے خرید کرمسلمانوں کوہمیشہ کے لیےوقف کردیا۔ زمانۂ قحط میں ایک ہزار راحلہ گیہوں باوجوداس کے كة تجارمدينه يانچ كنانفع دينے كے ليے تيار تھے،آپ نے بيكهدكرك، مشترى دس كنانفع يرلينا عا ہتا ہے''۔ فی سبیل اللہ کل غلّہ خیرات کر دیا۔ جب ہے مسلمان ہوئے ہر جمعے کوایک غلام آزاد كرتے رہے، اگرا تفاق ہے كوئى جمعہ ناغہ ہوجاتا تو دوسرے جمعے كود وغلام آزاد فرماتے مسجد نبوى

کی تو سیع بچیس ہزار رویے کی زمین خرید کر کے فرمائی۔ غرض آپ کا کرم عام تھا۔ باو جوداس شروت و دولت کے آپ کی سادگی اپنی آپ نظیرتھی ، جہاں مہمانوں کے لیے نفیس نفیس کھانے کھلائے جاتے وہاں خود شہد اور روغن زیتون اور بھی صرف بهنا گوشت اور سر كه استعال فرمات\_كيرًا بهت ساده، معمولي، كم قيمت كا زيب بدن فرماتے مسجد نبوی میں صرف چا در مبارک سر تلے رکھ کرسوجاتے۔ زمانہ خلافت میں بھی اسی طرح دوپېر کومسجد میں فیلوله کرتے۔ جب بیدار ہوتے سنگریزوں کے نشان بدن پر ہوتے۔ایک غلام ہے فر مایا کہ دمکیں نے ایک مرتبہ تیری گوش مالی کی تھی تو مجھ سے قصاص لے لئے'۔

# خصوصی فضائل:

ابتدائة فرينش سے لے كرز مانة نبوت تك بيشرف خاص صرف آپ ہى كوحاصل تھا كه خاندان نبوت كى دوشفراديال آپ كومنسوب تھيں حضور رحمة للعالمين عليه في اول ايني صاحبزادی حضرت رقیه کاعقدآپ کے ساتھ کیا۔ اُن کے انتقال کے بعد حضرت اُم کلثوم آپ ك عقد مين آئيں \_ أخيس دونوراني وجودوں كى بركت نے آپ كوزوالنورين بنايا \_ آپ نے ونیائے اسلام کوایک قرآن کریم پر متفق کیا اور قرآن شریف کوجع فرمایا۔ اگر چہ حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه کے زمانہ خلافت میں قرآن شریف کا جمع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ علما فرمات بیں کہ زمانہ حضور اقدس سید عالم اللہ میں صدیا بلکہ ہزار ہا اصحاب کرام کل قرآن عظیم كے حفاظ موجود تھے، مگر پورا قر آن عظيم ايك جگه كھا ہوا نہ تھا۔ حضرت صديق اكبر كے زمانے ميں جمع کیا گیا اوروہ حضرت سیدہ حفصہ کے پاس رہا۔صدیقی اور فاروقی زمانوں میں اسی مصحف یاک کی نقلیں ممالک اسلامیہ میں روانہ کی جاتی تھیں لیکن نہ کثرت و اہتمام سے۔حضرت ذ والنورين نے اپنے زمانے میں پھر نہایت سعی واہتمام سے قرآن شریف کوفل کرایا اور حضرت

ام الموسین حفصہ رضی اللہ عنہائے پاس جوفر آن مجید تھا اُس سے مقابلہ کر کے تمام بلاد اسلامیہ میں بکثرت بھیجناشروع کیا اور تمام دنیائے اسلام اس مصحف پر شفق ہوگئی۔ خود به نفس نفیس آپ نے قر آن شریف کی تعلیم بھی دینا شروع کر دی اور قر ائے تابعین کی ایک جماعت جن کا سلسلۂ قر اُت اس وقت تک جاری ہے آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے مسجد نبوی کو وسعت دی، نماز جمعہ میں اذان ثالث کا رواج دیا، اس سے پیشتر صرف اُس وقت اذان ہوتی تھی جب امام منبر پرتشریف فرما ہوتا تھا اور دوسری ہا رتابیر کہی جاتی تھی۔ آپ نے تیسری اذان اور مقر رکی جو تبل اجتماع ہوتی ہے۔ آپ کی پیسنت کر بہد اِس وقت تک جاری ہے۔

آپ نے دو ہجرتیں کیں۔ مدینہ منورہ کی ہجرت سے پیشتر آپ نے مع اپنے اہل کے حبشہ کو ہجرت کی ،اس وجہ سے آپ کو ذو ہجرتین 'مجھی کہتے ہیں۔ آپ اکثر فرماتے کہ مجھے میں دس فضیلتیں ہیں۔

یں ۔ [1] مسلمان ہونے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، یعنی آپ حضرت مولاعلی، حضرت صدیق اکبر، حضرت ام المومنین خدیجة الکبریٰ کے بعد ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ سے ایک روز بعد حضرت الوعبیدہ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مسلمان ہوئے۔ [۲] باوجود کثر تو دولت وثر وت بھی آپ نے اظہار تمول نہیں فرمایا۔

[۴] باوجود نتر تبردونت ومروت می آپ نے اظہار مول ہیں مرر [۳] بھی جھوٹ نہ بولا۔

[ ۲۲] جس ہاتھ سے سرکار دوعالم ایستان کے دست مقدس پرمبابعت کی اس کو بھی شرم گاہ پرمس نہیں فرمایا۔

رهیو-[۵]مسلمان هوکر هر جمعےکوایک غلام آ زاد کرنا آ خرعمر تک معمول رہا۔

[۲]عمر بھر بھی زنا کااراد ہ بھی نہ فرمایا۔ [۷]اسلام سے پیشتر بھی بھی شراب کونہ چھوا۔

[٨]مسجد نبوكي مين توسيع فرمائي -

۔ [۹]مىلمانوں كے ليے جاہ رومہ وقف كر ديا۔

[\*ا] جیش عسرت کے لیے تمام سامان یہاں تک کہ سواریوں کے لیے لگام اور میخ تک بھم پہنچائی۔

ازواج واولاد:

بروری و رود و روش جراغوں کو حد کے سبب سے کہتے ہائے گئے کہ شبستان ذوالنورین میں کوئی چراغ موجود ہی نہ تھا یعنی آپ صاحب اولا دنہ تھے۔ لیکن جس کوئن تاریخ وسیر سے کچھ بھی واقفیت ہے وہ اس کوئش ایک خیال باطل کہتا ہے، آپ کی نسل مبارک کا آپ کے بعد باقی رہنا اور ترقی پانامسلم و متفق علیہ بات ہے۔ جس وقت آپ شہید ہوئے ہیں اُس وقت چند لڑ کے ، لڑکیاں اور چار بیویاں حیات تھیں۔ آپ نے زمانہ کہا ہمیت اور اسلام میں آٹھ بیویاں کیس جن میں سے حضرت رقیہ اور اسلام میں آٹھ بیویاں کیس جن میں سے حضرت رقیہ اور ام کلثوم گلشن نبوت کی مہمتی دکتی دو کلیاں تھیں۔ شاخ اول سے ایک گل زیبا کی شمیم آرائی ہوئی یعنی حضرت عبد الله اصغر بیدا ہوئے ، مگر کم سنی میں ریاض خلد کی گلگشت بیند فرمائی۔

شاخ ٹانی ہارآ ورنہ ہوئی۔ تیسری بیوی کانام فاختہ بنت غزوان تھا۔ عبداللہ اکبران کیطن سے پیدا ہوئے۔ چوتی بیوی اُم عمرو بنت جندب بن عمر بن جمہ الدوسیة سی ۔ تین صاجز ادے خالد، آبان، عمر واور ایک لڑکی مرتم ان کیطن سے وجود کی مجلس میں رونما ہوئے۔ پانچویں بی بی فاطمہ بنت ولید تحسیل ۔ ولید، اُم سعید، سعیدان سے پیدا ہوئے۔ چھٹی بیوی اُم البنین بنت عیمنہ بیں، عبدالملک ان سے پیدا ہوئے، عمر بین میں انتقال کر گئے۔ ساتویں بیوی کانام رملہ بنت شیبہ بن رہیعہ ہے۔ عائشہ، اُم آبان، ام عمرو تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ آٹھویں بیوی ناکلہ بنت الفرافصہ بین، جن کیطن سے بعض کا خیال ہے کہ مریم بنت عثان پیدا ہوئیں، بعض مؤ زمین کہتے ہیں کہ بیں، جن کیطن سے بعض کا خیال ہے کہ مریم بنت عثان پیدا ہوئیں، بعض مؤ زمین کہتے ہیں کہ اُم خالد، اروی، ام آبان صغری ان کیطن سے پیدا ہوئیں۔ رملہ، ناکلہ، ام البنین فرافصہ وقت محاصرہ موجود تھیں۔ ام البنین کی نسبت بعض مؤ زمین کا قول ہے کہ زمانہ محاصرہ میں طلاق دے دی گئی تھی۔

۲۸,

#### حضرت سيدنا ابوسعيدآ بان ابن عثمان

آپ تابعین کی جماعت کے نامور مقبول بین، حضور سید عالم اللیہ کی سنہ وصال کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ جلیل القدر اصحاب کرام کی مجالس میں شرکت فرما کر علوم نبوت سے استفاضہ کیا۔ حدیث وفقہ میں آپ کی وسعت نظر اور تبحر علمی نے آپ کوزمانے سے ممتاز بنار کھا

تفا\_جیسا کهٔ تهذیب الاسام میں حضرت فی الدین نووی ابن زکریا شارح مسلم شریف نے عمروا بن شعیب کا قول نقل کیا ہے جس کار جمدیہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ 'حضرت آبان سے بڑھ کرحدیث و فقه كاعالم كوئي مكيل في نبيل ويكها "راسي طرح يكي ابن سعيد فرمات عي كو مدينه الرسول مين دس فقہائے کرام معزز وممتاز گزرے، جن میں ہے ایک حضرت آبان ہیں''۔ تمام علائے حدیث نے آپ کی ثقابت پراتفاق کیا ہے۔ آپ اینے والد ہزرگواراورزیدابن ثابت اور دیگراجلّہ صحابہ

رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ بڑے بڑے تابعین آپ کے سلسلئر تلامذہ میں داخل ہیں۔ حضرت خلیفه وقت عمر ابن عبدالعزیزجن کے زمانه سلطنت کوموّر خیبن نے قرن اوّل لعنی عبدخلافت راشدہ ہے تشبید دی ہے آپ کے ارشد تلامذہ میں شار ہوتے ہیں۔ اساء الرجال کی كابول مين آيكا تذكرهموجود عــ تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرحال ممرى ص بسا پر امام العلّام حافظ صفی الدین احمد بن عبدالله الخز رجی الانصاری آپ کے احوال میں رقم طراز ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے آپ سے روایت حدیث نقل فرمائی ہیں۔ آپ کے ایک صاحبز ادے حضرت عبدالرحمٰن آپ کی یادگار تھے جوعلم حدیث میں رأس المحدثین مانے گئے ہیں اور احادیث کواینے والد بزرگوار (حضرت آبان) سے روایت کرتے ہیں،آ پ نے تمام عمرا شاعت فقہ وحدیث میں بسر فرمائی اور بہت طویل عمریائی اور حاضر ک مدیبنہ منورہ میں ۵۰ اص ۱۸ – ۲۷ کء میں وصال فر مایا۔محدثین گرامی قدر کے اقوال معتبرہ ہے اس شہرت کی اصل غلط معلوم ہوتی ہے جوعدن میں آپ کے مزار مقدّ سہ کی نسبت ہے، جبیبا کہ 'سفرنا مەججاز' نواب كلب على خال بهادروالي رامپور سے واضح ہوتا ہے۔

#### حضرت مولا ناعبدالرحمٰن بن آبان

بن حضرت امير المومنين عثان بن عفان - صاحب تهذيب الكمال في اسماء السرحال 'نے آپ کی نسبت صرف اس قد رتح ریکیا ہے کہ آپ زمر ہ محدثین میں راس المحدثین مانے گئے ہیں اوراپ والدحضرت آبان سے روایت حدیث کرتے ہیں ۔ تقریب التهذیب مطبوعه مطبع علوی لکھنؤ میں (جومحدثین کے اوصاف کی گویا ایک مختصرفہرست ہے) آپ کے متعلق

صرف اس قدر کریہے:

عبدالرحمن بن آبان بن عثمان بن عفان الاموى المدنى ثقة، فضل،

عابد من السادسة\_

[ترجمه:عبدالرحمٰن بن آبان بن عثان بن عفان اموی مدنی ـ ثقه، صاحب

فضل، عابد چھے طبقے سے ہیں-]

آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی امیّہ کی سلطنت میں علمی، سیاسی خدمات پر مامور رہی۔اس وجہ سے تاریخ میں اُن کے حالات فر داً فر داً ور میافت کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور فرصت قلیل، لہذاتفصیل ان شاءاللہ المستعان اوروفت برکی جائے گی۔

اس لیے راقم درمیانی تمام حضرات کے حالات کونظر انداز کر کے صرف اُن اکابر کے حالات پر اکتفا کرتا ہے جو ہندوستان میں آ کر مقیم ہوئے اور اپنے زمانے میں نام آوری کے آسان پر آ فاب فضل و کمال بن کر چیکے۔

1

#### حضرت مولا نادانيال قطرى قاضى القصناة علاقة بدايون

سلاطین اسلام کی آمد بدایوں اور نواح بدایوں میں پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں شروع ہوگئ تھی ۔ عسا کر اسلامیہ کی آمد بدایوں اور فت کے باعث مسلمانوں کی کسی قدر آبادی خاص خطہ بدایوں میں ہو چکی تھی ۔ چنا نچیشر وع پانچویں صدی کے بہت سے شہدائے جلیل القدریہاں کی خاک میں محواستر احت پائے جاتے ہیں ﷺ چھٹی صدی کے اختتام پر سلطان قطب الدین ایبک نے محواستر احت پائے جاتے ہیں ﷺ چھٹی صدی کے اختام پر سلطان قطب الدین ایبک نے حکومت تائم کر کے گرد و نواح کے بہت بڑے علاقے کو (جوز مان میں الحاق کہ ٹیر کے نام صورم ہوا) صوبہ بدایوں میں الحاق کیا اور سلطان شمس الدین انتمش کو یہاں کی حکومت تفویض کی گئی۔ (۱)

(۱) فتح بدایوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے :صفحہ 139 حاشینمبرا۔

سلطان مس الدین جنت مکانی کے پہلو میں قسام ازل کی بارگاہ سے وہ یا ک دل ود بعث رکھا گیا تھا جس میں خداشناسی، رعایا پروری، کمال آفرینی کے جو ہرمثل آئینہ رونما تھے۔خواجگان ِ چِشت اہل بہشت میں سے بقول بعض اہل شہر حضرت خواجہ عثان ہارونی رضی اللہ عنہ کے مقدس ہاتھ میں ہاتھ دے کرفیض روحانی ہے بیہ پاکنفس تاجدار اِس درجہ متأثر تھا کہ ہمیشہ انواراسلام کو پھیلانے کی سعی سینے ہے گئی رہتی تھی۔ بدایوں کی عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اطراف و ا کناف ِسلطنت ہے صاحب فِن اور ہا کمال اشخاص کو تلاش کر کر کے بلانا شروع کیا تھوڑے ہی عرصے میں علم وفضل کی زندہ تصویریں ،فقر وفنا کی نورانی ہتیاں بدایوں کے ہرگلی کویے میں نظر آنے لکیں اور بدایوں کی چین جبیں یر مدینة العلومُ اور قبة الاسلامُ کی سنہری تحریریں صاف نظر آنے لگیں۔اُسی زمانے میں قاضی دانیال قطری جونواح قطر ایکے سے ترک سکونت کر کے جیش اسلامی کے ہمراہ ہندوستان وارد ہوکراوّل لا ہور میں مقیم ہوئے تھے،اس کے بعد مقام دیو بند میں کچھ دنوں رہ کرایک عالم کوستفیض کر کرشہرت کامل حاصل کر چکے تھے۔سلطان کی اثنتیا ق آفریں طلب کی بدولت ہاتھوں ہاتھ بدایوں بلائے گئے۔عزت وتکریم سے خیر مقدم کر کےعظمت ووقار کی مند بر بھایا،عہد و قضا حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا،اس وقت سے آپ دائر و حکومت سنتسى کے قاضی القصناۃ مشہور ہوئے۔ 🖈 🖈

قاضی صاحب ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی کمال کے دلدادہ تھے اور خواجہ عثان ہارونی کی جوش عقیدت نے سلسلۂ عالیہ چشتیہ کے زمر وُ ارادت میں آپ کوداخل کر دیا تھا۔ آپ کی سال رحلت کا پیتن بین چاتا ہے کہ کہ کہ مزار آپ کا حضرت بیر مکہ صاحب علیہ الرحمة (۲) کی حریم کے

ہے قطر نواح قطیب و نمان میں ایک شہر کا نام ۔ آج کل موجودہ اینلسوں میں دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قطر علاوہ شہر کے ایک صوبے کا بھی نام ہے ۔ (ضیا)

کی ہوئے کا سہراحضرت سید احمد بخاری میں عبد اسلامی کے پہلے قاضی ہونے کا سہراحضرت سید احمد بخاری مشہری ( والمدِ ماجد خواجہ خواجہ گل حضرت خواجہ محمد اسلامی کے پہلے قاضی ہوئے کہ بدایوں میں مشہدی ( والمدِ ماجد خواجہ خواجہ کھر تے۔ جب ۱۱۵ ھرمطابق ۱۹–۱۲۱۸ء میں خواجہ سیداحمد بخاری مشہدی نے اپنی خواجر کے انقال کی وجہ سے عبدہ وقضا سے استعفیٰ دیا تب قاضی دانیال قطری کو بدایوں کا عبدہ وقضا تفویض کیا گیا۔ اُس وقت سلطان شمس اللہ بن اکتش تخت دبلی پرجلوہ افروز تھا اور نصیر اللہ بن طفال بدایوں کا حاکم تھا۔ ( تشلیم خوری )

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَسُونَا وَسُونَا وَسُونِ عَلَى صَدِيقَى حَمِيدِى مُرتبِه ٣٢٨ الهِ كَ آخر مِين قاضيان شهر بدايوں كى فهرست دى گئى ہے، اس معلوم ہوتا ہے كه ١١٨ هـ (٢٢-١٣٢١ء) قاضى دانيال قطرى عثانى كاسال وصال ہے۔ (تشكيم فورى) (٢) حضرت پير مكرصاحب كے حالات كے ليے ديكھيے صفحہ 139 حاشين نمبر٢۔ مشر فی دروازے کے سامنے کوشئہ جنوب میں بتایا جا تاہے۔

آپ کے بعد آپ کی نسل میں علم وفضل نسلاً بعد نسل اب تک چلا آتا ہے۔ ہمارے خیال میں پیخصوصی شرف آپ ہی کے خاندان کو حاصل ہے کہ سات سو برس سے علم گویا میراث ہوگیا ہے۔ ہندوستان میں کوئی خاندان اہل علم کا ایسانہیں سنا جواس قدرز مانئہ دراز سے وارث علم و کمال ہونے کا مدعی ہو۔

\*

### قاضى القصناة مولانا قاضى شمس الحق شمس الدين

معروف بہ قاضی رکن الدین علیہ الرحمۃ ۔ آپ قاضی دانیال قطری کے فرزند ہیں ۔ زمانہ سلطنت معز الدین بہرام شاہ ابن سلطان شمس الدین المش میں آپ رکن رکین سلطنت شے اور منصب قضا پر مامور ہے ۔ ملک بدر الدین سفر رومی جس زمانے میں عامل بدایوں تھا آپ اُس کے دربار کے مخصوص مشیروں میں ہے ۔ اُس سے پیشتر بھی دبلی میں آپ سے اور ملک مذکور سے گہرا دوستانہ تھا۔ 'تاریخ فرشتہ میں ایک مجلس شور کی کا جوسلطان معز الدین بہرام شاہ کے خلاف قائم ہوئی تھی تذکرہ ملکھا ہے، اُس میں قاضی صاحب کی موجودگی بھی پائی جاتی ہے۔ صاحب قائم ہوئی تھی تذکرہ علما نے قاضی صاحب کو علامہ ابوالقا ہم تنوخی (۳) کے قابل فخر تلامذہ میں تحریکیا ہے۔ تاضی صاحب نے رسی علامہ تنوخی سے والد بزرگوار سے فرمائی اور جملہ علوم عقلیہ ونقلیہ کمالِ شخیر سے حالمہ بدایوں میں اقامت رکھتے تھے۔ سیاسی امور کے علاوہ سلسلہ درس و تدریس بھی برابر جاری تھا۔ بدایوں میں آپ کی بنا کردہ مہجد شخ الفات حسین صاحب و کیل کے مکان کے قریب ہے، جس میں مزار حضرت پیرفتاح صاحب ہے۔ قاضی جال الدین کا شانی کی طرف اس مجدکومنسوب کرنا میں میں آپ کی بنا کردہ مہجد شخ الفات حسین صاحب و کیل کے مکان کے قریب ہے، جس میں مزار حضرت پیرفتاح صاحب ہے۔ قاضی جال الدین کا شانی کی طرف اس مجدکومنسوب کرنا میں میں تاریخ شانی تھیر مہجد شخ افر تھیں جالہ ہا ہوں تھی جہد جسیسا کہ تاریخ شانی تھیر مہجد سے ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>۳) علامه ابوالقاسم توخی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 140 حاشیہ نمبر ۳۔ مرابع

جلاتاریُ کی کتب بین درج ہے کہ جب ندکورہ مسجد زریعیرتھی تو اُس کا اُرخ قبلے کی جانب نہیں ہویا رہا تھا اُس زمانے بیس ایک بزرگ سے نام حضرت شخ جال تیرین کی بدایوں بین قیم سے اُنھوں نے معمار کو وقت بنیا دکھیہ دکھا دیا کہ ٹھیک اس کی سمت جانب قبلہ کرے اس طرح ندکورہ مسجد محکم طور سے سمت قبلہ کو تعمیر ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بزرگ کا نام قاضی جلال الدین کا شانی نہیں تھا بلہ حضرت جال تیرین کی تھا جو حضرت شخ شہاب الدین سہرور دی کے مرید تھے۔ ندکورہ واقعے کا ذکر ضیاء کا شانی نہیں تھا بلہ حضرت کیا ہے۔ (تسلیم فوری) القادری مرحوم نے تذکر آلواصلین کے دوسرے ایڈیش مطبوعہ ۱۹۲۵ء کے صفحہ الاربرواثی کے تحت کیا ہے۔ (تسلیم فوری)

تاريخ درستي مسجد

بنائے شیخ رکن الدین قاضی

کہ شد ترمیم با تزئین بے حد عبادت خانه الل حق آمد

یے تاریخ او گفتم خرد را قاضی صاحب جمادی الآخر ۲۳۸ هه [ جنوری ۱۲۴۱ء ] میں بحکم معز الدین بهرام شاه تا جدار ہند دہلی میں شہید کیے گئے <u>'شہید طریق</u>' آپ کی تاریخ شہادت ہے۔اس کے سوالفظ <u>'رحلت</u>' اور<u> مرشد یا کمال</u> ' سے بھی مادہ کال وصال کا استخراج کیا گیا ہے۔

#### قاضى القصاة مولانا قاضى سعدالدين

معروف به قاضی سعد بے گواہ۔ آپ قاضی القضاۃ سابق الذکر کے خلف الصدق اور تلمیذ رشيد تنھ\_زمانهٔ سلطنت سلطان غياث الدين بلبن ميں صاحب زمېد وتفو ئ اورمهر وفتو ئ مشهور تھے۔آپ کاضمیر روثن تجلیات باطن کا آئینہ انوارتھا۔مقد مات کا تصفیہ ہمیشہ بلا گواہ کے فرماتے تھے، فریقین جس وفت آ ہے کی عدالت میں حاضر ہوتے آ ہے کشف کامل ہےاصل معاملے کی تہہ کونوراً پہنے جاتے، گواہان کے پیش ہونے کی نوبت نہ آتی۔ آپ کی روش ضمیری مخلوق کے زبان ز دہوگئی اوراسی وجہ ہے آپ وضی سدا بے گواہ مشہور ہو گئے۔ آپ کے دربار قضا کا رعب و جلال پیرتها کهابل معامله کودروغ بیانی کی ذراجرات نه ہوسکتی تھی،خود بخو دحق کا اقرار کر دیتے ، مقدمے کا تصفیہ ہوجا تا۔ آپ کے زمانے میں بدایوں میں کی انقلاب ہوئے۔

ملک تاج الدین ترک ۱۴۴ ھ [۳۳ – ۱۲۴۲ء] میں سلطان علاء الدین مسعود کی جانب ہے عامل علاقة بدايون مقرر موكرآيا اورعرصے تك حاكم ربالـ ١٦٥١ هـ[٥٦٠] ع إلى ملك اعز الدین بلبن بزرگ حامم بدایول مقرر موا حکومت کی جانب سے رضی الملک کا خطاب بایا۔ تھوڑ ہے ہیءر صے کے بعد زمینداران کمیقل اور کٹھیر کے ہاتھ سے حالت مستی میں قبل کر دیا گیا۔ سلطان ناصر الدین بغرض انتقام اشرار کوسز ادیتا ہوا اور حدود میر انتظام کرتا ہوا دہلی ہے بدایوں تشریف فرما ہوا۔مشیرانِ دولت اورارا کین حکومت سے قاضی صاحب کے کمالات س کر آپ کی عظمت اپنے دل میں لے گیا۔

قاصی صاحب جہاں علم وحیااور جودوسخا کی زندہ تصویر تھے، وہاں آپ کی مہمان ٹوازی بھی ضرب المثل تقى خصوصاً طلبه كآرام وآسائش كامرونت خيال دامن گيرتها - آپ كاديوان خانه عقب جامع سمشی واقع تھا، جہاں علاوہ دربار قضا کے سلسلہ دُرس ونڈ ریس بھی جاری رہتا تھا۔ جب آپ کی عمر آخر ہوئی تو آپ نے اپنے صاحبز ادے کو بلا کرنفیجت کی کہ'' بیٹا مَیں ہمیشہ مقد مات قضاحكم اللي ع حقيقت كے مطابق فيصل كيا كرتا تھا اگرتم ميں اتنا ماده موتو عهدة قضا قبول كرناورنه يا دركھوكە حقوق العباد كامواخذ ە درباراللى ميں ہوگا'' ـ بزرگ باپ كى اس وصيت كو سعادت مند بیٹے نے بغورسنااوراس عہدے سے دست کش رہنے کادل میں عہد کرلیا۔ آپ نے ایک پسر جوز وجہ اوّل سے پیدا ہوئے تھے اور ایک لڑکی جوز وجہ ٹانی سے بیدا ہوئی تھیں اپنی یاد گار چھوڑے۔ان صاحبز ادی کی شادی قاضی صدر الدین صاحب صدیقی گنوری سبزواری کے ساتھ ہوئی جومحض مخصیل علم کے لیے اپنے وطن اسلی سے چل کر بدایوں آئے تھے تا کہ قاضی صاحب کے حلقہ درس میں داخل ہوں ، مگران کے بدایوں پہنچنے تک قاضی صاحب رحلت فرما

سے تھے۔بدایوں کے تمام صدیقی حمیدی ان قاضی صدر الدین صاحب کی اولاد سے ہیں۔ قاضى صاحب بے گواہ كاوصال بعهدغياث الدين بلبن ١٧٧ ص[٥٩–١٢٧٨ء] ميں

ہوا۔ عارف سراللہ 'آپ کی تاریخ وصال ہے۔ مزارشریف مسجد گلاچین [مولوی محلّہ بدایوں] میں واقع ہے۔صاحب طبقات الاوليائے آپ كى تاريخ وصال جو تحرير كى ہےوہ بدية ناظرين ہے:

### قطعه تاريخ

شیخ سعد الدین عثانی فقیہ بے مثال چوں زونیارخت ہستی بست درخلد بریں سال ترحیلش بجستم از خرد گفته بمن <u>صاحب وتعت دگر سیمائے روثن</u> ہست سال

🖈 قاضی صدر الدین گنوری بدایونی معروف به با بالفتح وقت باقی آپ مولا ناحمیدالدین مخلص گنوری سهرور دی کے فرزند ہیں۔آپ کی ولا دے ۱۳۷ ھیب ایران میں ہوئی ،و ہیں نشو ونما پائی علم فقہ وحدیث امام صدر الدین محمود ہے علم فرائض و اصول امام شہاب الدین تورپشتی ہے علم کلام امام قطب الدین شیرا زی ہے علم ادب مولانا اعز الدین ہے اورعلم تصوف مولا ناظہیر الدین شیرازی ہے حاصل کیے ۔لہذا مصنف کا یہ بیان درست نہیں ہے کہ وہ محض مخصیل علم کے لیے بدابوں آئے تھے۔آپ علوم وفنون کی تحصیل و بھیل کے بعد بعبد سلطان غیاث الدین بلبن ٧٤٧ ه میں بدابوں تشریف لائے اور قاضی سعد الدین عثانی بے بعد بدایوں کے قاضی مقرر کیے گئے۔ تا حیات عہدہ قضا کورونی بخشی۔ آپ کا شار ا پنے عہد کے متاز وجید اصحاب علم وضل میں ہوتا ہے ،علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ ۲۷ کے دمیں وصال فر مایا ،بدایوں میں قاضی عوض کے قریب مدفون ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبر ادے قاضی عبداللطیف بدایونی مسار قضا پر مشمکن ہوئے، پھرصد يون تك بدايون كاعبدة قضا نسلاً بعد سل آپ كى اولاديس با\_ (مرتب)

# عارف حق آگاه ،سندالتاركين مولا ناشخ محمه معروف به شخ راجی قدس سرهٔ

آپ قاضی صاحب مذکور کے با کمال فرزند سے، اوائل عمر سے تصوف کی حق نما تجلیات کو ایپ آئینہ قلب سے لگائے ہوئے سے علوم وفنون کی بھیل والد کے حلقہ دُرس میں کی تھی۔ سلطنت کی طرف سے منصب قضا جومیر اث آبائی تھا پیش کیا گیا، مگر اپنے برزرگ باپ کی وصیت کویا دکر کے فوراً انکار کردیا۔ اُس کے بعد آپ کی او لاد ہمشیر زاد کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا ہی ۔ یکھ دنوں تک سلسلۂ درس [و] تدریس جاری رہا، اُس کے بعد بالکل ترک علائق کر کے گوشہ شینی اختیار کی ، لیکن طلبہ کا جموم آپ کی گوشہ شینی عارج ہوا، یہاں تک کہ آپ نے گھریا رکوخدا حافظ کہہ کردشت نوردی اور بادیہ بیائی شروع کی۔ آپ ولی کامل ،صاحب مکاشفات سے۔ حافظ کہہ کردشت نوردی اور بادیہ بیائی شروع کی۔ آپ ولی کامل ،صاحب مکاشفات سے۔

The

### [مولا ما شيخ عبدالشكور]

آپ[مولانا شخ محدراجی] کے بیٹے مولانا شخ عبدالشکورقدس سرؤ عارف کامل اور شخ وقت سے ۔ سلسلۂ چشتیہ میں صاحب مجاز تھے۔ متو کلانہ زندگی بسر کرتے اور علائق دنیوی ہے ہمیشہ آزاد رہتے۔ سلسلۂ درس ویڈ ریس کا شغل رکھتے تھے، لیکن والد کے انتقال کے بعد یہ بھی گوشہ گیر ہوکر عالم گمنا می میں رویوش ہوگئے۔

≺∕≻

### مولا نااشیخ مودو دسېرور دی قدس سره

آپ مولانا عبدالشکور کے فرزند تھے۔ علم وفضل میں یگانہ عصر اور ولی روز گار سمجھے جاتے تھے۔ شہاب الاولیا حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دید میں بیعت واجازت رکھتے تھے۔ شہاب الاولیا حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت قوی حاصل تھی۔ اسی طرح آپ کے فرزند ارجمند مولا نامعروف قدس سر ۂ نہایت صاحب باطن اور صوفی مشرب بزرگ تھے۔ مسجد کے جمرے میں گوشہ تنہائی کو پیند کرلیا تھا۔ نسبت واویسیہ ہروقت غالب رہتی تھی۔ شانہ روز مراتے اور مرکا شفے کی گوشہ تنہائی کو پیند کرلیا تھا۔ نسبت واویسیہ ہروقت غالب رہتی تھی۔ شانہ روز مراتے اور مرکا شفے کی

ہ عہد ہ قضا شخ محررا جی کی اولا دہمشیر زا دکونییں بلکہان کے بہنو ئی حضرت قاضی صدرالدین گنوری کو قفویض ہوا تھا۔اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ضمیم ص:429-428 (مرتب) حالت میں منتغرق پائے جاتے تھے۔ بلاضرورت کلام نہ کرتے تھے۔

.

#### قاضى القصناة مولانا يشخ حميدالدين

معروف بہ قاضی محمد قدس سرہ ۔ آپ شخ الاجل مولانا معروف کے فرزند رشید سے۔ علم و فضل میں بلند پایدر کھتے ہتے۔ آپ نے سلسلۂ درس وقد ریس کوفروغ دیا۔ فقہ میں دست گاہ کامل حاصل تھی۔ آپ کی شہرت نے بزما فئہ سلطنت سکندرلودی منصب قضا پر پھر آپ کو پنچایا اور قاضی حاصل تھی۔ آپ کی شہرت نے بزما فئہ سلطنت سکندرلودی منصب قضا پر پھر آپ کو پنچایا اور قاضی الفضا ق کا خطاب دربار شاہی سے دلوایا۔ آپ کے بیٹے مولانا مفتی کریم الدین بھی فقہ میں زبر دست عالم تھے، جن کے زمانے میں بدایوں اہل کمال کامر جع ومنبع تھا۔ آپ کی نگاہیں اکبری دورد کھے ہوئے تھیں، زمانۂ جہانگیر میں آپ کو بخو بی شہرت حاصل ہوئی، اُس وقت آپ جلیل دورد کھے ہوئے تھے۔ آپ نے دوشادیاں کیں، ایک بیوی سے دولڑ کے مولانا شخ عزیز اللہ اورشخ احد عرف فو پیدا ہوئے۔ آپ احدم دمجرداور آزادوضع بزرگ تھے۔ اکثر جذبات کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ دوسری بیوی سے شخ مظاہر پیدا ہوئے جن کا پچھ حال معلوم نہ ہوسکا۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

### مولا ناالشيخ عزيز الله قدس سرة

شا بجہاں کے عہدِ سلطنت میں بدایوں میں آپ کا نام صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے زمرے میں مشہور تھا۔ آپ علوم وفنون میں کامل تھے، عارفاندرنگ میں ڈوب ہوئے تھے، ہروقت نسبت اویسیہ آپ پر غالب رہتی تھی۔ اکساب علم کامل تحقیق کے ساتھ اپنے والد [مولانا شخ حید الدین] سے کیا تھا۔ بدایوں اور بر یلی کے تمام عثانیوں کا شجرہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ ۹۹ ھے [۲۸ سام ایس کے تمام عثانیوں کا شجرہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ ۹۹ ھے مولانا عبد الشکور آپ کی یادگار تھے۔ مولانا عبد الشکور آپ کی یادگار تھے۔

X

# [مفتى مريد محمد ابن ملاعبدالشكور]

ملاعبدالشکوربھی عالم تھے جن کے خلف علامہ دہر، فرید عصر مولانا مفتی مرید محمد علیہ الرحمة دور حکومت حضرت سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر خلد مکانی میں برم اسلام کے ثم فروز ال تھے۔

میم و کل بقو گاوبزرلی میں شہرت کا کل حاصل کی ۔ طلبائے علوم آپ کے دائمن بیش سے وابستہ تھے۔

آپ کے زمانے کا مشہور واقعہ قوم نا نگہ کا جہادتھا۔ بدایوں کے جانب شرق دوئیل کے فاصلے پر ایک تالاب سورج کنڈ 'ہے، جہال اہل ہنود کا دسہرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں مقام 'سورج کنڈ' پر ایک مسجد بت کدہ تو رُکر بنائی گئی تھی، اُس وقت سے یہ سجد برابراہال اسلام کے قبضے میں چلی آتی تھی، مگر قوم نا نگہ جو اپنے زمانے کے نہایت سر ش اور مردم آزارلوگ تھے اُنہوں نے موقع پاکر مسجد کوشہید کر دیا اور از سرنو بت کدے کی بنیا دو النا چاہی۔ انواج شاہی جو حوالی بدایوں اور قرب و جوار میں مقررتھی اُس کا بھی کچھ خوف نہ کیا۔ یہ جب مفتی صاحب کو پینی کہ حوالی بدایوں اور قرب و جوار میں مقررتھی اُس کا بھی کچھ خوف نہ کیا۔ یہ جب مفتی صاحب کو پینی کہ کہ تا لاب فدکور پر سالا نہ میلے کے باعث پورااجتماع تھا حملہ کیا، بداعانت الٰہی تمام مجمع پروہ ہیت حق کہ نالب ہوئی کہ سارامیلہ منتشر ہوگیا ، سیکڑوں نا نگہ مارے گئے ، بقیہ فرار ہوگئے ۔ ہی مفتی صاحب نے جدید مندر کو دوبارہ ہوں کے دخل سے پاک وصاف کر کے خدا کا گھر بنا مفتی صاحب نے جدید مندر کو دوبارہ ہوں کے دخل سے پاک وصاف کر کے خدا کا گھر بنا

کھ ممیں مصنف کے بیان کردہ واقعہ ہے مشر نہیں مگر بنائے جہا د ہے شرورا تفاق نہیں کرتا۔ بدایوں میں سلطان مجو دغز نوی کے زمانے میں سی مسجد کا تغیر مونا کسی بھی تاریخی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا اوروہ بھی سورج کنڈ پر۔ ذراتصور بجھیا ج ایک ہزارسال پہلے سورج کنڈ کے قرب و جوار کا سورج کنڈ آج کے بدایوں شہر سے تقریباً سرکلومیٹر دور داتا سنج جانے والی شاہ راہ پروا قع ہے وہاں نہآج مسلمانوں کی آبا دی ہے اور نہآج ہے ہزار برس قبل تھی۔اس زمانے میں شہر کی آبا دی قلعہ میں محیطتھی،وہاں ہند دبھی تھے اورمسلمان بھی ،جس کے شاہد اولیا ءاللہ کے مزارات ہیں جوعبدمحمود فرنوی کی یا دگار ہیں۔ بدابوں میں سب ہے بہلی مسجد تغییر ہونا جامع مسجد قطبی کو لکھا ہوا ہے جو قطب الدین ایک کے عبد گورنری بدابوں میں تغیر ہوئی۔ بیسبجدآج بھی محلّہ سید ہاڑہ میں صحن والی سجہ یا مولوی احسان اللہ والی سجد کے نام سے یا دک جاتی ہے۔ ا بیب بارکوہم مان بھی لیس کے سورج کنڈ پرمسجد تھی جس کونا گاؤں نے شہید کیا اور مفتی مرید حجمہ عثانی نے اس سلسلے میں جہاد کیا اورمسجد کو دوبار ہتمبر کرایا جس سے خوش ہوکر سلطان محی الدین اورنگ زیب عالمگیر نے جا گیر ہے نوازا جس کومفتی صاحب نے قبول کرنے مے نع کر دیا۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ندکورہ واقعہ ہواتو پھر وہ سجد وہاں سے نتم کیسے ہوگئ؟ اس بات برضیاءالقادری نے روشی تبیں ڈالی۔ کیا اکمل التاریخ کی طباعت تک وہاں مسجدموجودتھی؟اگر ہاں تو اب وہاں مسجدیا مسجد کے آثار کیون میں ؟ اور اگر نہیں تو چھروہاں ہے سجد کیسے اور کیونکرختم ہوئی ؟ اگر مفتی مرید محمد صاحب کے زمانے ہے ۱۸۵۷ء تک و ہاں مسجد تھی تو ۱۸۵۷ء کے بعد ختم ہوئی ہوگی مگرو ہاں انگریز کی عبد میں کسی مسجد کے ہونے یا شہید ہونے کے سراغ نہیں ملتے ۔انگریز یءبد میں ہدایوں میں دومسجدوں کےشہید ہونے کےثبوت ملتے ہیں جوخاص شہر بدایوں میں تھیں اور مفتی مرید محمد عثانی کے وصال کے بعد مسجد ختم ہوئی تو کیا عبد اسلامی میں مفتی مرید محمد جیسا کوئی جیالہ بدایوں میں نہ تھا جو متجد کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہوتا اور تاریخ میں اپنانا م درج کرا تا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ سورج کنڈیریز کہ بھی مسجد تھی اور نہ ہے، کتاب میں ذکر مبحد کے تعلق ہے بیان کر دہ واقعے کی تائیدوتو ثیق معتبر تاریخی شواہد نے بیں ہوتی۔ (تسلیم غوری)

دیا اور پیر مسجدایی حالت پرآگی۔ وہیں نماز باجماعت اداکی گئ، بہت سے انتخاص بہتو قبی اہمی مشرف بداسلام ہوئے۔ تمام مال واسباب غنیمت مفتی صاحب نے دربار سلطانی میں روانہ کیا۔
جس وقت سلطان دیں پناہ کو پی خبر گینجی مسرت وابہتاج کے ساتھ دوگانہ شکر اداکیا اور بکمال افتخار فرمایا کہ ''میرے زمانے میں خداکا شکر ہے کہ ایسے باخد الوگ بھی موجود ہیں'' اور حسن عقیدت کے اظہار کے لیے ایک فرمان مع سند جاگر چند مواضعات مفتی صاحب نے فرمان شاہی کو اس درخواست کے ساتھ واپس کیا کہ'' جو کام میں نے خالصاً للہ کیا ہے اُس کا معاوضہ دنیا میں لینا ہرگز منظور نہیں ہے' ۔ حضرت ظل سبحانی کے دل پر اس جواب کا بہت اثر ہوا، معاوضہ دنیا میں لینا ہرگز منظور نہیں ہے' ۔ حضرت ظل سبحانی کے دل پر اس جواب کا بہت اثر ہوا، دوبارہ بکمال اصر ارمنصب احتساب صوبہ شمیر کی سند مفتی صاحب کوروانہ کی، چنا نچہ آپ آخر عمر تک تمام علاقہ کھیر کے مختسب دے۔

۹۹ اھ[مارچ ۱۲۸۸ء] کوہوا،قد یم مسجد عثانیان میں مزار شریف ہے۔ چوں مرید محمد آں مفتی عالم ذی وقار و ہا تمکیں

کرد رحلت بگفت ملہم غیب <u>شد نہاں آ فتاب عالم دیں</u> ۱۹۹۹ء

\$

#### ν -•

مولا ناعبدالغفورقدس سرة

لغفور *قد*س سرهٔ

زامد گوشنشین، فقیہ و محدث، عالم باتمکین، صاحب درس وافادہ، متوکل ومتورع بزرگ سے متاب متوکل ومتورع بزرگ سے اکتساب سے متمام عمر درس وقد ریس میں بسر کی۔ والد بزرگ مولانا الشیخ عزیز الله قدس سر و سے اکتساب علوم کیا۔ مفتی مرید محمد آپ کے جیتیجاور شاگر درشید ہے۔ ۸۸سال کی عمر پائی۔ ۱۰۲۴ وی قعد و۲۴۴ ا

[همبر۱۹۵۴ء] لورائی خلد ہریں ہوئے۔ امام المشاخ ، تاریخ وفات ہے۔ آپ کی زوجہ محتر مدقاصی عبد الملک قاضی اکبرآباد (آگرہ) کی دختر بلند اختر تھیں جو ۱۸ ارجمادی الاولیٰ کوفوت ہوئیں۔

مولا ناشيخ مصطفیٰ قدس سرهٔ

آپ مولا ناعبدالغفور کے نورنظر قاضی عبدالملک کے نواسے مثل اپنے اجداد کے علم ظاہر میں ریگانہ علم باطن میں یکتائے روز گارتھے۔افادہ وافاضہ آپ کے چشمہ کرم کی دورواں نہریں تھیں ،جن سے صد ہابندگان خداسیراب ہوئے۔صاحب تذکر دُر وَ علمائے ہند مولوی رطن علی ]

ھیں ،جن سےصد ہا ہندگان خداسیراب ہوئے۔صاحب تذکرہ آ علائے ہندمولوی رئن علی آپ کے متعلق کھتے ہیں:

قاضی دانیال از عراق به مندقد وم آورده بقضائے بدایوں مباہات یافته ، ہم درآں جا سکونت پذیر فتہ از اولا دامجادش شیخ مصطفیٰ است کد درعلم تصوف یگانئر روز گارخصوصاً درحل تحویصات کتب شیخ محی الدین ابن عربی مشار الیدعلائے کرام بود۔

[ترجمہ: قاضی دانیال عراق سے مندوستان تشریف لائے ،بدابول کے عہد ہ قضا سے مندوستان تشریف لائے ،بدابول کے عہد ہ قضا سے منتظر ہوئے ، بدابول ہی میں سکونت اختیار کی۔آپ کی اولاد امجاد میں سے

ايك شيخ مُصطفىٰ نتيج، جوعلم تصوف ميں يگانه روز گار نتيج، بالخصوص شيخ محى الدين

ابن عربی کی کتب کی مشکلات کے حل میں علمائے کرام کامر جع تھے۔] آپ اُٹاسی سال عالم وجود کی منازل طے کر کے ۲۲ رشوال بروز جمعہ ۸۱اھ [مارچ

ا ١٩٧٤ء ] را بى عالم بقا ہوئے۔ چار پسر مولانا محمد شفع، شخ المرتضلی، شخ محمد عارف، ملاشخ محمد اپنی یاد گارچھوڑے ۔ <u>مخدوم العصر</u>' تاریخ ہے۔

امام عصر شیخ مصطفیٰ را حبیب حضرت خیرالوریٰ گفت چوں خوا ہی سال وصلش ہا تف غیب مح<u>ت و جاں نثار مصطفیٰ</u> گفت شیخ مرتضٰی اور شیخ محمد عارف کی اولاد واعقاب کی اطلاع نہیں۔

٨

[ملاشخ محمه]

ملاشیخ محمد منبع بر کات اورمجمع حسنات تھے۔ا کیاون سال کی عمر میں روز شنبہ دویم ماہ صفر ۹ ۱۰۸ھ

[مارچ ۱۶۷۸ء] کوقصبہ اکاش میں وفات ہوئی۔آپ کے اعقاب کا (جن میں اکثر مشاہیر سے ہیں ) مختصر تذکرہ ضرور تأدرج ہے۔آپ کی ایک دختر مولوی گل محمد صاحب کومنسوب تھی۔

#### مفتى دروليش محمرصاحب

خلف ملا شخ محمہ صاحب آپ نہایت صاحب کمالات ِصوری و معنوی سے ۔ خوش نصیبی و خوش اقبابی دامن دولت سے وابستی سے ۔ دوشادیاں ہوئی تھیں، ایک شادی اہل قرابت میں مولانا عبد اللطیف صاحب کی صاحب ادی سے ہوئی تھی، جن کا نام بی بی ساجدہ تھا۔ یہ نہایت عابدہ صالحہ تھیں ۔ ماہ شعبان بروز پنج شنبہ خاوند کی حیات میں انقال ہوا۔ پانچ کڑے اُن کیطن سے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے مولانا مفتی عبدالغنی صاحب، دوسرے قاضی امین اللہ بن صاحب، ہوئے۔ سب سے بڑے مولانا مفتی عبدالغنی صاحب، دوسرے قاضی امین اللہ بن صاحب، تیرے مولوی حیب اللہ بن صاحب، چو تھے مولوی و جیہ اللہ بن صاحب، پانچو بن محمد لطیف صاحب سے ۔ دوسری بیوی ہے مفتی محمد انجب ہے و مفتی محمد وض صاحب سے ۔ مفتی درویش محمد صاحب بیا ہوئے۔

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

#### مولا نامفتى عبدالغنى صاحب عليهالرحمة

آپ بارہویں صدی ہجری کے نہایت برگزیدہ بزرگوں میں ہیں۔حضرت بحرالعلوم مولانا محمطی مرحوم کے حسن تربیت سے فائز المرام ہوکر فائق الاقران ہوئے۔ جمیع علوم عقلیہ ونقلیہ کی محمطی مرحوم کے حسن تربیت سے فائز المرام ہوکر فائق الاقران ہوئے۔ جمیع علوم عقلیہ ونقلیہ کی بحکیل فر مائی۔ والمد بزرگواراور دیگرا کابر خاندان سے بھی فیض علم کواخذ کیا بھوڑے بی دنوں میں شہرت عظیمہ حاصل ہوئی۔ درس گاہ میں شائقین علوم کا ہجوم ہوا، شاہان مغلیہ اور نوابان اور صاور امرایان روہ یلہ کے درباروں سے فتوے طلب کیے جانے گئے۔ اُستاذِ وقت اور یکا نه بحصر مشہور ہوئے۔ جوش باطن کی ذوق آفرینی اور ولولہ انگیزی نے مضطربانہ حضرت سرور اقطاب سیدی مولانا محمد سعیہ جعفری قدس سرہ (سم) کی جناب میں پہنچایا۔ بہ کمال عقیدت مرید ہوئے اور پیرکی مولانا محمد سعیہ جعفری قدس سرہ (سم)

ﷺ مصنف نے اِس کتاب کے صفحہ 61 پر مفتی درویش ٹھر کے مذکورہ بیٹے کا نام ٹھر امجد لکھا ہے میسی نام ٹھر امجد ہی ہے ٹھر انجب نہیں میرانجب نام کے کوئی بیٹے مفتی درویش ٹھر کے نہیں تھے۔(تشکیم غوری) (م) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 140 حاشیہ ہے۔

نظر برکت اثر کی بدولت منازل فرب اہی کی جانب جلد جلد ترقی شروع کی۔ہروقت سطح کی خدمت کرنا اورحضوری میں رہنا اپنا شعار اختیار کیا۔ آپ کے کمالات کے لیے ایک مبسوط تحریر کی ضرورت ہے۔ کتاب 'روضہ صفا' میں شخ اکرام اللہ محشر بدایونی نے اور' تذکرۃ الواصلین' میں (جو 'روضه صفا' وغیرہ کا خلاصہ ہے) مولوی رضی الدین صاحب خان بہادر وکیل نے بذیل تذکرہ حضرت مولا نامحر سعيد جعفري آپ كے بعض واقعات كا تذكر ولكھا ہے۔ يہاں ہم صرف ايك واقعہ لکھناضروری شجھتے ہیں وہ بیہ ہے کہ بدایوں میں ایک حادثہ آل (جس کا ذکر حضرت بحرالعلوم مولانا محر علی مرحوم کے حالات میں ہے) گزر چکا تھا۔ نواب علی محد خان بہادر (۵) کے ہمیشہ مفتی صاحب سے عقیدت مندان مراسم رہے اور آپ کی برابر آنولہ میں آمدور فت رہی۔ ایک مرتبہ آپ آنولہ نواب صاحب کے یہاں فروکش تھے، ایک دن اتفاق سے نواب صاحب کے صاحبز اُدے نے مفتی صاحب کے سامنے تجامت بنوائی حلق راس سے فارغ ہوکر عِمِام كودارُهي كترنے كا حكم ديا اورمفتى صاحب كامطلق باس نه كيا - عجام نے نواب زادے كى داڑھی کترنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فتی صاحب کو ہتک شریعت پر کمال غصر آیا اور آپ نے ایک طما نچہ تجام کے مارا ،جس کا اثر نواب زادے کے چہرے تک پہنچا۔نواب زادے کواس وفت بہت آج و تاب آیا ، مگر کچھ ہیب حق کچھ جبروت پدر کے باعث خاموش ہوگیا۔ جب نواب علی محمد خال كا انتقال مو كبيا اوران نواب زاد بيعني نواب سعد الله خال صاحب كا دور دوره موانو ازسر نو واقعة آل كي تحقيقات شروع كي اورمفتي صاحب كوآ نوله طلب كيا اور كها كه ' وقتل مير يز ديك آپ بر ثابت ہے''مفتی صاحب نے فرمایا کہ' بلادعویٰ وحضوری فریقین و گواہان محض آپ کا کہنا کیا اصل رکھتا ہے؟ البتہ اگر قضاۃ اورمفتیانِ اسلام بحکم شرعی فرما دیں تو مجھے بدل و جان منظور ہے''۔نواب کومفتی صاحب کے اس بےساختہ جواب پر بہت طیش آیا اور پچھے کہنا جا ہتا ہی تھا کہ دفعتاً فالح كااثر تمام جسم ير پيدا موكيا-آپ نے وہاں سے مراجعت كاقصد كيا،كيكن تمام متعلقين

اورا قارب نواب مذکور کے آپ کے قدموں سے لگ گئے اور عرض کیا کہ نواب کو بے ادبی کی پوری

سر امل كئ باب آب للدوعا فرمائين تاكه اس بلا بي نواب كونجات ملى بالآخر خلاف قاعدة طب آپ کی دعا ہے مرض بالکل زائل ہو گیا۔اُ س وقت سے حافظ رحمت خال وغیر ہتما م امرائے

(۵) نواب علی محمد خال کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 142 حاشیہ ۵۔

روہیلہ آپ کااحتر ام کرنے لکے۔

ایک مرتبہ آپ بہت سخت بھارہو گئے اور زندگی سے بالکل مایوی ہوگئی۔خواب میں حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظار ہی جمال سے مشرف ہوئے۔ آئکھیں تھلیں، نصیب جاگا،عوض کیا''حضور نے کیسے تکلیف فر مائی ؟''،ارشادہوا''ہم صرف تیری عیادت کے لیے آئے ہیں''۔ تمام مرض دور ہوگیا، صبح کو بالکل تندرست دیکھ کرعزیز وقریب متعجب ہوئے۔ آپ نے فر مایا'' تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ سب حضرت مولانا سعید جعفری کا کرم ہے، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نورنظر ہیں اور حضرت امام حضور پر نورصدین اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اس نسبت تو یہ کے باعث حضور امیر المومنین نے غلام نوازی فر مائی، عیادت کوشریف لائے، بیاری کھو گئے''۔

غرض آپ کی باطنی نسبت نہایت زبر دست تھی۔ حضرت اچھے میاں صاحب مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ کواپنے ہیر کے وصال کے بعد اپنا مقتد استھتے تھے اور اکثر حاضر خدمت ہوا کرتے تھے۔
سیدعین الدین قدس سرۂ (۲) مرض موت میں مبتلا ہو کرآ نولہ سے بدایوں آپ کے مکان پرآ کر مقیم ہوئے۔ جمعے کادن تھا، ملا قات کر کے مفتی صاحب سے فر مایا کہ 'بھائی میری عمر ختم ہوئی ، گفن ساتھ لے کرآیا ہوں ، تہہاری اما نت عطیہ حضرت سرورا قطاب میرے پاس موجود ہے لیو' سیہ کہہ کر دوگل سرخ نکا لے ایک مفتی صاحب کو دیا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ مفتی صاحب کے تلامذہ میں شاہ حسن علی چشتی (۷) مولوی اکر ام اللہ محشر (۸) شخ محمہ افضل (۹) مصنف ہدایت المخلوق ، بدایوں کے مشہورا شخاص ہیں۔ آپ کا وصال ۲۷ ررمضان المبارک ۹ ۱۱ ہوآ اپریل ۹۵ کا ء آکو ہوا۔ آستا نہ حضرت سید احمد صاحب قدس سرۂ (۱۰) کے قریب ناصر شاہ دکھنی کے باڑے میں ہوا۔ آستا نہ حضرت سید احمد صاحب قدس سرۂ (۱۰) کے قریب ناصر شاہ دکھنی کے باڑے میں اسی شخ طریقت کے پہلو میں فن ہوئے۔ 'مہوعثانیان' آپ کی بنا کر دہ ہے۔ دوصاحبز ادے میں

<sup>(</sup>۲) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے سفحہ 143 حاشیہ ۲۔

<sup>(4)</sup> آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 143 حاشیہ کے۔ (۸) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 حاشیہ ۸۔

<sup>(9)</sup> آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 حاشیہ ۹۔

<sup>(</sup>۱۰) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 144 حاشیہ ا۔

مولانا ابوالمعانی اور مولوی غلام جیلانی محصور کے ماشیہ مفیدہ بررسالہ میر زاہد بررسالہ قطبیہ' آپ کی تصنیف سے موجود ہیں۔ ﷺ

قطعهُ تاريخُ وصال

مولوی عبدالغنی چول از جہال عزم کردہ سوئے گلزار جنال عالم اللہ عرفت چول شد نہال عالم را تیرہ و تاریک کرد آقاب معرفت چول شد نہال ہاتف غیب از ہزارال سوز و ساز سالہائے وصل او کردہ بیال چول بواصل ذات حق شدحق شناس سال وصل از ذات حق گشة عیال ۱۲۰۹

چوں فقیبے بود آل عالی جناب مفتی بے مثل و کامل سال شال اللہ ہوں فقیبے بود آل عالی جناب مفتی ہے مثل و کامل سال شال از ہمہ انتخل تر این سال وصال مفتدائے عارفاں معتدائے عارفاں معتدائے عارفاں اللہ معتدائے عارفاں اللہ علم مقتدائے عارفاں اللہ علم مقتدائے عارفاں اللہ علم مقتدائے عارفاں اللہ علم ال

7

## عارف رباني فقيه لا ثاني مولا نا ابوالمعاني قدس سرة النوراني

آپ بڑے صاحبز ادے مولانامفتی عبدالغنی صاحب کے ہیں۔ تمام عمر درس و تدریس،
گوششنی اورتو کل پر بسر کی۔ فقہ میں آپ کی وسعت نظر ضرب المثل تھی۔ اپنے والد بزرگوارے
ارادت وعقیدت تھی، او لیمی مشرب تھے، روح پر فتوح حضورغوث اعظم کے ساتھ نسبت قویہ حاصل
تھی۔ ملفوظات معینی میں ہے:

مولوی ابوالمعانی صاحب خلف الصدق مقتدائے زماں مولوی عبدالغی صاحب عالم باعمل تارک متوکل مسجد نشین او یسی مشرب بوده اندوروح حضرت غوث الثقلین قدس مر قعلق غریب واتصالے عجیب داشتند خاکسار ہم زیارت نموده اند۔
[ترجمہ: مولوی ابو المعانی خلف مقتدائے زماں مولوی عبدالغی صاحب عالم

بإعمل، تارك دنیا،متوكل علی الله، گوشهٔ شیں اور اولیمی مشرب رکھتے تھے۔حضور

🖈 مولا ناعبد انتی کے تیحر واولا دے لیے دیکھیے ص 454

عوث القلم کی روح یاک سے عجیب علق وانصال رکھتے تھے ، خا کسار (سیف الله المسلول) نے بھی ان کی زیارت کی ہے۔] آب کی والدہ مولانا عبدالحمید صاحب قدس سرہ کی ہمشیرہ تھیں۔آپ نے تین صاحبز ادے مفتی ابوالحسن صاحب، مولوی امانت حسین صاحب، مولوی غلام حسین صاحب اپنی یا د گار جھوڑ ہے۔

### جناب مولوی غلام جیلانی صاحب

یہ بھی مفتی صاحب کے چھوٹے صاحبز ادے تھے۔شہر کے رؤسا میں شار ہوتے تھے، انتظام محلّہ داری وغیرہ میں دلچیہی لیتے تھے۔آپ کے تین پسر مولوی فصیح الدین صاحب،مولوی نقی الدین صاحب،مولوی فقیہ الدین صاحب تھے۔ اوّل الذکر دونوں نے اولا دنریہ نہیں<sup>،</sup> جھوڑی۔مولوی فقیہ الدین صاحب کے دولڑ کے مولوی و جیہ الدین صاحب اورمولوی سعید الدین ہوئے مولوی وجیہ الدین صاحب کے پسر خشی جمال الدین صاحب پنشز سروریاس وقت بقید حیات ہیں ۔مولوی سعیدالدین صاحب *کے لڑ کے جی*ل الدین کی اولا دبھی موجود ہے۔

مولا نامفتى الوالحنن صاحب

آپ مولانا ابوالمعانی فدس سرهٔ کے فرزند اور نہایت باوقار شخص تھے۔ بزرگ باپ اور مقدس دادا ہے علم حاصل کر کے مولوی قدرت علی صاحب گویاموی ہے (جوحضرت مولانا بحر العلوم ککھنوی کے ارشد تلامذہ میں تھے ) بنھیل علوم فرمائی۔ بہتقاضائے باطنی بہمراہی جدیز رگوار مار ہر ہشریفہ میں جا کرحضورا چھےصاحب قدس سر ہ کے حلقۂ مریدین میں داخل ہوئے اورحضور اقدس کی دعا کی برکت ہے مناصب جلیلہ حاصل کیے۔ آپ مفتی عدالت محکمہ افتابریلی پر فائز ہوکر صدرالصدوری کے عہدے تک پہنچے۔آپ نے مستقل طور پر بریلی میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ اب تک آپ کے اعقاب وہیں سکونت پذیر ہیں۔ ذوق شخن بھی رکھتے تھے،حسن خلص تھا۔ آپ کی ایک مشہور غزل کے چند اشعار ذیل میں درج ہیں جومولوی اکرام اللہ مختر کی غزل کے جواب میں کھے گئے ہیں۔ آپ کے حالات مہدایت المخلوق میں زیادہ درج ہیں۔ بریلی میں آپ کا انتقال هوا، مگر جناز ه حسب وصیت بدایول لایا گیا اور قدیم مقابرعثانیه میں دفن کیا گیا۔مولوی احمرحسن معز زعهدوں پر ہمیشہ مامورر ہے اور جن کی اولا دبھی پر یکی کے معزز بن عما کدمیں ہے۔

مر دہیاراں کہ پری خانہ روال خواہم شد

صبح در محفل آل مغیری با شمکیں من کہ خود رندم ورندانہ روال خواہم شد

مطربا دورکن از پیش من ایں سازطرب بررش بے سر وسامانہ روال خواہم شد

بطفیل شئہ جیلی سوئے خاصان خدا خاص خواہم شدوخاصانہ روال خواہم شد

حسن آمد بدیار تو غریبانہ ولے

دارد اُمید کہ شاہانہ روال خواہم شد

خال،مولوی گھرسن خال،مولوی حامد حسن خال مین پسر آپ نے بچھوڑے، جو حود بھی نہایت

### جناب مولا ناسلطان حسن صاحب[بريلوي]

آپ مولوی احمد حسن خال صاحب صدر الصدور (جن کا انتقال شعبان ۱۲۷۳ هـ[ابریل
۱۸۵۷ء] میں ہوا) کے بیٹے اور مفتی ابوالحسن صاحب کے پوتے ہیں۔آپ بریلی کے منتخب بمائدو
امراکے طبقے میں ہے۔ جملہ علوم وفنون میں دست گاہ کامل رکھتے ہے۔ استاذِ مطلق حضرت مولانا
فضل حق خیر آبادی کے مشہور تلامذہ میں ہے۔ جلیل القدر عہدوں پر مامور رہے، صدر الصدوری
سے پنشن پائی۔ مفتی سعد اللہ صاحب مرادآبادی اور آپ سے علمی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی، چنا نچہ
دونوں صاحبوں کا ایک زبر دست مکالمہ رسالے کی صورت میں چھیا ہے۔ ہے مولوی اعتباد الحسن صاحب وغیرہ پانچ صاحبز ادے آپ کے بریلی میں موجود ہیں۔
مولوی بشیر اللہ بین صاحب قنوجی غیر مقلد بھی آپ کے شاگر دہتھ۔

### مولانامحمرحسن خال صاحب[بريلوي]

ابن مفتی ابوالحن صاحب۔آپ ہریلی کے رؤسائے عظام اور صاحب روت اشخاص میں سے تھے بخصیل علوم مفتی شرف الدین خال صاحب رامپوری کی کئی سے فرمائی۔ گورنمنٹ میں

ہے اس مباحث کی تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کی کتاب نخیر آبا دیات ازس ۱۸۲۱، ۱۸۲۱۔ (مرتب) کہ بہت مفتی شرف الدین صاحب راہبوری: ہندوستان کے مشاہیر علاییں ہیں، علوم فلفہ اور منطق کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ راہبور میں مفتی تھے، نمراح الممیر ان اور نشرح سلم کا پھے حصہ آپ کی تصنیف سے ہے۔ (ضیا) خاص اعزاز کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، سب ج (صدر الصدور) تھے۔ علما میں تار ہوتے تھے، درس و قد رئیں اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ برابر جاری تھا۔ فارس میں مذاق سخن بھی تھا، اسیر تخلص کرتے تھے۔ رسالہ اصل الاصول علم نحو میں اور نفسایة الکلام فی حقیقة التصدیق عند الحکماء و الامام '(مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی) آپ کی تصنیف سے ہیں۔ آپ کی اولاد مفتی بدرالحسن صاحب بریلی کے ممائد میں ہیں۔ مفتی بدرالحسن صاحب بریلی کے ممائد میں ہیں۔ قاضی حبیب اللہ بین صاحب ابن مفتی درولیش محمد صاحب لاولد فوت ہوئے۔

### قاضى امين الدين صاحب ابن مفتى دروليش محر

عرصے تک بدایوں رہے، مولانا محمد لطیف صاحب کی دختر سے جوشادی بدایوں میں ہوئی ان سے مولانا معین الدین صاحب پیدا ہوئے، جواپنے وقت کے عارف کامل بزرگ تھے۔ اُن کی نسبت ملفوظات معینی میں ہے:

حضرت مولوی معین الدین مرحوم از اولیائے وقت و محبوبین برولایت که از ابتدائے عمر ہواو ہوں دنیائے دول تا آخر عمر پیرامول شان نہ گر دیدہ با نقلاب صد ہاسال ہمچوا شخاص موجودی آیند خاکسار زیارت نمودہ است۔ [ترجمہ: حضرت مولوی معین الدین مرحوم اولیائے وقت اور محبوبین میں سے

[ سربمہ، سرے مودی میں الدین سرموم اور بوین میں سے تھے۔ ابتدائے عمر سے آخر عمر تک دنیائے دول سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ صد ہا سال کے انقلاب کے بعدالیے اشخاص وجود میں آتے ہیں، خاکسار (سیف اللہ المسلول) نے ان کی زیارت کی ہے۔]

قاضی صاحب بعد کو بدایوں ہے ترک سکونت کر کے قصبۂ نارنول میں چلے گئے۔ وہاں شادی کی ، دولڑ کے قاضی قطب الدین آو ] قاضی فریدالدین پیدا ہوئے۔ دونوں کی اولا دج پور و نارنول میں موجود ہے۔ قاضی قطب الدین اپنے والد کی بجائے نارنول میں چلے گئے، بعد کو حیدرآباد میں چلے گئے۔ وہاں بھی شادی کی اور وفات پائی۔ دولڑ کے بدر الدین وصدر الدین صدر الدین حیدرآباد میں وصدر الدین صدر الدین اللہ میں وصدر الدین اللہ میں وہاں بھی شادی کی اور وفات بائی۔ دولڑ کے بدر الدین وصدر الدین و دولڑ کے بدر الدین و و دولڑ کے د

تعدد ابادین ہے ہے۔ وہاں میں مادی میں اور دونات پات دور در سے بدر الله ین کی دوجہ اسلی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، غیر کفوک عورت سے ایک لڑکا بر ہان الله ین ہوا، جس کے جاریسران میں سے بڑے لڑکے وسیع الله ین کی اولادموجود ہے۔ سیم

دوپسر قاضی حافظ حیب الدین اور قاضی حافظ منها ج الدین چیوڑے۔ اوّل الذکر ذی علم اور قبیلہ پرور شخص ہے۔ بدایوں میں بھی حضرت سیف اللّہ المسلول قدس سرہ کی زیارت کے لیے بریلی سے زمانۂ ملازمت میں آئے تھے۔ ۱۲۹ شعبان ۱۲۹۴ھ [اگست ۱۲۹۵ء] کواکیک ذبل کے صدے سے جس کا خون قبر تک گیا رحلت کی۔ آٹھ پسر اپنی یادگار چیوڑے، جن میں سے مولانا سلیم الدین صاحب مشاہیر علمائے ریاست سے تھے تحصیل علوم عقلیہ ونقلیہ اپنے ماموں مولانا رشید الدین صاحب فاروقی اور مولوی متجاب صاحب سے کی تھی۔ علم ہیئت میں خاص ملکہ تھا۔ حضرت تاج افحول سے بہت مراہم تھے، جب حضرت اجمیر شریف جاتے جو پور میں آپ کے حضرت تاج تفول سے بہت مراہم تھے، جب حضرت اجمیر شریف جاتے جو پور میں آپ کے سہال مقیم ہوتے۔ زبر دست واعظ تھے۔ شعر ویخن میں مذاق سلیم حاصل تھا، سلیم خلص فرماتے تھے۔ تفییر تشریح القرآن آپ کی یادگار ہے۔ ۲۲ رجمادی الثانی بوعم ۲۲ سال ۱۰۳۱ھ والی بیاں مقار اللہ بین صاحب عالم و فاضل تھے، جن کے لڑکے مولوی اساس الدین صاحب مولوی مبار زالدین صاحب عالم و فاضل تھے، جن کے لڑکے مولوی اساس الدین صاحب مہار اجد کالج میں پروفیسر ہیں۔

ایک لڑکے جناب مولانا ابوالبیان مفتی سلطان الدین صاحب مبین ہیں، جو۲۲ررجب مدادر اکبرمولانا البیان مفتی سلطان الدین صاحب میں بیدا ہوئے۔ تخصیل و بھیل علوم اپنے برادر اکبرمولانا سلیم الدین صاحب سے کی۔ اِس وقت ۲۳ ربرس کی عمر ہے۔ نہایت صاحب اور ماموں رشید الدین صاحب سے کی۔ اِس وقت ۲۳ ربرس کی عمر ہے۔ نہایت

زبردست واعظ ہیں، ریاست جے پور کے معتی ہیں۔سلسلۂ چتنیہ جمالیہ میں صاحب مجاز ہیں،
عالما خطرز،مشا گئا ندانداز ہیں۔ راقم الحروف بہ ہمراہی مولانا حکیم عبدالما جدصاحب قریب ایک
ہفتہ مہمان رہا ہے۔ نہایت خلیق اور با محبت بزرگ ہیں۔ آپ کے ایک صاحبز اوے ناصح الدین
علوم عربیہ آپ سے پڑھتے ہیں۔ دوسرے بھائی مولوی اختشام الدین صاحب ہے پور میں
کورٹ انسیکٹر ہیں، ذی علم اور خلیق ہیں۔ باقی اسا شجرے میں درج ہیں۔ ہے

### مفتى مولوى محمد امجد صاحب

ابن مفتی درویش محمه آب مفتی عبدالغی صاحب (اینے برادر بزرگ) کے خاص شاگر داور مولا نامحر سعید صاحب جعفری قدس سرہ سے مرید تھے۔ بریلی میں سکونت اختیار کرلی تھی۔ ایک مرتبه بمرض لقو ومبتلا ہو گئے، جس سے اعضائے جانب چپ بالکل بے کارہو گئے۔ ہر چندعلاج کیا نفع نہ ہوا۔زندگی ہے نا اُمید ہوکر پیروم شد کوعر یضہ لکھا، دعا کے طالب اور امداد کے خواست گار ہوئے۔آپ کاعریضہ بوساطت مفتی عبدالغی صاحب مولانا کی خدمت میں پیش ہوا، خطریرہ ص کرمولانا نے دعائے خیر فرمائی ،اُسی شب کوآپ نے خواب دیکھا کہ حضرت مولانا نے میرا ہاتھ پیر کرآ سان کی طرف برواز کی ، بہال تک کہ حضور رحمۃ للعالمین پیلی کے دربار میں حاضری ہوئی، مولانانے مجھے علیحدہ کھڑا کیا اور خود حضور سیّد عالم اللّه کی جناب میں سرنیاز جھا کرمیری حالت کوعرض کیا،ارشاد ہوا''ان شاءاللّٰہ مریض کوشفائے کلی ہوگی''،اُسی وقت آپ کی آ ٹکھ کھل گئی۔ پندرہ روز ہے زبان میں لکنت تھی ، آئکھیں بند تھیں ، طاقت بالکل باقی نہر ہی تھی ، کیکن یک بیک صبح ہے آ رام وافاقہ ہونا شروع ہوگیا اور چندروز میں آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اولاد آپ کی بدایوں اور بریلی میں موجود ہے۔ ایک کی آپ کے تین لڑ کے قاضی بدر الدين ( داما دمفتی محمر عوض صاحب) قاضی غلام غوث، قاضی غلام نبی تھے۔قاضی بدرالدین کی

او لا دمیں حاجی آل حسن بدابوں میں موجود ہیں۔قاضی غلام غوث کی او لا دباقی نہ رہی۔قاضی غلام
نبی صاحب ہر میلی کے قاضی تھے۔نواب آصف الدولہ کے دربار میں قدرومنزلت کی نظر سے
ہم قاضی امین الدین عثانی کے شجر واولا دکے لیے دیکھیے صفحہ 455
ہم خاصی امین الدین عثانی کے شجر واولا دکے لیے دیکھیے صنحہ 455

دیکھے جاتے تھے، کورسمنٹ انگلشیہ میں بھی بہت پھو قارتھا اور خلعت وغیرہ سے سرفراز ہوئے رہتے تھے۔ ۲۱رد مبر ۱۸۱۲ء [ذی الحجہ ۱۲۷۷ھ] کو انتقال ہوا۔ اُن کے بیٹے قاضی غلام احمہ صاحب بھی نہایت باوقعت شخص تھے، حافظ بھی تھے۔ انتقال بروز عیدالفطر ۳۰راگست ۱۸۳۸ء واحد کی الاولی ۱۲۵۳ ہے اولی ساحب نے اوّل اجمادی الاولی ۱۲۵۳ھ] کو ہوا۔ عیدگاہ میں ان کے بڑے بیٹے قاضی عبدالجلیل صاحب نے اوّل اُن کی نماز جنازہ بڑھائی، اُس کے بعد دوگانہ عید الفطر ادا کیا۔ یہ بھی گور نمنٹ کے خصوصی انعامات سے ہمیشہ سرفر از ہوتے رہے۔ ۱۰ ارمضان المبارک ۱۲۸۷ھ و تیمبر ۱۸۸ء کو انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے خان بہادر قاضی عبدالجمیل صاحب تھے۔ تحصیل علم مفتی عنایت احمد صاحب سے کی اور شاعری میں مرزاغالب کے شاگر دہوئے۔ علاوہ قضاءت قد بھی خاندانی کے گور نمنٹ کی طرف سے قاضی شہر بھی مقرر ہوئے۔ ۲۰ مرکن ۱۹۰۰ء و مراساتھ کی ورصلت کی۔

قاضی محمد خلیل صاحب جیران آپ کے صاحبز ادے بریلی کے مشہور ومعروف رؤسامیں ہیں۔ ہیں۔ نہایت بااخلاق ہیں، نیاز مند ضیا کے خائبانہ کرم فرماہیں۔

مولوی حسیب الدین این مفتی درویش محمد لاولد فوت ہوئے \_مولوی و جیہ الدین کے صرف ایک لڑکی ہوئی ، جومولا نامحمہ حبیب کومنسوب ہوئی \_مفتی محمد انجب بھی لاولد فوت ہوئے۔☆

مولا نامفتی محرعوض صاحب

# آپ ساتویں لڑکے مفتی درویش محمد کے تھے۔ ہندوستان کے مشاہیر علما میں ہیں۔ بریلی

اپسانویں ہڑتے ہی درویں حدیے سے۔ ہندوستان نے مشاہیر علای ہیں۔ ہری میں مفتی کے عہدے پر مامور تھے، اپنے بڑے بھائی کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حضرت بحرالعلوم مولانا محملی صاحب قدس سرۂ کی نظر فیض اثر ہے بھی کسی قدرعلمی نشو و نما پائی تھی۔ محکمۂ افتا کی خدمات کے ساتھ ساتھ سلسلۂ درس و تدریس بھی جاری تھا۔ اُس زمانے میں روہیل کھنڈ کے مشاہیر اہل علم نے آپ کے خوان فیض سے استفاضہ کیا۔ مولانا نضل امام صاحب اور مولوی سید مشاہیر اہل علم نے آپ کے خوان فیض سے استفاضہ کیا۔ مولانا نصل امام صاحب اور مولوی سید آل حسن قنوجی آپ کے شاگر داور داماد نتھے۔ اہل ہنود میں رائے منولال فلسفی ریاضی دہلوی مشہور

مؤرٌ ح آخری عہد سلاطین مغلیہ کا لڑ کا بر کا شا مند عرف رائے کندن لال اسکی ( جوعہدہُ جلیلہ پر ہمیشہ مامورر ہا) آپ کا شاگر درشید تھا۔اس بگانہ عصر کی کتاب ْ نـزهـة الـناظرين ' (جس ميں بہت ہےعلوم وفنون سے بحث کی گئی ہے ) اُس کی قابلیت کا آئینہ ہے۔مفتی صاحب کے زمانے میں ۱۲۳اھ[۱۷-۱۸۱۵ء] میں بریلی میں بلو و عظیم بریا ہوا، وائے دریغ ،جس کی تاریخ ہے۔آپ اس بلوے کی مشکش ہے نے کرریاست ٹونک کی جانب چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ مفتی صاحب کے کی لڑ کیاں تھیں۔اول الذکر دولڑ کیوں کے سوا ایک سید حیدرعلی ساکن بدایوں محلّہ میران سرائے کواور ایک قاضی بدرالدین کومنسوب تھیں۔ نواب صدیق حسن خال صاحب اورمولوی احمد حسن صاحب قنوجی مفتی صاحب کے نواہے تھے۔

## عارف كامل،صاحب فيض وسيع مولا نامفتي محمر شفيع عليه الرحمة

آ بنہایت بزرگ وتی ، زمانہ سلطنت حضرت محی الدین اورنگ زیب جنت مکانی کے استاذِ وقت من تنصر اسيخ والدبزرگوارمولا نااشيخ مصطفیٰ قدس سر ؤ کے شاگر درشید اور جانشین مسند درس وتدریس تھے۔ ہمیشہ درس و تدریس میں عمر صرف کی۔صاحب تذکر وُل علیائے ہند، مولوی رحمٰن على من النهاعي النهاعي النهاعي:

مولوی محمد شفیع بدایونی از اجل علهائے عبد سلطان محی الدین محمد اورنگ زیب عالمكير بادشاه است سلسلة سبش بدامير المومنين سيدنا امير المومنين عثان ابن

عفان رضي الله تعالى عنه ننتهي مي شود \_

[تر جمہ:مولوی محمر شفیع بدایونی بادشاہ محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر کے عہد سلطنت كے اجله علمائے كرام ميں سے تھے،آپ كاسلسلةنسب امير المونين سيدناعثان بن عفان رضى الله تعالى عنه برمنتهي موتا ہے-]

اس کے بعد بوراسلسلۂ نسب لکھ کراورمولانا شیخ مصطفیٰ کا تذکرہ لکھ کرتح ریکرتے ہیں کہ: پسرشمولوی محشفیج از ارشد تلامذه ویست کهمرگرانماییخود بدرس و تذریس بسر

[ ترجمہ: ان کے بیٹے مولوی محمشفیع ان کے ارشد تلامذہ میں تھے، انہوں نے

ا بنی عمر لران مایید رس وید ریس میں صرف لر دی۔ ] آپ نے دو پسرمولانا محمرشریف اورمولانا عبداللطیف اپنی یادگارچھوڑے اور بیعمر أناسی سال بروز جمعه ۱۱۰ ۱۳۲۸ رشوال [اگست ۱۲۸۹ء] کوانقال فرمایا \_ قطعهٔ ارخ وصال بیه: شفيع يوم النشور كرده بجانبش حيثم رحم برور زباغ دنیا بسوئے جنت چوآل محمر شفیع رفتہ اگر بخواهی سن وصالش بگو <u>محمد شفیع محشر</u> ترانه می کردمرغ سدرہ بایں نوائے امید افزا

#### مولا ناعبداللطيف خلف مولا نامحر شفيع قدس سرؤ

آپ جامع مسجد شمسی بدایوں کے خطیب اور باخدابزرگ تھے۔آپ کی اولاد میں علم ونضل کے روشن تارے ، نورانی ستارے ایسی آب و تاب سے جلوہ ریز ہوئے کہ جس کے باعث آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔ آپ نے اپنی اولاد میں مولانا محمد عطیف اور مولانا محمد نظیف دولڑ کے چپوڑے ہ<del>کہ</del> اور بیعمرتر یسٹھ سال بروز جمعہ بتاریخ سرجمادی الاولی ۱۱۲۱ ھ[جولائی ۹۰-∠اء] میں انتقال فرمایا <u>'خطیب وامام جامع مولوی عبداللطیف</u> 'فقرهُ تاریخی ہے۔

عارف اكمل صاحب ذوق لطيف مولانا شاه مجمة عطيف قدس سرة الشريف

آپ بدایوں کے متاخرین اولیاءاللہ ہے ہیں۔سلاطین مغلیہ کے آخری عہد میں آپ کا آواز وعلم وفضل ہندوستان ہے لے کر بخارا اور نا تارتک پھیلا ہوا تھا۔تمام علا وفضلا ئے عصر موجوده ہند میں اس وقت کوئی ایبا نہ تھا جس کوآ ہے سے شرف استفاضہ اور فیض تلمذ حاصل نہ ہو۔ کہاجا تا ہے آپ کے خوان فیض سے جنات تک مستفیض ہوتے تھے۔ آپ سلطان فرخ سیر کے عبد میں دبلی کے شاہی مدرسے میں درس وند رئیس پر مامور تھے ملفوظات معینی میں ہے: مولانا مجرعطيف كه درعكم ظاهر وبإطن يكانئه وفت خود بودءا قامت شاججهال آبا د داشت،تمام علما[و] مشائخ مندوخراسان تلمذذ ات مبارئش رافخرخود مي داشتند و

کے مولا ناعبداللطیف کی اولا دمیں دوبیٹو س کے علاوہ ایک بٹی بھی تھیں جو درولیش محرکومنسوب تھیں۔ (تشلیم غوری)

سلاطين وامرا كه كفش برداري اوراسر ماية سعادت خودمي دانستند وآنخضرت

اصلأبه يسحالتفات فمي فرمودند

[ترجمہ: مولانا محمد عطیف جوعلم ظاہر وباطن میں اپنے عہد میں یکتا تھے، دبلی میں اتا حمد عمد میں یکتا تھے، دبلی میں اقامت پذیر تھے۔ ہند وخراسان کے تمام علما ومشائخ آپ کی شاگر دی کو اپنا فخر سمجھتے تھے، امر اوسلاطین آپ کی کفش برداری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، مگر آل محترم کسی کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔]

آپ چھٹی جمادی الاخریٰ ۹۸ داھ [اپریل ۱۹۸۵ء] کو پیدا ہوئے۔علوم وفنون کی پخیل اپنے پدر ہزرگوار اورغم عالی قدرمولانا محرشریف سے فرما کر ولولہ کباطن کو پہلو میں دبائے رہبر صادق اور مرشد برحق کی جہتو میں سیاحت کنال دبلی پہنچے۔حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۱) کی معرفت آفریں نگا ہوں سے بیل ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔ مجاہدات و ریاضات کی کشرت سے پیرکواپنا فریفتہ کرلیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ:مریدال رافخر بر پیرخود باشدومن برایں مریدنازم۔

[ترجمه: مريدين اين بير برفخر كرت بين مكرمين اين إسم يد برفخر كرتا مون]

آپ کی مجلس میں علاو مشاکن کا ہروت ہجوم رہتا تھا۔ حضرت شاہ بھیک قدس سرہ (۱۲)

سے مراہم اسحاد بہت زیادہ تھے۔ روشن الدولہ ظفر خال جوسلطنت کا رکن اعظم اور شاہ بھیک صاحب کا مرید ومعتقد خاص تھا شاہ صاحب کی وسلطت وسعی ہے آپ کے حلقہ دُرس میں داخل ہوا اور حدیث شریف کا سبق شروع کیا۔ ایک دن اتفاق ہے دہلی کے کوئی معزز شخص ظفر خال کی ملا قات کوشن کے حلقہ دُرس میں آگئے ،ظفر خال نے سبق کی حالت میں اُس شخص کوا ٹھ کر تعظیم دی ،
ملا قات کوشن کے حلقہ دُرس میں آگئے ،ظفر خال نے سبق کی حالت میں اُس شخص کوا ٹھ کر تعظیم دی ،
آپ کو یہ فعل سخت نا گوارونا پہند ہوا ، اُسی وقت مجلس برخاست فرمائی اورظفر خال سے ارشاد کیا کہ ،
" آئندہ سے ہرگز میر سے سامنے سبق کو نہ آنا ، اس لیے کہ تو نے حدیث نبوی پر اہل دنیا کی تعظیم کو مقدم سمجھا '۔ ہر چند ظفر خال نے منت وساجت کی لیکن کچھ پذیر ائی نہ ہوئی۔ اتباع شریعت اور پیروک سنت ہروفت مجوظ خاطر تھی اور ہر خلاف شرع فعل آپ کے قلب روشن پر آئینہ ہوجا تا تھا۔
پیروک سنت ہروفت محوظ خاطر تھی اور ہر خلاف شرع فعل آپ کے قلب روشن پر آئینہ ہوجا تا تھا۔
آپ کا ایک خادم ہاز ارسے آپ کے نام سے سی قدر رہایت کے ساتھ گنا خرید کرلیا۔ آپ

<sup>(</sup>۱۱) حفزت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی کے حالات صفحہ 145 حاشیدا ارپر ملاحظہ فر مائیں۔ (۱۲) حضرت شاہ بھیک کے حالات صفحہ 146 حاشیہ ۱ اربر ملاحظہ فر مائیں۔

نے اس کنے کی صرف ایک یونی کھائی تھی کہ فورا شک پیدا ہوا، خادم سے حالت دریافت کی، اُس نے عرض کیا کہ 'آئی خطاخر یداری میں ضرور ہوئی ہے کہ آپ کانام لے کر قیمت میں کفایت کرالی ہے''،أسى وقت آپ نے دام زیادہ دے کر گناوا پس کرادیا اور حلق میں انگلی ڈال کرتے کر دی۔ غرض اسی طرح کےصد ہاواقعات روزانہ پیش آتے رہتے تھے جن کی تفصیل کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ روضہ صفا' اور تذکرۃ الواصلین' میں کسی قدر تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ آپ کی نسبت اویسید حضرت محبوب اللی کے ساتھ نہایت قوی تھی۔ ایک مربتہ آپ کے ایک بڑوسی بدایونی مولوی صاحب دہلی آپ سے ملاقات کے لیے پہنچے اور حضرت مجبوب البی کے آستانے پر آپ کی ہمراہی میں حاضر ہوئے ،راستے میں دعویٰ کیا کہ' مجھ کوحضرت سے نسبت تو پیرحاصل ہے'۔ جب مزارشریف برحاضر ہوئے دوسرے بدایونی عالم فاتحہ میں مشغول تھے کہ دیکھا مرقد منور ہے ایک مقدّ س ہاتھ جس میں چند پھول اور بان تھے نکلا اور مولا ناعطیف قدس سر ہ کے ہاتھ میں وہ بان اور پھول دے کراندرہو گیا۔ بعد فراغ فاتحہ مولا نانے اُن عالم صاحب کود کی کرتبہم فرمایا اور کہا کہ " آپ کا گمان رفع کرنے کے لیے اس وقت بیروا قعظہور پذیر ہوا، ورنہ میں تو اس بارگاہ سلطانی کادنیٰ خادم ہوں''۔اس زبر دست نسبت کامولانا کے وصال کے بعد بیاثر ظاہر ہوا کہ جس شام کو آپ نے رحلت فر مائی آپ کے متوللین و تلامذہ میں باہم گفتگو ہوئی کہ آپ کو کہال دفن کیا جائے؟ صبح کوخدام کرام حضرت محبوب الہی صاحب قدس سرؤ میں سے ایک بزرگ تشریف لائے اور فرماياكة شبكوچندخدام في خواب ويكهاي كه حفرت سلطان المشائخ ارشا وفرمات بيل كه: محرعطیف محبوب من است، در جوارمن دنن کنید [ترجمہ: محمد عطیف میر محبوب ہیں، ان کومیرے پراوس میں وفن کرنا۔]

چنانچہ پائیں مزارمبارک حضرت محبوب الہی آپ کوڈن کیا گیا۔ کوئی فرزند آپ نے عقب میں نہ چپوڑا۔ ۲۱ رربیج الاوّل شریف بروز پنجشنبه ۱۱۳ صو<sub>ا</sub> نومبر ۲۷ کاء] آپ کاوصال ہوا۔

عطیب شیخ ونت و باخدا رفت ز دنیا چول بملک جاودال را ولئ و عالم و بامرتبه رفت تهی شد درس گاه علم و عرفال خرد گفته <u>قیام مدرسه رفت</u> بصد اندوه وغم سال وصالش

m1114

#### مولا نامحرنظيف قدس سرهٔ

آپ اپ والدمولوي عبد اللطيف صاحب كے بعد مسجد شابى جامع مشى بدايوں كے خطيب وامام مقرر ہوئے اور مدت العمر اس خدمت کوانجام دیا۔ ذی علم، عابدوز اہد تھے۔ آپ نے تین لؤ کے اور ایک لڑکی (جومولانا قاضی امین الدین ابن مفتی درویش محمد کومنسوب تھیں) این اعقاب میں چھوڑے اور سرجما دی الاولی کوانقال کیا شجر وُاولا د ذیل میں درج ہے۔ 🏠

### حضرت قطب زمال بحرالعلوم مولا نامحم على صاحب قدس سرة

آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۴۴ هه ۲۲-۲۱ اء] میں ہوئی۔ ہوش سنجالتے ہی طلب علم کے بےخودانہ شوق میں سیاحت شروع کی۔ ہندوستان کے مشاہیر ومتاز علائے کرام ہے جوجس فن میں کامل تھاوہی فن حاصل کیا۔اُس زمانے میں علامہ قاضی مبارک گویا موی علیہ الرحمة (١٣) آسان علم کے آفابِ تابال تھے۔ آپ اُن کی درسگاہ میں پنیجے اور بکمال تحقیق معقول کو حاصل كيا- قاضي صاحب في مولاناكي خاطركتاب ناياب قاضي مبارك شرح سلم العلوم تاليف فرمائي اورآ پ کونہا بیت دل سوزی اور شفقت کے ساتھ پڑھا کریکٹا ئے عصر کر دیا۔ قاضی صاحب اور مولوی حمد الله صاحب سندیلوی (۱۴۴) کے درمیان اکثر علمی مکالمہ اور مناظر ہ رہتا تھا جس میں علامہ قاضی صاحب کی جانب ہے مولانا پیش پیش ہوتے تھے۔ دینیات کی تکمیل مولانا قاضی مستعدخال دہلوی ہے( جومولا نامحمۃ عطیف صاحب کے ارشد تلامذہ میں تھے ) آپ نے فرمائی تھی۔علامہ قاضی مبارک علیہ الرحمة آپ تے بحریر ہمیشہ ناز فرماتے اور بح العلوم کے خطاب سے مخاطب بناتے۔ د ہلی پینچے کرآپ خانقاہِ عالم پناہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیامجوب الٰہی بدایو نی رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے عم مکرم کی بجائے مند افادہ پر رونق افروز ہوئے اور ایک عالم کواینے فیض ہے مستفیض فرمایا۔ اسی عالم میں ذوق عرفان سے طبیعت کولگا وَ ہوا، تا سَدِغیبی شامل حال تھی حقائق آگاہ حضرت میرعبداللہ قادری دہلوی کی ( جو بظاہرلباس ریاست ہے آ راستہ

<sup>🖈</sup> شجرهٔ اولا دمولا نامحمر نظیف صفحه 456 پرملا حظه کریں۔ (۱۳) کاضی مبارک گوپا موی کے حالات صفحہ 146 حاشیہ ۱ ربر ملا حظافر ما کیں۔ (۱۴) مولوی حمد الله سند بلوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 146 حاشیہ ۱۱۔

اور بباطن خلعت ففر و فنا میں ہمہ تن رو پوئی شخفے ) نظر آپ پر پڑی دیکھتے ہی فر مایا کہ: اےمولوی مجمعلی من از مدتے درحمل امانت تو حیر انم ، بگیر ومر ارستگار کن۔ [تر جمہ: اےمولوی مجمعلی ممیں ایک مدت سے تمہاری امانت اپنے پاس رکھ کر حیر ان ہوں ، تم اپنی امانت لواور مجھے آز ادکرو۔]

آب اِس كلام بركت انجام كوسنتے ہى بہوش ہو گئے،حضرت مير صاحب اِسى عالم ميں مولانا کو اُٹھا کر اینے مکان پر لے گئے اور خودسامان سفر درست کیا۔مولانا کو اِس غثی سے (جو دراصل ترقی مدارج کامعراجی کیف وصال تھا) افاقہ ہوا،میر صاحب نے آپ کوسلسلۂ عالیہ قا دریه میں داخل فرما کرنظر توجه کی ایک جھلک میں منزل مقصو دیر پہنچا دیا اور خود نه معلوم کہاں کا قصد فرمایا کہ بعد کوسی شخص نے آپ کا سراغ نہ پایا۔مولانا اس دولت عظمی اور نعت کبری کودامن میں لیے عازم وطن ہوئے اور مدرسئہ قندیمہ کو رونق تازہ بخشی اور اپنے ظاہری و باطنی فیض ہے صد ہابندگان خدا کوفیض پاپ کیا۔ نواب آ صف الدولہ والی اُودھ کو آپ ہے حسن عقیدت اور شرف تلمذتها، آپ کی ملاقات کے لیے بدابوں آیا، اُس وقت آپ کے حلقہ کرس میں طلبہ کی اس قدر کثیر تعداد تھی کدان کے وضو کا یانی پرانی کچهری تک (جہاں اب شفاخانہ ہے) بہد کر جاتا تھا اورایک گڈھے میں جمع ہوتا تھا،لوگوں نے نواب سے کہا کہ 'حضرت مولا نا کے طلبہ کے وضو کا پانی اس گڈھے میں جمع ہوتا ہے''،جس کا گہرااثر نواب کے دل پر پڑا، برونت ملا قات چند قطعات آراضی وموضع شادی پوروغیرہ کی سند پیش کی جس پرمولانا سراج الحق صاحب کے زمانے تک تصرف رہا۔ اسی طرح رؤسائے شیخو پورنے (جوفریدی فاروقی خاندانی رئیس تھے اور آپ ہے ارادت وتلمذر کھتے تھے ) باصرارتمام ایک وسیع قطعہ زمین مسجدومدرسہ ومکان کی تغییر کے لیے نذر گز رانا\_مسجدقندیم دوباره سه باره تغمیر هوکر مسجد خُر ما ٔ مشهور هوئی \_مسجد کی محراب وسطی میں ایک ىقىرىرىيەقطعىقىركندە :

بنائے مسجد زیبای حاجی الحرمین نرشخ انفنل روش چو آفتاب شدہ بہ جبتوئے شدم سال از مرمت او خرد بگفت چ<u>و مسجد مثال کعبہ شدہ</u>

01+94

حضرت مولانا کے زمانے کی مرمت کا پتھر جو اندرون مسجد نصب ہے اس میں ۱۸۱۱ھ

[۲۸–۲۷۵اء] کندہ ہے۔ مدرسے کا نام مدرستہ محمدیۂ قرار پایا تھا، جواب مدرسہ عالیہ قادریئے کے نام سے موسوم ہے۔ آپ کے نضل و کمال پر ہرقوم اور ہر طبقے کے لوگ گرویدہ تھے۔اُودھ اور روہیل کھنڈ کے نواب سب کوآپ پراعتقاد وخلوص تھا، روز انہ خوارق عادات اور نضر فات کا اظہار آپ سے ہوتا رہتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے زمانے کابیہ ہے کہ آپ کے قریب کے ہم سابید نیا دارر کیس جورسومات اہل ہنود سے دلچیس رکھتے اور ان کی خوشی کے تیو ہاروں سے خوش ہوتے، شریعت اسلامید کی عظمت اور حاملان شریعت کی مرتبه شناسی ہے بے گانہ تھے اور آپ کے مواعظ حسنہ سے کچھ متاثر نہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایام ہولی میں ان اہل محلّہ امراکی رعایائے اہل ہنودرنگ یاشی کرتے، گاتے ہجاتے ہتسخرانہ ہیئت ہے مولا ناکے دروازے ہے گزرے۔ آپ نے پاس ہم سائیگی کے خیال ہے بعض دیگراہل محلّہ کے سامنے ان چند منتخب رؤسا کو بلا کر ایک امیر صاحب کوسمجھایا كفقير كدروازے بررك كرايى حركت اگرآپ كى كوشش سے بيلوگ نهكريں تو مناسب ب، مگرآپ کاسمجھانا کچھ نتیجہ خیز نہ ہوا اور چو پہیاں برابر رنگ ریلیاں مناتی اودھم محیاتی اُسی طرح آب کے دروازے پرشوروغل کرتی ہوئی گزرتی رہیں،جس سے آپ کے مشاغل کے سوا درس و تدریس میں بھی حرج واقع ہوا۔ بالآخرآپ نے نظر مردم سے علیحدہ گوشٹینی اختیار فر مائی ،اس کے بعد اہل ہنود کا مجمع اسی طرح جب خواہ مخو اہمو لانا کے دروازے پر ہے گز راو لا بتی طلبہ حمیت اسلامی کے جوش میں مجمع پر ٹوٹ ریٹ ہے اور مارنا شروع کر دیا۔ جب ان امیر صاحب کواطلاع ہوئی خودمع رفقا و ملاز مین کے اہل ہنود کی امداد کے لیے آئے، طالب علموں نے اور بھی غضب ناک ہوکرز دوکوب میں ترقی کی ، امیر مذکور مع مجمع کے پراگندہ ہوکراینے مکان کو بھاگ کرینجے۔ طالب علم ولایتی بھی تعاقب کنال پیچھے ہوئے۔اسی اثنامیں بہت اہل مُحلّہ جمع ہوئے اورمولاً ناکی تلاش شروع کی، جب مولانا کوتلاش کرلیا توبیوا قعہ بیان کیا، آپ فوراً حفظ ناموس کے خیال ہے کہابیانہ ہوکہیں طلبہ زنانہ مکانوں میں گھس جائیں دیگرا شخاص کولے کررئیس مذکور کے درواز ہے یر پہنچے۔طالب علم آپ کود کی کریاس ادب ہے واپس ہوئے ،مگر ایک طالب علم آپ کے تشریف لانے ہے پیشتر رئیس کے مکان میں گھس گیا اوراُن کے بڑے لڑے گوتل کر دیا۔ آپ نے طالب علم كوسخت تعزير دى اوربهت تاسف فرمايا ـ

تمام عمر مولانا کی درس و قد رئیس میں بسر ہوئی۔ آخر عمر میں نواب اودھ نے نیاز مندانہ اصرار کے ساتھ آپ کو بعض مسائل کے حل کے لیے تکھنو بلایا۔ آپ تکھنو ہی میں ہے کہ بھرتریسے سال ۲۵ مرزیج الثانی ۱۹۷ مرزیج الثانی کے بعد دیگر مے مولانا محمسی کے چبوتر سے کے قریب جانب شال دفن فر مایا۔ آپ کے عقد میں کے بعد دیگر مے مولانا محمسید صاحب ابن مولانا محمشریف صاحب قدست اسراہم کی دوصا جزادیاں آئیں، پہلی صاحب زادی بی بی نسیمہ سے مولانا مشمس الدین پیدا ہوئے، دوسری دختر بی بی صالحہ سے دوسری دختر بی بی صالحہ سے (جن کی و فات کار جمادی الثانی کے ۱۲ سے آجوری ۱۹۷ اے میں ہوئی) مولانا فخر الدین اور مولانا قطب الدین پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا کا قطعہ تاریخ و صال یہ موئی) مولانا فخر الدین اور مولانا قطب الدین پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا کا قطعہ تاریخ و صال یہ

از وفات مولوی معنوی گشت تیره جمچو شب روز جهال از خرد جستم چو تاریخش بگفت <u>کرد رحلت زیں جهال قطب زمال</u> ۱۱۹۵ه

#### مولا نافخرالدين قدس سرؤ

آپ حضرت مولانا محمعلی صاحب کے فرزندوشا گرداور حضرت سیدی مولانا شاہ عین الحق عبد البجید قدس سرۂ الوحید کے بھو پی زاد بھائی تھے۔ ابتدائے عمرے ذکرواشغال کی طرف مائل شھے، بعض اشغال کی اجازت تجلنشین مار ہرہ مطہرہ حضورا چھے میاں صاحب قدس سرۂ سے حاصل کر کے کشود خاطر کے متمنی تھے مگروفت نہ آیا تھا، عجلت پیند طبیعت نے بد کمانی کا مادہ پیدا کیا، آپ حضرت مولانا فَ حُرُ الْمِلَّةِ وَ اللّهِین دہلوی اور نگ آبادی قدس سرۂ (10) کی خدمت میں حاضری کے قصد سے روانہ ہوئے، لیکن تاجدار مار ہرہ مطہرہ کی کشش نے اپنی طرف تھینچا، ہر ملی سے واپس ہوئے۔ بوساطت حضرت سیدی شاہ عین الحق مولانا عبدالمجید قدس سرۂ مار ہرہ حاضر ہوکر حضور معلی کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے، وجدانہ کیفیت میں رنگ گئے۔ صوفیا نہ اشعار ہر وقت وردز بان، خوش الحانی پر طبیعت مائل، غرض ایک مستی کا عالم تھا جوآ خرعمر تک رہا۔

(۱۵) حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 147 حاشیہ ۱۵۔

سال رحلت آ فاراحدی میں ۱۲۰۰ه ۱۲۵–۱۷۵۵ء التھی ہے، تیکن ہدایت اتحکوق میں ۱۲۰۰ه ۱۲۱ه ۱۹۵۰ء میں مولوی زین العابدین، مولوی خورشید کمال چھوڑے ﷺ بیسرمولوی متناز الدین، مولوی زین العابدین، مولوی خورشید کمال چھوڑے ﷺ بیسراوّل کی اولا دنرینه میں کوئی نہیں ہے۔ پسر دوئم مولوی زین العابدین صاحب حضرت مولانا عبد المجید صاحب قدس سرۂ کے داماد تھے۔ مولوی تفضّل حسین صاحب اور مولوی خطیب جُل حسین صاحب ان کے گڑے تھے ﷺ دونوں کی اولا دنرینه موجود نہیں اور مولوی خورشید کمال لاولدری۔

**مولا نا قطب الدین قدس سرو** این حضرت مولا نا محرعلی صاحب بی بھی سلسلهٔ عالیه قادریه بر کا تنه میں حضورا بچھے میاں صاحب قدس سر ہ کے سرید تھے علم فضل میں بگا نہ تھے، لاولد فوت ہوئے۔

### مولا ناشمس الدين محشى شرح وقاييقدس مرؤ

آپ بڑے صاحبز ادے حضرت مولانا محمیلی صاحب کے تھے۔امیر انہ ثنان و شوکت کے ساتھ دل کے تو گر تھے، درویشانہ سیرت کے ساتھ عالمانہ انداز پر گزراوقات فرماتے تھے، فقہ میں کامل دست گاہ حاصل تھی، درس و قد ریس کا مشغلہ تھا۔ آپ کو بھی معافیات اور آراضیات کی سندیں نوابانِ اودھ اور شاہان و بلی کی جانب سے حاصل تھیں، جن کا تذکرہ کوئی قابل افتخار نہیں ہے۔ مدرسہ عالیہ قادریہ کے کتب خانے میں سیکڑوں ایسی سندیں موجود ہیں جس کوراقم الحروف نے دکھے کر خیال قائم کیا تھا کہ جر بزرگ کے تذکرے میں اُن عطیات سلاطین کا حوالہ دے کر دنیوی اعزاز بھی ظاہر کروں، لیکن ممانعت نے مجبور کر دیا۔ بہر حال صرف مختصر حالات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔مولانا کا انتقال اپنے والد کے سامنے غرقہ محرم الحرام ۱۹۹۱ھ [ دمبر ۱۸کاء ] میں ہوا۔ شرح وقایہ پر بسیط حواشی آپ نے والد کے سامنے غرقہ محرم الحرام ۱۹۹۱ھ [ دمبر ۱۸کاء ] میں ہوا۔ شرح وقایہ پر بسیط حواشی آپ نے والد کے سامنے عرقہ محرم الحرام ۱۹۹۱ھ [ دمبر ۱۸کاء ] میں این یادگار چھوڑے۔

\$

کے مولا نافخر الدین کے ایک صاحبز ادی بھی تھیں جو مولوی غلام سرورعثانی کومنسوب تھیں۔ (تسلیم غوری) کھ جھردوپسران کے علاوہ مولا نازین العابدین کی ایک بٹی بھی تھیں جومولوی جیج الدین عباسی کومنسوب تھیں۔ (تسلیم غوری)

تخرالاطبامولانا ما افظ طلیم غلام احمد قدس سرهٔ آپ مولانا شمس الدین کے لڑکے اور حضرت سیدی مولانا شاہ عبد المجید عین الحق قدس سرهٔ کے داماد تھے۔ آپ قطع نظر جامع علوم معقول ومنقول ہونے کے فن طب میں بدطولی رکھتے تھے۔ دست شفا کی برکت سے ہزاروں مریض آپ سے اپنی مرادکو پہنچے۔ اس کے سوا آپ خوش نویس اور تیرانداز بھی اعلیٰ درجے کے تھے۔ ملفوظات معینیٰ میں ہے کہ:

مدون علام احمد فاضل و حکیم و حافظ و خوشنولیس و تیرانداز بود \_ مولوی غلام احمد فاضل و حکیم و حافظ و خوشنولیس و تیرانداز بود \_

[ ترجمه: مولوی غلام احمد فاضل، حکیم ، حافظ، خوش نولیس اور تیرانداز تھے۔] .

فن طب کی شہرت نے نواب ڈھا کہ کے اصرارے آپ کومر شد آباد پہنچایا۔ وہیں ۱۲۲۹ھ پنجم شہر ذی الحجہ [دسمبر ۱۸۱۱ء] آپ نے انتقال فر مایا۔

4

## فاضل دهراستا ذالعصرعلامه اوحدمولا نافيض احمدقدس الثدسرة الصمد

آپ علمی دنیا میں علا کے سرتاج اور مجلس عرفا میں معرفت کے روشن چراخ تسلیم کیے گئے ہیں۔ ۱۲۲۳ھ [۹۰-۸۰۸ء] میں عالم وجود میں بزم آرا ہوئے۔ کم سنی میں فخر الاطبا کا سامیر سے اُٹھ گیا۔ آپ کی والد ہُ ماجدہ نے (جوولیہ عصر اور عفیف که جراور حضرت سیدی مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرۂ الوحید کی دخر بلند اخر تھیں ) اپنے بھائی حضرت سیف الله المسلول مولانا شاہ معین الحق فضل رسول قدس سرۂ کے سپر دآپ کو کردیا۔ ماموں کی آغوش محبت میں بڑے نا زوقع سے یہورش یائی۔

محبت بھرے وہ پیارے الفاظ جس کے حرف حرف سے بوئے الفت آتی ہے،خود حضرت سیف اللّٰد المسلول کے ارشاد فرمائے ہوئے ملفوظات معینی سے ہم نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ: بیفضلہ تعالیٰ فیض احمد مذکور کہ ہمشیر زادہ ونور دیدہ ولخت دل وقوت بازوئے

خاكساراست جامع كمالات انسانی است درعلوم مروجه برمعاصرین بالادست و عقیدت و محبت صحیحه با محبان و محبوبان خدادار د السلهم زد انژعین الکمالی كه دار د بمین كه بخد مات جلیله حكام دنیاتضیع وفت می كندالله تعالی انجام بخیر فر ماید چونكه علاقه حبل المتین محبت دوستان خدابدست داردامید مااست .

[ ترجمہ: بفضلہ تعالیٰ نیص احد جن کا ذکر ہواوہ اس خا کسار کے بھائے ،ٹورنظر، لخت جگراور توٹ باز و ہیں ، کمالات انسانی کے جامع ہیں ،علوم مروجہ میں اینے معاصرين برنوقيت ركحته بين محبان ومحبوبان خدا مي محبت صحيحه ركهته بين، الله تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائے کمالات کااثر پیہ ہے کہ دنیاوی حکام کی خدمات جلیلہ میں وقت ضائع کررہے ہیں۔ چونکہ دوستان خدا کی محبت کی رہی اینے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے گا۔] خزاجة قدرت ہے آپ کووہ ذہن و دماغ عطاموا تھاجس کی مثال آج کل ناپید ہے۔ ذرا سى عمر مين تمام علوم معقول ومنقول نهايت تحقيق وتدقيق كے ساتھ حاصل فرمائے۔آپ كى ذہانت وذ کاوت خداداد پر ہم سبق طلبہ رشک کرتے تھے۔ پندرھویں سالگرہ نہ ہونے یائی تھی کہ اجازت درس حاصل ہوگئی۔تقریر وتح ریز میں وہ زورتھا کہ نخاطب شان استدلال اور ہیب کلام ہے۔ساکت ہوجا تا۔ جب بھیل سے فراغ کامل حاصل ہوا، دولت بیعت اپنے مقدس نانا حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سر ۂ المجید ہے یائی۔اس کے بعد سلسلۂ ملازمت میں داخل ہوکراُ س عہد ۂ جلیلہ پر مامور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیر آپ کے ہاتھ میں تھا۔اُس وقت آگرہ صوبے کاصدر مقام تھا، آپ نفٹنٹی کے سرشتہ دار تھے۔ ثروت وامارت خاندانی کے سواعہدے کی وجا ہت، اُس برطر ' وبیہ کہ سر ولیم میورلفٹنٹ گورنر بہادرصوبہ آگرہ واو دھآ پ کے شاگر دخاص اوراحتر ام کنندہ۔ ہزاروں اہل حاجت کی دنگیری فرمائی ۔وطن کے اہل غرض مطلب براری کے لیے روز انہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہرونت مطبخ گرم رہتا فقر اومسا کین ہمیشہ دامن دولت سے وابستہ رہتے ،جھی بیسہ آپ کے ہاتھ میں ندر ہتا اور مقروض رہتے۔اہل بدایوں پر جو کچھاحسانات آپ کے ہیں وہ بھی فراموش نہیں ہو سکتے۔آپ کے خوان کرم کے نمک کا اثر جب تک ملاحت عیش ونشاط باقی ہے بعض طبقوں ہے دورنہیں ہوسکتا۔جن جن لوگوں پر جس جس طرح آپ نے احسان فرمائے ہیں واقف كارول كي نظرول ميں بيں اور سجھنےوالے جانتے ہيں۔ باوجود نژوت ووقار کے دل فقیرانہ، مزاج شاہانہ تھا۔فقرا ہے محبت ،غربا ہے الفت ،طلبہ

ہاو جود ثروت و و قار کے دل فقیرانہ، مزاج شاہانہ تھا۔ فقرا سے محبت، غربا سے الفت، طلبہ کے شیدائی، شاتفین علم کے فدائی تھے۔ شاگر دوں کی تمام ضروریات کے خود متکفل ہوتے تھے، سلسلۂ درس و تدریس اقامت آگرہ میں بھی برابر جاری رہا۔ شاعری کا فداق سلیم خاص طور پر جزو

زبان کی صفائی سونے پر سہاگہ ہے۔ رسوآ تخص فر ماتے تھے۔ عربی، فاری، اردو ہر سرزبانوں میں آپ کے اشعارا نمول جواہر ہیں۔ ابتدا میں عاشقا نہ کلام پر زور طبیعت صرف کیا، کیکن مرید ہونے کے بعد دوسرا رمگ چڑھا، منا قب سرکار غوشیت میں جدّت کے ساتھ طبع آز مائی ہونے گئی۔ ایک مرتبہ لاٹ صاحب نے ایک قصید ہے کی فر مائش کی، رات کوفکر میں بیٹے، بہت دماغ سوزی سے کام لیا، بجر چندا شعار کے (وہ بھی اپنی طبیعت کے لحاظ سے بے لطف ) کچھ نہ ہوسکا، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہوگیا، یکا یک دل میں خیال پیدا ہوا کہ افسوس ایک دنیوی حاکم کے محکم سہاں تک کہ تہجد کا وقت ہوگیا، یکا یک دل میں خیال پیدا ہوا کہ افسوس ایک دنیوی حاکم مرکارغوشیت مآب کی مدح و ثنا میں صرف ہوتا۔ فو راؤضو کیا، نوافل تہجد ادا فرمائے، معمولات شابنہ سے فارغ ہوکر نماز فرم سے پیشتر ایک جلسے میں اور ایک آن میں ایک سوگیارہ شعر کا قصیدہ (جوصا کے لفظی و معنوی موجود ہے۔ آب کا ذخیرہ کلام جونتیوں زبانوں میں جداجد اقلم بند کیا جا چکا تھا، ہنگامہ غدر میں خدا معلوم کس کے ہاتھ لگا۔

طبیعت تھا، کلام میں مسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونوں موجود ہیں۔مضامین آفرینی کے ساتھ

ضرف تھوڑا ساکلام حضرت تاج الخول قدس ہمرۂ کے ارشاد سے نہدیئہ قادر یہ میں مطبوع ہوا۔
عربی میں آپ کاعلم ادب اہل عرب کے لیے باعث رشک ہے۔ نہدیئہ قادر یہ حضرت تاج الخول نے جب بغداد شریف کے حضرات کونڈ رگز رانا تو وہاں کے بڑے بڑے ادبیب تعجب کرتے تھے اور کسی ہندی کے کلام ہونے کا یقین نہ آتا تھا۔ آپ کی تصانیف سے کلام میں رسالہ تعلیم الجاہل بحواب تفہیم المسائل اور شرح ہدایت الحکمت صدرا شیرازی، نیز تعلیقات علی فصوص الفارا بی دستیاب ہوسکیں۔ آپ نے زمانہ غدر میں آگرہ ہی سے (جب کہ ہر طرف ہنگامہ جدال وقال گرم دستیاب ہوسکیں۔ آپ نے زمانہ غدر میں آگرہ ہی سے (جب کہ ہر طرف ہنگامہ جدال وقال گرم تھا) ترک علائق کر کے راہ حق میں قدم رکھا اور جادہ فنا تک بہنچ کر بقائے جاودانی کالطف اٹھا یا۔ کسی کوآپ کا بیتہ نہ چلا کہ کہاں تشریف لے گئے۔

' تحفّهٔ فیض مطبوعه مرتبه حضرت تاج الفول مولانا شاه فقیر نواز فقیر قادری رحمة الله علیه آپ کے حالات کاروش آئینہ ہے۔ آپ کے تلامٰدہ کا حصر وشار دشوار ہے۔ بعض کے نام یہاں مذکور ہیں:

[17] مولوی کرامت الله منصف (۲۷)

[21]مولوي محرحسين (٧٤) [14] مولوى نجابت الله خليفه (٢٨)

[19] غلام حسين (٢٩) صاحبان وغيره شر فاوعما ئداور:

۲۰۲۱ مولوی نذ براحمه

۲۱۱ مولوی محرسعید

[27] مولوی نوراحمد صاحبان علمائے کرام اہل خاندان ہے آپ کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔

حواثی (۱۲) تا (۲۹) کے لیے دیکھیے: صفحہ 147 تا 151

شعرامین آپ کے مصفیتین میں: [۱] مولوی افضل الدین قیس (۳۰) [۲] مولوی غلام شاہد فندا (۳۱) [۳] مولوی احد حسین وحشت (۳۲) [۴] مولوی نیاز احد نیاز (۳۳) [۵] مولوی اشرف علی نفیس (۳۴) وغیر دمشہور لوگ ہیں۔

## تاج العلماسراج الاطباجناب مولانا عليم سراج الحق صاحب قدس مرؤ

ابن حضرت مولانا فیض احمد صاحب۔ آپ کی ولادت ۲۰ رمضان المبارک ۲۳ ۱۲۳ هے اور تا ۱۲۴۲ هے اور تا ۱۲۴۳ هے اور تا ۱۸ سازی اللہ اللہ اللہ تا رکتی نام مقرر ہوا بخصیل علوم نقلید اور فنون عقلید کی اوّل این والد ماجد سے کی، اُس کے بعد استاذ العلما حضرت مولانا نور احمد صاحب سے استفاضہ علمید کیا۔ طب کوعلماً اور عملاً حضرت سیف الله المسلول علیہ الرحمۃ سے سیکھا۔

نہایت زبردست د ماغ آپ کوقدرت نے عطافر مایا تھا۔ معقول، فلسفہ، ریاضی کے مشکل سے مشکل اورادق ہے اوق مسائل آپ کی ادنی ہے اونی توجہ میں حل ہوتے تھے۔ عالم پیری میں آپ کے ذہن سلیم اور حافظہ مستقیم کی بیرحالت تھی کہ شب کوعلی گڑھ میں طلبہ کا بہجوم ہوتا تھا، آپ چار پائی پر استر احت فرما ہوتے ، سبق شروع ہوتا، ہرفن کی کتاب بلا مطالعہ اس بے تکلفی سے برا ھاتے کہ طلبہ دنگ ہو جاتے ، خصوصاً صفحے کے صفحے فقط عبارت پڑھ کر اُس کے مطالب سمجھاتے۔ آپ کے طبی کمال کے اطبائے دہلی اور لکھنو قائل تھے۔ باصر ار رؤسائے دان پورو دھرم پورآپ زیادہ ترعلی گڑھ میں قیام پذیر رہتے۔ جب بدایوں تشریف لاتے تو مریضان مایوس العلاج کی عید ہوجاتی۔ اس فن شریف میں عیام پر سرائے ماد کہ جس بیار پر ہاتھ رکھ دیا خدانے اُس کو صحت عطافر مادی۔ عمر گراں مایہ کو ہمیشہ افادہ وافاضہ میں کہ جس بیار پر ہاتھ رکھ دیا خدانے اُس کو صحت عطافر مادی۔ عمر گراں مایہ کو ہمیشہ افادہ وافاضہ میں کہ جس بیار پر ہاتھ رکھ دیا خدانے اُس کو صحت عطافر مادی۔ عمر گراں مایہ کو ہمیشہ افادہ وافاضہ میں ہمہتن مصروف رکھا۔ مشاغل ہاطنی کے اعتبار سے آپ کی زندگی ہالکل مشائخا نہ زندگی تھی۔ زبدو انقاکی شان مقدس چرے سے صاف آھکار ہوتی تھی۔ ایام عرس شریف میں قریب چوکی آپ در

واثی (۳۴) تا (۳۳) <u>کے لیے</u> دیکھیے بصفحہ 151 تا 152

ہے پیشت لگا کر بلیضتے تھے اور ہر کت وانوار عرس اور کبلیات آستانہ قادر بیہ کے نظارے میں متعفر ق ہوجاتے تھے۔

خداکی شان ہے کہ اسلاف ہے لے کراخلاف تک سب کا انتقال بدایوں ہے باہر ہوا۔ آپ کے والد کے انتقال کی خبر بھی نہیں کہ کہاں ہوا۔ دادا نے مرشد آباد میں، مولانا بحر العلوم مجمعلی صاحب قدس سرؤ نے لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آپ نے دان پور میں رحلت فر مائی۔ آپ کے صاحبز ادے مکم عظمہ میں فوت ہوئے۔

حلقہ درس آپ کا بہت وسیع تھا،علی گڑھ میں شب کاوقت آپ نے درس کے لیم مخصوص فر ما دیا تھا، دن کوطلبہ جناب مولا نامفتی لطف اللّٰہ صاحب سے بیڑ ھا کرتے تھے،شب کوفرصت کے وقت آپ سے تحصیل علم کرتے تھے۔تصنیف و تالیف کا بھی بہت شوق تھا، ہرفن میں آپ کی تالیفات به کثرت ہیں۔ مشرح رسائل معمیات بہاء الدین عاملی مطبوعہ ہے۔ آپ کی کمال قابلیت کا اس سے پہتہ چاتا ہے کہ صرف دوا لیے جلسوں میں تھوڑی تھوڑی دیر مدرسئہ قادر یہ میں بیٹھ کرآپ نے اس شرح کوتح مرفر مایا ہے۔طبیعات میں 'رسالہ سراج الحکمت' ہے۔علم کلام میں 'شرح رساله المعتقد المنتقذ بجواب وستياب بين موتى مهم عربي علم ادب مين آب ك بلیغ عربی قصائدآپ کی شان ادب کے شاہد ہیں۔اس کے سوافن طب میں بہت سے رسائل آپ نے تحریر فر مائے ۔ چونکہ ذخیر ہُ کتب اور تمام مسودات تالیف وتصنیف آپ کے پاس رہتے تھے، اس وجدے بیتمام عمر کاسر مایی قریب قریب دوسروں کے تصرف میں آگیا۔ آخر عمر میں مولوی حکیم افتخارالحق صاحب کوآپ نے اپنی آغوش تربیت میں مثل اولا د کے برورش کیا، جس کا پرنتیجہ پیش نظرے کہ بیر تھیم صاحب بڑے بڑے اطبا کے بجوم میں عزت اور خصوصیت کے ساتھ مطب كرتے ہيں۔ آج كل لكھنؤ جيسے مسكن اطباميں مطب كررہے ہيں اور شہرت كامل حاصل ہے۔ زیاد ه تر ذخیر هٔ تصنیفات ان کوبی ملا ، کیوں که برونت انتقال بھی و ہاں موجود تھے۔

کی میاں نذیر حسین دہلوی نے وطیفہ یا شخ عبدالقادر جیلانی هیجاللهٔ کے عدم جواز پرکوئی رسالہ تصنیف کیا تھا،اس کے دد میں حکیم سراج الحق عثانی نے رسالہ صولت القادریة تصنیف کیا۔ بیٹاریخی نام ہے جس سے رسالے کاستہ تصنیف ۲۲۱ھ برآمد ہوتا ہے۔ رسالہ فارس زبان میں ۳۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ مطبع کوہ نور لا ہور ہے ۲۷۲۱ھ/۲۸۱ء میں طبع ہوا تھا۔ اس کی اشاعت جدیدتاج الحجول اکیڈی کے منصوبے میں شامل ہے ،ان شاءاللہ جلد ہی ترجمہ وقتح تنے اور ترتیب جدید کے ساتھ شائع کیاجائے گا۔ (مرتب)

۱۲۹۹ھ[۸۲–۱۸۸۱ء] قد سی میں آپ دوبارہ مع قاطلے کے حرمین سیبین کی زیارت کو تشریف لے گئے۔ بیاسی برس کی عمر پائی۔ ۲۸ رذی قعدہ۱۳۲۲ھ[فروری ۱۹۰۵ء] بوقت سحر

ہمقام دان پورضلع علی گڑھا نتقال فر مایا۔ایک پسر، ایک دختر اولا دمیں ہوئے۔

آپ کے شاگر دوں میں منجملہ اہل وطن کے:

١٦مولوي سيدمطيع احمرصاحب نقوى قبائي [۲]مولوی عاشق حسین صاحب رئیس حاہ میر

[۳] مولوي با قرعلی صاحب

۲۳۶ مولوی میرنذ رعلی صاحب

[8]مولوی تفضّل حسین صاحب رئیس گڑھ مکتیشو ر

٢٦]مولوي محرحسين صاحب و ہاروي

21 عکیم محمد حسین صاحب سهسوانی [٨] سيداولا دحسن صاحب

[9] حكيم تضور على صاحب اكبرآبادي

[•۱] مولوي مقبول حسين صاحب شيعي (مشهوروا عظ فرقهُ شيعه) [۱۱]مولوی محمد صبین صاحب بٹالوی (مشہورغیر مقلد سرگروہ و ہاہیہ)

[17] مولوي جمال الدين صاحب پنجابي

[۱۳۰] سیدعبداللّٰدصاحب کا بلی وغیرہ بے شارا شخاص دیا روامصار کے ہیں۔

# مولا نامحرمنيرالحق صاحب

آب حکیم صاحب کے اکلوتے فرزند تھے۔ ۲۹ررمضان المبارک ۱۲۸۲ھ[فروری ١٨٦٧ء] آپ كى سال ولادت ہے۔نہايت طباع اور ذہين تھے۔علمی نشؤ ونمامدرسہ قادريه ميں نہایت خوبی اورخوش اسلوبی سے یائی تھی۔درس نظامی کی تھیل تھوڑی سی عمر میں کرلی تھی۔حضرت اقدس قبله پیرومرشد جناب مولانا[عبدالمقتدر]صاحب مظلهم العالی کے ہم عمر وہم سبق تھے۔

١٢٩٩ه [٨٦-١٨٨١ء] ميس جبآب كوالد ماجدصاحب قبله كا قافله بهمرابي حضرت تاج

انحول فدس سرؤ ج لوروانه ہوااوراس میں التر اکابرواصاعر خاندان حرمین حبیبین کی حاضری کے لیے شامل ہوئے آپ بھی تشریف لے گئے۔مولانا کے ذہن وحافظے کی خداداد ذکاوت کابیاثر تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں دن کوقر آن مجید کا ایک ایک پارہ حفظ کرتے اور شب کومحراب میں سنا دیا کرتے ۔آ خرایام حج میں مکہ عظمہ میں ۱۸رسال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنے بزرگ خاندان کے سلسلے کوختم کر دیا۔انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

The

### [مولوى قل محمر بسر دوم مولا نامحر نظيف]

مولانا محرنظیف قدس سرہ کے بقید دو پسران مولوی قل محمد صاحب اور مولوی گل محمد صاحب میں سے خطابت وامامت جامع سمتی بدایوں مولوی قل محمد صاحب کو (جوحضرت مولانا فخر صاحب قدس سرہ کے صاحب مجازم بدین میں سے ) ملی ہشتم صفر کوانتقال ہوا۔ دولڑ کے مولوی محمد اکرام صاحب اور ایک لڑکی اپنے اعقاب جھوڑ ہے۔ دختر کی شادی مولانا عبد الحمد صاحب این مولانا محمد سعید صاحب کے ساتھ ہوئی۔ خطیب محمد اکرام صاحب اوّل خطیب جامع ہوئے۔ کیکن بید لاولد فوت ہوئے، بعد انتقال ان کے امامت و خطابت ان کے جھوٹے بھائی کونتقل ہوئی۔

\$

# مولانا خطيب مجرعمران صاحب قدس مرؤ

آپ اینے وقت کے نہایت باخد ابزرگوں میں تھے۔آپ کی نسبت باطنی ہمیشہ آپ کو وجد انہ عالم میں رفعتی تھی۔ میں میں تھے۔آپ کی نسبت باطنی ہمیشہ آپ کو وجد انہ عالم میں رفعتی علاوہ علوم دیدیہ کے مثنوی شریف حضرت مولا نا روم قدس سرہ کا درس کے وقت خاص طور پر مشہور ہے، آپ تمام مثنوی شریف کے مع مالہ و ماعلیہ حافظ تھے اور درس کے وقت مجیب وغریب نکات ورموز اسرار وحقائق کا انکشاف فرماتے تھے۔ ۱۲۴۴ھ [۲۹ – ۱۸۲۸ء] میں مجیب و تا ہے کی تا ریخ رصلت ہے۔ مزار جامع مسجد میں حوض کے شرقی کنارے پر ہے۔

#### [ا] مولا ناعبدالسلام صاحب عباس (٣٥)

(۲۵) مولاناعبدالسلامعباس كے حالات صفحہ 153 عاشيد ٣٥ رپر ملاحظ كريں۔

[۲]مولانا شاہ سلامت اللہ صاحب مسلی [۳]میاں ذکر اللہ شاہ صاحب قادری (۳۹) [۴]چودھری مجمد اعظم صاحب رئیس [۵]چودھری مجمع عظیم صاحب رئیس مثنوی شریف میں آپ کے شاگر دیتھے۔ [۵]چودھری مجمع عظیم صاحب رئیس مثنوی شریف میں آپ کے شاگر دیتھے۔

آپ کے انتقال کے بعد خطابت آپ کاؤ کے خطیب غلام سرورصاحب کو (جن کا انتقال کے بعد خطابت آپ کاؤ کے خطیب غلام سرورصاحب کو (جن کا انتقال ۲۰۱۱ھ [۲۰۰۰ – ۱۸۵۹ء] میں ہوا اور جو اپنے والد کے برابر مدفون ہوئے ) منتقل ہوئی۔ یہ خطیب صاحب بھی لا ولد رہے، ان کے انتقال کے بعد خطیب جُل حسین صاحب ابن مولوی زین العابد بن ابن مولوی قطب الدین ہے ابن مولانا بحر العلوم محمظی صاحب قدس سر ہ خطیب جامع ہوئے۔ چونکہ خطیب صاحب کوئی فرزند نہ رکھتے تھے، اس خیال سے حضرت تاج الحجول قدس سر ہ فرا کے جونکہ خطیب صاحب عباسی کو (جوخطیب صاحب مرحوم کے بھانچ ہیں) ان جناب نے مولوی جیل الدین صاحب عباسی کو (جوخطیب صاحب مرحوم کے بھانچ ہیں) ان جناب کے لیے خطیب مقر رکر دیا۔

2

## مولوی گل محمرصاحب

پیرسوم مولانا محمد نظیف صاحب کے تھے۔حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفا میں آپ کا نام بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے بھی دولڑ کے حافظ خیر الدین صاحب اور مولوی نصیر الدین صاحب کو اولا دیمیں مولوی عبد الرحمٰن صاحب عثانی وغیرہ موجود ہیں۔ مولوی نصیر الدین صاحب کے صرف ایک لڑ کے مولوی سعد الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلامذہ مولوی نصیر الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلامذہ مولوی نصیر الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلامذہ مولوی سعد الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلامذہ مولوی سعد الدین صاحب تھے (جن کا ذکر تلامذہ مولوی نصیر الدین صاحب تھیں مرہ کا دکھ میں ہوگا) لاولد فوت ہوئے۔

اشرف الاتقیاصا حب جذب لطیف عارف کامل مولا نامحرشریف قدس سرهٔ ابن مولا نامحرشونی رحمة الله علیه استفادهٔ ظاہری و باطنی اینے والد بزرگوارے کیا ، والد کی

<sup>(</sup>٣٢) ميال ذكرالله شاه كے حالات صفحه 154 حاشيه ٣٦ رپر ملاحظه كريں۔

مل خطیب بخل حسین مولا نا قطب الدین کے پوتے نہیں بلکہ ان کے بھائی فخر الدین کے پوتے تھے۔ مولا نا قطب الدین لا ولدنوت ہوئے جس کی وضاحت خورمصنف صغحہ 71 پر کر بیکے ہیں۔ (تشکیم غوری)

حیات میں حالت سلوک قائم رہی اور طالبان حق و ہدایت کو ملمی و روحانی فیضان سے سطیق كرتے رہے۔ مجاہدات اور رياضات شاقه ميں عمر بسركى ، اور ادو اشغال ميں زيادہ وفت صرف ہوتا تھا۔والد کے وصال کے بعد حالت میں انقلاب پیدا ہوا، علاقہ دنیوی ہے وحشت، بادیہ بیائی ہے رغبت بیدا ہوئی محرانشنی اختیار کی۔اگر کوئی طالب حق جنگل میں آپ کو تلاش کر لیتا تو و بین اُس کوتعلیم وتلقین فر ما کر رخصت کرتے اوراس مقام کوچھوڑ دیتے تبھی اہل قرابت نلاش کرے مکان پر لے آتے تو نماز فجر اوّل وقت بڑھتے اور پھر جنگل کو چلے جاتے۔غرض ہے کہ بھی جذب واستغراق میں رہتے ، بھی سالک باخبر معلوم ہوتے طلبہ ہمیشہ آپ کی تلاش میں رہتے ، جہاں ملتے سبق لیتے ، دن بھرروز ہ رکھتے ،شب کونوافل میں صرف کرتے۔ جب اس حالت سے کسی قدرطبیعت کوسکون ہواءاُس کے بعد ہمیشہ بیمعمول رہا کہ نماز فجر مکان پر باجماعت اداکی اور جنگل کو چلے گئے۔شام کو پھرواپس آ کرنماز عشاجماعت ہے ادا فرمائی۔ایک روز اسی طرح سوت ندی پر پنیج کرحسب معمول غنسل کیااورنمازعصر میں مشغول ہو گئے ،عین حالت سحید ہ میں طائر روح نے تفس عضری ہے بیرواز کی طلبہ ومتوسلین (جوہروقت دامن فیض ہے وابسة رہتے تھے) دریتک آپ کوسر بہجود یا کرمتحیر ہوئے،آخرانظار شدید کے بعد جا کرجنبش دی،معلوم ہوا کہ آپ واصل بحق ہو سے بیں۔ آخرشہر میں خبر ہوتے ہی تمام اہل خاندان اور مریدین وغیرہ آپ کا جنازہ مكان برلائے ـ بروز پنجشنبه الررمضان المبارك ١٢٨ الصة اكتوبر١١٧ء] آپ كوآغوش مزار ميں محو خواب کر دیا۔ ۲۳ ربرس کی عمریائی ، والدہ آپ کی عبدالنبی حجازی کی دختر تھیں۔ مولانا سیدنور محرصاحب (۳۷) اور مولانا محمعین الدین صاحب فائق (۳۸) آپ کے تلامٰدہ میں تھے <u>'عارف کامل محرشریف</u> 'فقر ہُ سال وصال ہے: آل محمد شریف قطب زمال عارفِ باخدا ولی و سعید از درِ حق نوید وصل شنید چول شده در نماز سر به سجود

چول شده در نماز سر به بود ار در ال توید و سید جان شوق وصالِ جانِ جہال بیش رب العباد نذر کشید التفاع علیہ سید اشرف الاتفاع بخلد رسید الاتفاع بخلد رسید الاتفاع میں التحقی التحقی

(۳۸) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 155 حاشیہ ۳۸۔

(۳۷) آپ کے حالات کے لیے: دیکھیے صفحہ 154 حاشیہ ۲۳۷۔

×

واقف حقائق توحيد مولاناشاه محرسعيد چشتى قدس سرؤ

آب مولانا محرشريف كے خلف الصدق اور تلميذرشيد تھے يحيل علوم ظاہرى واستفاضه اشغال باطنی بزرگ باب ہے کر کے دیگر مشائخ زمانہ ہے اکتساب فیض کیا۔ اُس زمانے میں حضرت عارف بالله مولانا كليم الله جهان آبادي قدس سرهٔ كا آوازهٔ كمال اطراف وجوانب مين شهرت پذيريتها اورآپ كے ايك بھائي مولانا محم عطيف قدس سرؤشاه صاحب كے حلقه ارادت ميں داخل ہو چكے تھے۔ آپ بھی بدایوں سے شاہجہاں آباد[ دہلی] بہنچے ،شرف بیعت وخلافت ِحضرت شاہ صاحب ہے معزز و ممتاز ہوئے۔ ریاضت و اشغال میں ہمہ تن مصروف رہ کرمرانب جلیلہ اور مناصب عظیمہ طے فرمائے۔مثال خلافت حاصل کر کے وطن واپس آئے۔باب فیوض ظاہری وباطنی واکر کے بندگان خدا کومستفیض فرمایا اور بدایوں کومرکز رشد و ہدایت بنا دیا۔طلباوعلا دور دراز ہے آ کر فائز المرام ہونے لگے، ایک طرف حضرت بحر العلوم مولانا محمة علی صاحب کی مند آ راستہ ہوتی تھی ، ایک جانب حفزت مولا نامفتى عبدالغني صاحب كاحلقه كرس گرم ربتا تقاءصدر مين حفزت مولانا [محمر سعید] کامصلّیٰ لگتا تھا، قال الله اور قال رسول الله کی آواز میں درود پوار سے نمایاں ہوتی تھیں۔ غرض بيركهايك ہنگامية خدادانی وخدا شناسی بريا تھااورمتلاشيان جادةُ مقصودومشا قان علم وعرفان رب ودود کی بن آئی تھی۔

آپ کی والدہ عباسی النسل شیخ خلیل اللہ عباسی کی دختر تھیں اور آپ کی دوشادیاں ہوئی تھیں،
ایک حافظ عبد الجلیل صاحب عباسی کی دختر کے ساتھ، دوسری محمد ماہ سہسوانی کی لڑکی کے ساتھ۔
تین لڑکیاں اور دولڑ کے آپ نے اپنی اولاد میں چھوڑ ہے۔ایک لڑکی اوّل مولانا محمد علی صاحب
کے عقد میں آئیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری صاحبز ادی منسوب کی گئیں، جن کا انتقال
کار جمادی الثانی کے ۱۲ ھے [جنوری ۱۹۷۷ء] میں ہوا۔ تیسری صاحبز ادی مفتی عبد المغنی صاحب
کے عقد میں آئیں، جن کا انتقال مہرر بچے الثانی ۲۰۱۱ھ [نومبر ۱۹۷۱ء] کو ہوا۔تاری خوصال
حضرت مولانا کی مہردی قعدہ کے ۱۵ اھ [دیمبر ۲۸ کا اعراج اسے۔

مقتدائے اہل دیں سر دفتر اہل کمال <u>گوہر درج طریقت</u> ہست تاریخ وصال 102ء

سنج چوں از دار دنیا رفت مولانا سعید از خرد فرمود ہاتف با ہجوم اضطراب 77

#### مولا نامفتی محرکبیب صاحب

آپ بڑے صاحبز ادے مولا نام جمسعید صاحب کے تھے۔ تحصیل علم بکمالِ تحقیق اپنے والد بزرگوار سے فرمائی تھی، فقہ و فرائض میں یگانتہ عصر اور انتخاب روز گارتھے۔ آپ کی شادی مولوی وجیہ الدین صاحب ابن مفتی درولیش محمد صاحب کی دُختر کے ساتھ ہوئی، کین آپ لاولدرہے۔ ۱۹۵۵ھ[۱۸کاء] میں انتقال ہوا۔ <u>داخل جنات عالیہ</u> '(۱۹۵۵ھ) ماد کا تاریخ ہے۔

Z

#### سرمست بادؤ تؤحيد حضرت مولا ناعبدالحميد قادري قدس سرؤ الوحيد

آپ چھو کے صاحبز ادے مولا نامجر سعیدصاحب کے تھے۔ کار جمادی الاول ۱۱۵۲ ہے اگست ۱۳۹۹ء تاریخ ولادت ہے۔ پانچویں برس والد کا انقال ہو گیا۔ تعلیم و خصیل علم اپنے برادرگرامی سے فرمائی، بعد فراغ سلسلۂ درس و تدریس [کا] اجرا فرمایا۔ خداوند کریم نے آپ کی زبان میں تاثیر کال عطافر مائی تھی جس کے حق میں دعافر ماتے لطف الہی سے باب اجابت تک پہنچتی۔ طلبہ ہرکتاب حصول برکت کے لیے آپ ہے ہی شروع کیا کرتے تھے، اگر چرآپ تو اضع و انکسار کے باعث اپنی آپ کوزمرہ مشاک سے بالکل علیحدہ رکھتے تھے اور اپنی شان باطنی کو ظاہری لباس کے بردوں میں پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن اداشناس اور رموز آشنا نگاہیں صاف کے دیتے تھیں:

جلوے مری نگاہ میں کون و مکاں کے ہیں مجھ سے کہاں چھییں گے وہ ایسے کہاں کے ہیں

ہروقت کے حاضر خدمت رہنے والے اور واقف حال لوگ متفق ہیں کہ آپ اولیائے کاملین سے تھے۔ مشاکُ وقت اور اکابر عصر سے آپ کے مراسم اتحاد ہمیشہ وابستہ رہنے تھے اور اکثر اہل دل بزرگ آپ کی صحبت میں موجو درہتے تھے۔

بیعت وخلافت حضوراقدس حضرت التحصی میاں صاحب سے حاصل تھی ، لیکن شان تو اضع کے باعث تمام عمر کسی کومرید نه فر مایا۔ اس پر بھی آپ کی کشش روحانی کا میہ عالم تھا کہ بکثرت اشخاص مریدوں سے زیادہ آپ سے حسن عقیدت رکھتے تھے۔ اکثر معتقدین تو آخروقت تک آپ کے پاسِ عقیدت ہے کسی کے مرید ہی نہ ہوئے۔

آپ کے واقعۂ ارتحال کے تعلق مشہور ہے کہا یک دن آپ بالکل سے وسالم حسب معمول نماز فخر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز باجماعت اداکر کے اوراد و اشغال روزاندادا فرمائے، نوافل اشراق کے بعداعز اوا قارب کے تمام مکانات میں تشریف لے گئے اور فر داُ فرداً ہر مکان میں اعز ا کواینے قریب بلا کر ان ہے کلمات وداعیہ فرماتے اور کہتے کہ'' آج رخصت ہونے کے لیے آیا ہول' ، تھوڑی تھوڑی دہر ہر مکان میں بیٹے اور رخصت ہوتے وقت سب کے حق میں دعائے خیر کرتے،مصافحہ کر کے دوسرے مکان میں جاتے۔اسی طرح قبل زوال دولت خانے میں تشریف لائے ، کھانے وغیرہ ہے فارغ ہو کرحسب معمول تھوڑی دیر مکان میں رہ کر مسجد میں آئے، نماز ظہر باجماعت بڑھی، نماز کے بعد مولانا عبد الملک صاحب انصاری (۳۹) کو ا پنے پاس بلا کر فر مایا کن ' آج نماز عصر اول وقت ادا کر کیجیے تا کہ آخر اقتد المجھے بھی حاصل ہو جائے''۔ بعدۂ مسجد ہے محل سرائے اقامت میں تشریف لے گئے۔اوّل ایک لکڑی ہے دروازے کاعرض نا پا، اُس کے بعد جار پائیوں کی بیائش کی ،حضرت سیف اللہ المسلول قدس مر ہ كى والده ماجده نے (جن يرآب بهت شفقت فرماتے تھے) عرض كيا كه دحضور! آج خلاف عادت بیکیا کررہے ہیں؟''ہنس کر جواب دیا کہ'' دروازے کی پیائش برائے محافہ عروسی یابرائے جنازہ کی جاتی ہے''، یہ کہہ کرایک حاریائی کونتخب فرمایا اور کہا'' ہمارابستر اس حاریائی برلگا دیا جائے "، والده ماجده حضرت سيف الله المسلول قدس سر القميل تھم ميں مشغول ہوئيں، آپ مكان ے مسجد میں تشریف لے آئے اور نہابیت اطمنان ہے مسجد میں نماز عصر کے لیے مولانا عبدالملک صاحب کا انظار کیا۔ مولوی صاحب موصوف حسب ایمالوّل وقت تشریف لائے اور باہم پچھراز ونیاز کی باتنیں ہوئیں،احنے میںمؤ ڈن نے اذان کہی،آپ نے خدّ امموجودہ ہے وضو کے لیے یانی طلب کیا اور فرمایا که'' آج وضویر آخری وضو بھی کرلوں تو بہتر ہے''،بعد وضو بدافتد ائے مولوی صاحب مذکورنمازعصر باطمانیت قلب اداکی، جس وقت دوسرا سلام پیمیرا حالت متغیر بهوگی، عشی طاری ہونا شروع ہوئی ، فورا امام اور مقتدی آپ کو ہاتھوں پر رکھ کرمکان میں لائے ، حیاریا ئی یر بستر پیشتر سے لگا ہوا تھا، اُس برآپ کولٹا دیا گیا، عالم محویت میں خالقِ حقیقی ہے راز ونیاز شروع ہو گئے، کسی ہے کوئی کلام نہ فرمایا، بہاں تک کہ صبح دوشنبہ کارجمادی الاولی ۱۲۳۳ھ[مارج (pq) مولاناعبدالملك انصاري كح حالات كي ليدريكسي صفحه 156 عاشيه p-

۱۸۱۸ء]ذکر جہر کے تعل کے ساتھ طائز روح نے خلد ہریں کو برواز کی۔تارخ اورمہینہ،وقت اور دن ولادت و وصال کا ایک ہی تھا۔ تین پسر حضرت مولانا عبدالمجیدصاحب، مولانا محرشفیع صاحب، مولا ناحكيم عبد الصمد صاحب ابني ياد گارچھوڑے۔ مقتدائے شرع و یکتائے زماں چوں بایزید عارف کال امام اتقیا فرد و وحید گفت ملهم چول سوئے دارالبقا رحلت نمود <u>ہائے رفت از دار دنیا مولوی عبدالحمید</u>

بشاًد<u>و میکش سنین بوده</u>

چوں عبد حمید قبلتہ دیں سال وصل و سنین عمرش

# مولا نامحم شفيع قدس مرؤ

آب مجھلے صاحبز ادے مولانا عبدالحميد صاحب كے تھے۔ ٢ ررمضان شريف ١١٨٨ ه [ دیمبر • ۷۷ء] کو پیدا ہوئے بخصیل ویحیل علم والد بزرگوار اورمو لانا بحرانعلوم محمعلی صاحب ہے فرمائی \_ کمال زبد [و] انقاہے موصوف تھے ۔ تواضع اورحلم میں اپنی نظیر خود آپ تھے ۲۲۰مرذی الحجیہ ۱۲۵۸ھ[جنوری۱۸۴۳ء] میں بعد مغرب انتقال ہوا۔ غلام پیرُ کے نام ہے معروف تھے۔ <u>'عالم ذی وقاروہا کمال</u> 'فقرهُ تاریخُ وفات ہے۔

تين صاحبز اد بيمولا ناضياءالدين احمدصا حب مولا ناسناءالدين احمدصا حب مولانا نور

احمرصا حب اپنی یادگار چھوڑے۔ایک دختر مولانا فیض احمدصا حب کےعقد میں آئیں۔

### مولا ناضياءالدين قدس سرة

بلحاظ عرآب مولانا محرشفیع صاحب کے بڑے صاحبز ادے ہیں۔ بتاریخ سر رصفر ۱۲۰۸ ھ [ستمبر ۹۳ کاء] آپ پیدا ہوئے۔ اکساب علم نہایت تحقیق وند قیق کے ساتھ اپنے عمحتر محضرت مولا ناشاه عین الحق عبدالمجید قدس سرهٔ ہے کیا،شرف تلمذ کے سوا ارادت وعقیدت کامل حضرت اقدس قدس سرۂ المجید کے ساتھ رکھتے تھے۔ بعد قراع کائل اضافہ آسناد کے لیے سند حدیث مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہاوی (۴۰) ہے بھی حاصل کی فن طب میں بھی یدطولی رکھتے تھے۔ پچھ عرصے تک بمقام اکبر آباد [آگرہ] حکیم نورالدین صاحب کے مدرسے میں مدرس اعلی رے اور اکثر اشخاص کو اپنے فیض علوم سے فیض یاب کیا خصوصاً حکیم صاحب کاکل خاندان آپ کے فیض تلمذ سے ممتاز تھا۔ ۲۰ رزیج الاوّل شریف ۱۲۴۴ھ [ستمبر ۱۸۲۸ء] راہی کملک بقا ہوئے۔ نجم رختان مادۂ تاریخ وفات ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب اور مولوی محمد احسن صاحب آپ کے فرزند تھے۔

☆

#### مولوي محمراحسن

کے دوصاحبر اد ہے مولوی گرحسن صاحب مرحوم اور مولوی گرمحسن صاحب پنشز سرویر (جو بفضلہ بقید حیات ہیں) ہوئے۔ مولوی گرحسن صاحب کا انقال ۸رمحرم ۲۰۰۵ اھ [ستمبر ۱۸۸۵ء] ہوا۔ اُن کے فرزندمولوی حکیم عبدالناصر صاحب فاکسار ضیائے بے نوا کے برادر محترم اور کمال عنایت فرما ہیں۔ فن طب کواولاً علماً [و] عملاً جناب مولانا حکیم سراج الحق صاحب سے خصیل کیا، اُس کے بعد دبلی جا کر جناب حکیم قاسم علی فال صاحب سے سند طب حاصل کی۔ عرصے تک قائم سنج میں مطب کیا، اب مکان پرموجود ہیں۔ ہم رکا بی حضرت پیرومر شد قبلہ [مولانا شاہ عبدالمقتدر] مرشد قبلہ [مولانا شاہ عبدالمقتدر] مرشد قبلہ [مولانا شاہ عبدالمقتدر] مرشد قبلہ واوراد میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔

#### مولا نانذ براحمه قدس سرهٔ

آپ ۱۲۳۱ ہے[۱۷-۱۸۱۵ء] میں پیدا ہوئے۔ جناب مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جملہ علوم وفنون کی پیمیل فرمائی۔ آپ کی شہرت علمی ابھی تک زبال زدخواص ہے۔ ہمیشہ سلسلۂ درس و تدریس میں مشغول رہے، مدت تک مدرسہ عربیہ شاہ جہاں پور میں مدرس اعلی رہے۔ پیمیدنوں گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں میں ہیڈ مولوی رہے۔ شرف بیعت حضرت مولانا

(مم) شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 156 حاشیہ ، م

شاہ عین احق عبدالمجید قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ عربی و فارسی کے ممتاز شاعر تھے۔ خسہ مص فرماتے تھے، لیکن زیادہ تو غل نہ تھا۔ آپ کی تصنیفات سے ٔ حاشیہ برحاشیہ غلام کیجیٰ 'وُ شرح تہذیب الخو' وقصائد عربیہ ہیں۔ آپ کے تلامذہ اور شاگر دوں کی تعداد بکثرت ہے، مجملہ اہل شہر کے:

> [ا] مولوی محمد رضاابن مولوی محس علی صاحب (ساکن مولوی محلّه) [۲] قاضی محمد فقر الدین صاحب (مصنف فضائل جاربار)

[۳] مولوی خطیب جمل حسین صاحب مرحوم [۳] مولوی خطیب جمل حسین صاحب مرحوم مسده فرور در مرور می مدور فرور می در در می در می در می در این فرور می در م

[7] قاضی غلام محمد خلف حافظ فیض احمد مرحوم (رئیس قاضی محلّه) وغیره ہیں۔ [۵] سیّد السادات مولا ناسیّد آل نبی صاحب قدس سر هٔ

[۲]مولوی عبدالرحمٰن صاحب شاہجہاں پوری بھی آپ کے تلامذہ میں تھے۔ ۲۲ رمحرم الحرام • ۱۷ ھ[اکتوبر ۱۸۵۳ء] آپ کا انتقال ہوا، کوئی او لا دنہ چھوڑی ہے۔

₩ **₩** 

### مولا ناسناءالدين احدقدس سرؤ

آپ بینظے صاحبز ادے مولانا غلام پیرمی شفیع صاحب کے تھے، بکمال ہم علمیہ ممتاز تھے۔

70 مرذی الحجہ ۱۲۱۹ھ [مارچ ۴۵ ۱۹ء] کو پیدا ہوئے۔ <u>نظہ ورتن</u> 'تاریخی نام تھا۔ علم ادب میں اپنا نظیر نہ رکھتے ، محاورات عرب پر عبور کامل حاصل ، فن لغت اور علم نحو میں استاذ وقت تھے۔ اولاً تخصیل اپنے عم محتر م حضرت اقد س [مولا نا عبدالحجید ] قدس سرۂ الحجید ہے گی، بعدۂ تحمیل جملہ علوم عقلیہ جناب مولا نا فضل امام صاحب خیر آبادی (۲۱) سے فرمائی ۔ سند حدیث جناب مولا نا شاہ عبدالحجید ] قدس سرۂ الحجید ہے حاصل کی ۔ نعمت بیعت وعزت دامادی حضرت اقد س [مولا نا عبدالحجید ] قدس سرۂ المجید سے حاصل تھی ۔ عمر کا زیادہ حصہ شغل تصنیف و تالیف اور سیر و سیاحت میں بسر فرمایا ۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملا قات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فرمایا ۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملا قات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فرمایا ۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملا قات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے میں بسر فرمایا ۔ لکھنو میں شخ احمر عرب شروانی (۲۲) سے ملا قات ہوئی ، شخ موصوف نے آپ کے

میک مولوی نذیراحمہ کے ایک بیٹی تھیں جومولوی مرید جیلانی ولد مولوی محی الدین مظهر محمود کی اہلیہ تھیں۔ (تسلیم غوری) (۴) مولا نافضل امام خیر آبادی کے حالات صفحہ 157 حاشیہ اسم ریبر ملاحظہ کریں۔

(۴۲) شخ احمد عرب شیروانی کے حالات صفحہ 158 حاشیہ ۲۸ رپر دیکھیں۔

بحرادب کی بہت تعریف کی اوراس درجہ آپ کا کرویدہ کمال ہوا کہ اس کے بعد جب سے کللتہ اقامت اختیار کی تو برابر خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا۔ ٔ حاشیہ قاموس ٔ فن لغت میں اور ُ فوائد معتمدہ علم نحو میں آپ کی تصنیف سے ہیں۔ اس کے علاوہ دو تین مجلدات بطور مسودات کے ہیں جس میں مختلف علوم وفنون میں فوائد وحواشی تحریر ہیں۔ و فات شریف آپ کی پنجم ماہ محرم ۱۲۷۷ھ جس میں مختلف علوم وفنون میں فوائد وحواشی تحریر ہیں۔ و فات شریف آپ کی پنجم ماہ محرم ۱۲۷۷ھ وجولائی ۱۸۷۰ء کو ہوئی۔ آستانہ قادر یہ میں بیرون احاطہ درگاہ مجید یہ جانب شال آپ کا مزار پختہ بنا ہوا ہے۔ صرف ایک صاحبز ادے اپنی یا دگار چھوڑے۔

#### جناب مولانا حافظ محرسعيدصاحب

آپ مولانا سناءالدین احمد صاحب کے فرزند[اور] حضرت تاج الفول قدس سرہ کے پھو پی زاد بھائی ہے۔ بخصیل علم حضرت مولانا فیض احمد صاحب و جناب مولانا نور احمد صاحب سے کی تھی۔ اِس کے سوا جناب مولانا مفتی سعد اللہ صاحب مراد آبادی (۲۳۳) سے بھی کسی قدر اکتساب علم کیا تھا۔ علوم منقول ومعقول میں تبحر کامل حاصل تھا۔ فقہ میں خصوصی شان کے ساتھ برگزیدہ آ فاق ہے۔ مار ہرہ مطہرہ میں کچھ دنوں حسب الطلب حضرت سیدی سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ حاضر مدرسہ خانقاہ عالم بناہ رہ کر صاحبز ادگان گرامی قدر کو تعلیم دی۔ شرف صاحب قدس سرۂ حاضر مدرسہ خانقاہ عالم بناہ رہ کر صاحبز ادگان گرامی قدر کو تعلیم دی۔ شرف بیعت اپنے نانا[مولانا شاہ عبد المجید] قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا۔ نشر ح ملحقة الاعراب بربان عربی فن نحو میں بمال تحقیق و تدقیق تالیف فرمائی۔ عمر نے زیادہ و فانہ کی۔ ۲۲ رمضان المبارک ۲۲۲۱ھ [اکتوبر

١٨٦٠ء] ميں انتقال فر مايا ، كوئى اولا د نہ چھوڑى ۔ ☆

آپ کے تلاغدہ میں:

[ا] حضرت سيدي مولا ناشاه ابوالحسين احمد نوري عرف ميال صاحب قبله ( ۴۴ م

[۲] حضرت سیدی شاه ابوانسن عرف میر صاحب قبله (۴۵) قدست اسرار چیم (حضرات مار جره

(۳۴) آپ کے حالات صفحہ 158 حاشیہ ۱۲ رپر ملاحظ فرمائیں۔ (۳۵) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 159 حاشیہ ۲۵۔

ہلا مولوی مجر سعید کے ایک صاحبز ا دی تھیں جو مولوی مجر شن ولد مجرا شن کومٹسو بتھیں جن کی اولا دھیم عبدالستار تھے۔ (تشلیم غوری) (۱۳۳) مفتی سعداللہ مراد آبادی کے حالات صفحہ 158 حاشیہ ۱۳۸۳ پر دیکھیں۔

میں)اور

[۳] جناب عباس حسن خال صاحب (رئیس دھول پور) [۴] سیداعظم علی صاحب مو ہانی ہیں ۔ اہل شہر میں :

[۵] قاضی عابرعلی صاحب

[۲] قاضی محس علی صاحب (رؤسائے قاضی محلّه)

[2] قاسم على خال صاحب (ساكن سرائے جالندهرى)

[٨] چودهري محمصين صاحب (رئيس نواده)

[9] شیخ احسان کریم صاحب(سفید باف،ساکن جالندهری سرائے)جنہوں نے غیر مقلد ہوکر اکثر اہل محلّہ کو ہابیت کی طرف ماکل کر دیا،آپ کے شاگر دوں میں تھے۔

استاذ إنام حفرت مولانا نوراحمه صاحب قدس سرة

آپ چھوٹے صاحبزادے مولانا محمد شیخ صاحب کے ہیں۔ آپ کے فضائل ومنا قب[اور]
آپ کے کمالات ِ ظاہری وباطنی احاظ تحریمیں آنا محال ہیں۔ ہزاروں صورتیں، صدبانفوس آپ کے وجود کی عکسی شبیہ کواپ سینوں سے لگائے ہوئے ابھی بدایوں کی گلیوں میں چلتے پھر نے نظر آئے ہیں، آپ کی عظمت کا سراغ ان کے دلوں سے لگائے۔ ایک زمانے کو آپ نے اپنے فیض سے سیراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدانے آپ کی ذات سراپا برکات کوقلزم علم وفضل بنایا تھا۔ سراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدانے آپ کی ذات سراپا برکات کوقلزم علم وفضل بنایا تھا۔ سراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدانے آپ کی ذات سراپا برکات کوقلزم علم وفضل بنایا تھا۔ سراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدانے آپ کی ذات سراپا برکات کوقلزم علم وفضل بنایا تھا۔ سراب کیا، خدائی آپ سے مستفیض ہوئی۔ خدانے آپ کی تاریخ ہے۔ سمجلی علوم نقل ہوں اور خوائی کے مستبد معتول مشل افق آمیدں 'اور منظل وغیر ہو حضرت استاذ مطلق مولانا فضل حق خیر آبادی قدس سرۂ (۲۷۹) سے اخذ فرمائیں۔ دخفہ آفیض آئیس حضرت استاذ مطلق مولانا فضل حق خیر آبادی قدس سرۂ (۲۷۹) سے اخذ فرمائیں۔ دخفہ آفیض آئیس حضرت تاج الحول قدس سرۂ آپ کی نسبت تحریز ماتے ہیں:

۱۰ یک سرت این و استاذی علیه الرحمة بمشامده نیامده ، لاریب و حید عصر و درین بلادنظیر حضرت عمی واستاذی علیه الرحمة بمشامده نیامده ، لاریب و حید عصر و

فريدد ہر بودند،غيراز تعليم وتدريس طلباواعانت فقراوغر باشب وروز شغلے ديگر

(۴۲) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 159 حاشیہ ۳۸۔

و برکت حضرت عالی استاذی علیہ الرحمۃ کہ از تلامذہ محروم از دولت علوم نماندہ،
امر وز در تمام بدایوں احد بے از تلمذ جناب شاں خالی نیست۔
[ہر جمہ: ان بلاد میں عمی واستاذی (مولانا نور احمد بدایونی) علیہ الرحمۃ کی نظیر دیکھنے میں نہ آئی، بلا شبہ آپ وحید عصر اور یکنائے زمانہ تھے۔ طلبہ کی تعلیم وتدریس اور غرباوفقراکی اعانت کے علاوہ شب وروز میں آپ کوکوئی اور کام مرغوب نہ تھا۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، آپ کی برکت وفیض کاعالم یہ تھا کہ جس نے بھی جس قدر بھی آپ سے ایک سبق پڑھالیا برسوں کی برکت اس نے حاصل کرلی ۔ اللہ کے فضل اور حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کی برکت اس نے حاصل کرلی ۔ اللہ کے فضل اور حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کی برکت اس نے حاصل کرلی ۔ اللہ کے فضل اور حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کی برکت اس نے حاصل کرلی ۔ اللہ کے فضل اور حضرت استاذی علیہ الرحمۃ کی فیض سے تلامذہ دولت علوم سے محروم نہیں رہتے تھے، آج تمام بدایوں میں کوئی شخص ایسانہ ہوگا جوآب سے نسبت تلمذ نہ رکھتا ہو۔]

مرعوب صبح مبارک نبود،عدد تلامذهٔ جناب بهالوف رسیده،اماز ہے بر کت وہیں کہ ہر کسے ہرفدرے کہ خواندہ دریک سبق برکت سالہایا فتہ وبفضل الہی وفیض

آپ کے تلامذہ کی تعداد پنجاب، کابل، فارس وعراق تک وسعت پذیر ہے۔ تلامذہ کے ساتھ از حد شفقت فرماتے تھے۔ شادی کے تھوڑے دنوں بعد آپ کی اہلیہ محتر مدنے وفات پائی، ہر چند اعزانے دوسری شادی کا اصرار کیا، مگر آپ نے اس خیال ہے کہ سلسلہ درس وقد ریس میں ہرج واقع ہوگا شادی دوبارہ نہ فرمائی۔ آپ کے اخلاق کریمہ غربا اور اہل محلّہ کے ساتھ نہایت میز تھے۔

شرف بیعت حضرت سیدی مولانا شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا۔ شعر خود نہ فرماتے تھے۔ کیکن پاکیزہ کلام کی نہایت قدر دانی کیا کرتے تھے۔ تالیف وتصنیف کی طرف عدیم الفرصتی کے باعث زیادہ التفات نہ تھا۔ ۱۹۱۱ھ قدسی [۱۹۸۳ – ۱۸۸۱ء] میں راہی کفلد ہریں ہوئے۔ آستانہ قادر یہ میں حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ کے آغوش راست میں جگہ پائی۔ میٹن خاصر 'مادۂ تاریخ وصال ہے۔

حضرت تاج الخول قدس سرہ آپ کے افضل اللا مذہ میں ہیں۔ آپ کے سوا: [ا]مولوی فرخ حسین عثانی [۲] مولوی سراج احمد
[۳] مولوی حصاحب علی (رؤسائے مولوی محلّه)
[۷] مولوی حکیم سعیدالدین
[۵] مولوی حاجر الدین
[۲] مولوی عزیز الدین (رؤسائے فرشوری محلّه)
[۷] مولوی ابو محمّد محصیلدار
[۷] شخ افتد ارالدین (رؤسائے سوتھا محلّه)
[۹] قاضی شخ الاسلام
[۱۰] قاضی محی الاسلام (رؤسائے عباسی محلّه)
[۱۱] تاضی محی الاسلام (رؤسائے عباسی محلّه)

[۱۳]مولوی مجرحسین (۷۶) [۱۴] ومولوی احرحسن (رؤسائے سید ہاڑہ) (۴۸)

[10] حافظ عبدالله (نابینا سفید باف) بدایول کے مشہورلوگ آپ کے شاگر دیتھے۔ بیرونِ جات میں:

بیرونِ جات میں: [۱۶]مولوی مجم الدین منبھلی [21]مولوی امین الدین خیر آبادی

> [۱۸] ملاا کبرشاه ولایتی [۱۹] مولوی محمه عارف

> > (٧٤) ديكھيے صفحہ 160 ماشيك

[ ۲۰ ]مولوی محمد نعمان [۲۱]مولوی فقیر اللّٰدوغیر ہم تلامذهٔ مشہورین میں ہیں۔

(۴۸) دیکھیے صفحہ 161 حاشیہ ۳۸۔

### مولا ناعبدالصمدصاحب قدس سرة

آپ کی شادی سادات قبائی محلّہ سید ہاڑہ [بدایوں] میں ہوئی تھی۔ ایک صاحبز ادے مولانا ظہوراحداینی یادگارچھوڑے۔

#### مولا ناظهوراحرصاحب

آپ ۱۲۲۱ ه [ ۷۰- ۱۸۰۱] میں پیدا ہوئے ، ظہور علی 'تاریخی نام تھا۔ آپ شاگر دوم ید و داماد حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سر ہ المجید کے تھے۔ تھیل علوم درسیہ اور خصیل فنون طبیہ حضرت سیف اللہ المسلول ہے گئی ، فن طب میں دستگاہ کامل حاصل تھی۔ بھرت پوراسی نہج سے تشریف لے گئے تھے، وہیں بہ مقام بساور ۱۲۵۵ه ه و ۱۹۵۸ه واراسی بیر تشریف لے گئے تھے، وہیں بہ مقام بساور ۱۲۵۵ه ه و ۱۹۵۸ه واراسی بیر ایک پسر ایک دختر (جو بہ عقد حضرت سیدی تاج الخول قدس سر ہ منسوب تھیں) اپنی اولا دمیں چھوڑی۔

4

## مولا ناانوارالحق صاحب

آپ مولاناظہوراحمد صاحب کے فرزند تھے۔ ۱۲۴۷ھ[۳۲-۱۸۳۱ء] میں پیدا ہوئے۔
'مظہر مجری' تاریخی نام تھا۔ درسیات کی بحیل اپنے پھو پی زاد بھائی مولانا نذیر احمد صاحب سے
کی۔ شرف بیعت حضرت سیف الله المسلول قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ فاری میں نہایت رغبت
کے ساتھ درس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ذوقِ بخن گویا خاصۂ طبیعت تھا، آنو ارتخلص تھا، نعت ومنا قب لکھا
کرتے تھے۔ آپ کا کلام 'ماہ تا بانِ اوج معرفت' وغیرہ میں بکثرت شائع ہو چکا ہے۔ اپنے پیرو
مرشد [حضرت سیف الله المسلول] کی سوائح عمری 'طوالع الانوار' مرتب کی جس کا اقتباس جا بجا

اِس سواح میں موجود ہے۔ ﷺ ۱۸۰۵ء میں انتقال میں تنو کا کے اور میں انتقال میں تنو کا کے اور تنو کا کے اور تنو کا کے اور

۵ارجهادی الاول ۴۰ ۱۳۰ه و قروری ۱۸۸۷ء میں انتقال ہوا۔ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہوئیں ہے مولوی حاجی غفور بخش صاحب قادری (وکیل بلند شہر، رئیس بدایوں) کے عقد میں ہیں۔ ایک حضرت پیرومر شدمولا نا شاہ غلام پیرمجوب حق مطبع الرسول مجمد عبدالمقندرصا حب مظلم الاقدس کی المیرمحتر مدہیں۔ ایک لڑکے کا صغر شنی میں انتقال ہوگیا، بڑے لڑکے مولوی ابرارالحق صاحب کیف قادری محترسولی ہوگی ابرارالحق صاحب کیف قادری محترسولی ہوگی۔

#### ☆ [مولوی ابر اراحق کیف قادری

جن کا تاریخی نام نزرالرسول 'تھا۔۔۱۲۷ه ۱۲۵ه] میں پیدا ہوئے۔حضرت تاج الخول قدس سرۂ سے درسیات اورمولا ناحکیم سراج الحق صاحب قدس سرۂ سے طب کی خصیل کی۔ شاعری میں فصیح الملک نواب مرزا داغ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ چار دیوان عاشقانہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ تحریر کیے، کیکن شائع نہ ہوسکے آخر میں نعتِ ومناقب کی طرف متوجہ

ہوئے، حدود شرع کے اندرنعت شریف میں وہ گلکاریاں اور گل فشانیاں کیں کہ وس خن کو صبغة اللہ و من احسن من الله صبغة [ترجمہ: الله کارنگ، اور الله سے بہتر کس کارنگ ہوسکتا ہے۔ ابقرة: آیت ۱۳۸] کارنگن جوڑا پہنادیا۔

کلام میں جد عظر ازی، رنگینی، شوخی، مضمون آفرینی کے ساتھ زبان کی صفائی نورفوق نور کے مصداق تھی مطلع سے مقطع تک تخلص کی رعایت سے اشعار بھی کیف مضامین سے سرشار نظر آتے تھے، عرس قادری کے مناقب خوانوں میں آپ کے دم سے ایک عجیب ذوق سخن رہتا تھا۔

شمیں \_( تشکیم غوری) \_\_\_\_\_\_

کی اِس کتاب کا پورانا م طوالع الانوار فی محامد اکمل الکالمین الا براز ہے، اس سے کتاب کا سنتالیف ۲۹۱ھ برآمد ہوتا ہے۔ یہ کتاب حضرت سید شاہ ابوالقاسم حاجی اساعیل حسن قا دری مار ہروی قدس سرہ کی فرمائش پرتالیف کی گئی تھی، مطبع صبح صادق سیتنا پور سے ۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء میں شائع ہوئی۔ راقم الحروف کی تسہیل وتر تیب کے ساتھ ۱۳۹۹ھ/ ۲۰۰۸ء میں تاج الحمول اکیڈی نے دوبارہ شائع کی ہے۔ (مرتب) کی ہے مولا نا انوار الحق کے تین نہیں بلکہ چارلؤ کیاں تھیں، چوتھی بیٹی مولوی منیر الحق ولد حکیم سراج الحق کے عقد میں

عرس تریف میں مہمانوں کے قیام کا انظام آپ ہی سے سرانجام پاتا تھا اور آپ شبا نہ روز جس محنت و جال نشانی سے خد مات عرس شریف انجام دیتے تھے وہ دراصل آپ کا ہی حصہ تھا۔
آپ نے تذکیر و تا نیٹ میں ایک مبسوط رسالہ (جس میں تمام اساتذہ کے کلام سے سندلی گئی ہے) تالیف کیا۔ ایک رسالہ محاورات میں اِسی طرح مرتب کیا۔ فن طب میں چند مفید رسائل تحریر کیے جوافسوس کہ شائع نہ ہوسکے۔

دوسال بوئه برشعبان اسساه وولائي ١٩١٣ء كوانقال فرمايا

آپ کے بڑے صاحبز ادے مولوی عبدالصمدصاحب سرور راقم کے برادرطریقت اور شفق فی الحقیقت ہیں۔ آج کل رسالہ مشمس العلوم کی ادارت کرتے ہیں۔ چھوٹے لڑکے کا نام مظاہر الحق ہے۔ ہے۔

مولوی عبدالحق صاحب[مولانا انوارالحق عثانی کے ] چھوٹے بیٹے بقید حیات ہیں، ان کے صاحبز ادے مولوی ظہورالحق صاحب کھنؤ مدرستہ تھیل الطب میں تعلیم پاتے ہیں۔

ہے مصنف نے اولا دانا شکا ذکر نہیں کیا۔ مولوی اہر ارائحق کیف بدایونی کے تین لڑکیاں تھیں۔ آیک لڑکی مجاہد آزادی مولانا عبد الماجد عثمانی منظور بدایونی کی شریک حیات تھیں۔ دوسری بیٹی حافظ لطافت علی قادری ولد ڈ اکٹر عطاعلی قادری کی بیم تھیں۔ جب کرتیسری بیٹی مولوی سلطان بخش قادری کے عقد میں تھیں جن کی اولا داتہ جھی بدایوں میں موجود ہے۔ (تشایم فوری)

## [مولا ناشاه عين الحق عبد الجيد قادري بدايوني]

امام الاولیا، سیدالمشائخ، تاج العلما بخوث العلمین ، عروس تجله تقدیس ، نوشاه خلوت توحید حضرت سیدی مولا ناشاه عین الحق عبدالمجید قدس سره الوحید۔ آپ بڑے صاحبز ادے حضرت مولا ناعبدالحمید صاحب قدس سره کے ہیں۔ ولادت با سعادت ۲۹ ررمضان المبارک ۱۷۵اھ [اپریل ۲۹۴۷ء] کو واقع ہوئی۔ نتاجدار عارفان مجوب حق ' فقرهٔ سال ولادت ہے۔ وقت پیدائش تجلیات ذاتی حضرت باری عزاسمہ کی جلوہ ریزی نے یہ اثر دکھایا کہ آپ کانام تاریخی بھی پیدائش تجلیات ذاتی حضرت باری عزاسمہ کی جلوہ ریزی نے یہ اثر دکھایا کہ آپ کانام تاریخی بھی ' ظہور الله' تجویز کیا گیا۔ ایّا م رضاعت ہی ہے آثار بزرگی چبرے سے عیاں تھے۔ اکابروقت کے ہاتھوں میں پرورش وتر بیت پائی ، طفلی کا زمانہ بزرگوں کی صحبت میں گزرا، زہدواتھا کا رنگ رگ ویے میں ساری ہوگیا۔

ہوتی سنجالا، سمیہ خوانی کی رسم ادا ہوتے ہی حضرت بحر العلوم قطب زمال مولانا محمطی صاحب قدس سرۂ نے اپنی آغوش تربیت میں لے کرسلسلۂ تعلیم شروع فرمایا۔ والدہ ماجدہ آپ کی خود زمد وا تقامیں یگائہ آ فاق تحس مولانا خطیب محمد عمران (آپ کے مامول) جیسے خدا رسیدہ بزرگ، مولانا مفتی عبدالغی صاحب (آپ کے پھوپا) جیسے شخ المشائخ بیلوگ ہروقت آپ کو نگاہوں میں رکھتے تھے غرض حضرت بحر العلوم شفیق پھوپانے علم وعمل میں شروع ہی ہے کامل و مکمل کرنا شروع کیا۔ ہنوزگیا رحویس سال میں قدم رکھا تھا کہ قطب زماں بحرالعلوم نے شب بے داری کی لنڈ ت کا خوگر کرایا، نماز تہجد شروع کرادی۔ تصور وتصدیق کی مثق کرائی۔ عبادت شب میں آپ کوو ہلڈ ت و جاشنی حاصل ہوئی کہ آخر دم تک سفر وحضر میں کہیں بھی نماز تبجد ترک وقضا نہ ہوئی۔ اِس طرح تعلیم ظاہر و باطن آٹھ سال تک حضرت بحرالعلوم قطب زماں سے پائی۔ بعدوصال استاذ ہزرگ کے آپ نے عزم سفر فرمایا۔ لکھنو جا کرمولانا ذوالفقارعلی صاحب بعدوصال استاذ ہزرگ کے آپ نے عزم سفر فرمایا۔ لکھنو جا کرمولانا ذوالفقارعلی صاحب باکن دیوہ سے (جوائس زمانے میں علم وضل میں استاذ وقت تھے اور حضرت ملک العلما مولانا

نظام الدین سہالوی کے مایۂ ناز تلامذہ میں تھے ) تعمیل علوم فرمانی اور بکمال اختصاص سند فراع حاصل فرمائی ، جومواہیر شاہی ہے سجل ہوکر با قاعدہ آپ کو پیش کی گئی۔ واقعہ مبیعت:

بعد یحیل و فراغ جذبات باطنی نے اُبھرنا اُبھارنا شروع کیا۔ رہبر صادق و مرشد برق کی جستو میں دیاروا مصار کی بادید پیائی کرتے ہوئے چارول طرف نظریں دوڑانا شروع کیں۔ اکابر خاندان کی صحبت نے ہمت بلند اور نگاہ رفعت پسند کردی تھی ، عرفان الٰہی کی نورانی روحانی راہیں روشن خمیر قلب پر پیشتر ہی آئینہ ہو چکی تھیں۔ مشاکخ وقت اور اصفیائے عصر کی مجلسیں دیمیں بھالیں، بہت سے مسند شیں اور صاحب ارشادا کابر نگاہوں سے گزرے۔ مرظرف عالی اور فکر بلند نے بہ صداق ..... مع

#### نرخ بالاکن کهارزانی ہنوز

کہیں تبلی وشفی نہ ہونے دی۔اگر چہبعض اوقات خاطر عاطر میں اس طاکفے ہے سوئے ظن بھی پیدا ہوجا تا اکیکن طلب شخ ہے بھی سینہ خالی نہ ہوتا۔

ايك مرتبه حفزت مولا ناعبدالغي صاحب قدس سرة في فرمايا كه:

ہم برتقر یب عرس شریف حضرت سیدنا شاہ عزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار ہرہ شریف جانے والے ہیں وہاں حضرت سلطان المحبوبین سیدنا شاہ آل احمد المجھے میاں صاحب رحمة الله علیہ تشریف فرما ہیں، جو آج کل قبلة الاولیا ہیں، ہمارے ساتھ وہاں چل کر حضرت کی زیارت کرنا۔ کیا تعجب ہے کہ وہاں تمہاری مقصد

برآ ری ہوجائے۔

بزرگ پھو پاکے ارشاد کی تعمیل آپ نے ایک مشا قانہ آرزو کے ساتھ فر مائی۔ حاضر مار ہرہ شریف ہوئے، چونکہ ابھی وفت نہیں آیا تھا کچھ کشود خاطر اور اطمنان قلب نہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضورا چھے میاں صاحب سے بہت اصرار کے ساتھ آپ کی طرف توجہ مبذول فرمانے کو کہا مگر کچھ جواب نہ ملا اور آپ اُسی طرح واپس تشریف لائے۔

مکان آ کر پھر آپ نے تلاشِ شِخ میں عزم سیاحت فر مایا۔ جب مفتی صاحب کوخبر ہو کی تو پھر آپ کو سمجھایا اور کہا کہ: اِس زمانے میں حضرت ایکھے صاحب ہے بہتر میری نظر میں کوئی ہزرک ہمیں نہیں معلوم ہوتا ، مار ہر ہ شریف ہی جا کر تمہیں بیعت کرنا چاہیے اور جو پچھو ہاں سے ملے اُس پر قناعت کرنا بہتر ہے۔

آپ نے جواب دیا کہ:

بیعت کی دو تشمیں ہیں، ایک جو بے اختیار واقع ہو، یہ سب سے عمدہ اور احسن ہے، مگر مجھے کو نصیب نہیں۔ دوسری ہا ختیار خوداس کے لیے وجہ و جیہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، اُس کا اظہار جناب نے نہیں فر مایا۔ اگر چہ آپ کا پاس ا دب لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ور نہیں تو یہی کہنا کہ وہاں بھی او نجی وُ کا ن بھیکا پکوان والی ہندی ضرب المثل صادق آتی ہے۔

مفتی صاحب کوآپ کی اس صاف گوئی ہے کسی قدر آزردگی اور ملال ہوا۔ اِدھرآپ بھی ساکت و خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد اجازت سفر چاہی ہفتی صاحب نے بادِل نخواستہ اجازت عطا فرمادی۔ آپ مفتی صاحب سے رخصت ہوکر مکان پرتشریف لائے۔

دوسر نے روز شیح کو مضم اراد و سفر فرمایا، شب کو طالع خوابیده بیدار ہوا، عالم خواب میں حضور سید عالم حبیب اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کی حضوری ہوئی، دیکھا کہ مجلس آ راستہ ہے، حضرات صحابہ کرام واولیائے عظام کی صفیں حلقہ کیے ہوئے ہیں، حضور دشکیر عالم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وحضرت شیخ الاولیا فرید الملة والدین بابا شکر گئخ رحمة اللہ علیہ اور حضور التجھے میاں صاحب مار ہروی قدس سر فقریب تخت معلی حاضر ہیں کہ است عیں حضورة قائے دوعالم (روحی صاحب مار ہروی قدس سر فقریب کی طرف بچھاشارہ فرمایا، حضور دشکیر عالم نے اپنے دست حق

پرست ہے آپ کا ہاتھ کیڑ کرحضورا چھے میاں صاحب کے دست مبارک میں دے دیا۔ جب اِس طرح یہ دولت خداداد ہاتھ آئی ، صبح کو ہزاروں فرحت وانبساط کے ساتھ بے دار ہوئے۔ فوراً مار ہرہ شریف کا قصد فر مایا ، بکمال عقیدت واخلاص حاضر بارگا ہ حضور معلی ہوکر شرف بیعت حاصل کیا۔

اُس کے بعد شبا نہ روز شخ کی حضوری میں حاضر رہنا اختیار فرمایا اور بھی کسی وقت حضور اقدس الچھے میاں صاحب قدس سرۂ کے زمانۂ وصال تک مار ہرہ شریف سے قصداً جدائی گوارا نہ

فرمانی۔ یہاں تک کہا کرغزیز وا قارب سی لقریب سے آپ کوبدایوں بلاتے اور حضور معلی کوجر ہو جاتی کدمکان سے بلاوا آیا ہے، فوراً آپ کومکان جانے کی تاکید فر ماتے۔حضرت مولا نامیہ کہہ كركة بهت احيها جاؤل گا" سامنے سے چلے آتے بقيل تكم كے ليے گرجانے كا قصد فرماتے، لیکن دل کومفارقت شخ ہے مضطربانه کاوش ہوتی۔ کچھ دیر اِدھراُ دھررہ کر پھر حاضر دربار ہوتے ، سر کاروالا جاہ ہے پھر تا کید ہوتی ،آپ پھر قصد روائگی کرتے ،لیکن دل بےاختیار ہو جاتا ،صدمہ مفارقت گوارانہ ہوتا، مجبوراً چرسامنا ہوتا۔ جب پیرومرشد کا اصراریہاں تک پہنچا کہ آپ کے لیے سواری وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا جاتا مجبوراً مکان تشریف لاتے بہ مشکل تمام دو حیار دن رکتے اور فوراً واپس ہوجاتے۔ اِس حاضری وحضوری کے صلے میں پیرومرشد کی نگاہ کرم اور لطف خصوصی بھی آپ کو ہرونت اپنی آغوش میں رکھتا۔ مدارج فقر وعرفان میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی ربی، جبیا که آثاراحدی کی تحریب بھی واضح ہوتا ہے: آل جناب دست به حبل المثين عروة الوقتي زده ره گز ار مقصد اعلى گر ديدوابواب فیوض و بر کات برروئے خود کشودو جاد هُ سلوک بفته م آهمی نور دیده چراغ امتیاز در امثال و اقران بر افروخت و از رتبه عشق محوییته کمال به جمال همایوں به ہم رساند بسرمائية حضوري آل جناب كاميابي حاصل ساخت وپس از طےمراحل سلوك وفقر ولباس صوفيه وسندخلافت سلاسل عاليه سرفرازي يافت وملازم آستان قدسی گشت جناب عالی با و نظر وعنایت خاص وایشاں را به آنجناب نسبت مخصوص بل اقوى بود چنانچه اكثر جناب عالى مى فرمود كهمولوى عبدالمجيد بمقام هل من مزيد است وجمچواوطا بعصادق ويارموافق نيست و بمفاوضات شریفه سرنامه نامش ٔ افضل العبید مولوی عبد المجید ٔ قلمی می فرمود \_ [ترجمہ:حبل انتین اورعرو و و و قلیٰ ان کے ہم دست تھی ،مقصد اعلیٰ کے رہ گذار، فیوض و بر کات کے دروازے اپنے او پر کشادہ کیے،سلوک کے راہتے کومعرفت کے قدم سے روش کیا، اپنے معاصرین واقران میں امتیاز کا چراغ روش کیا، ر دیر برعشق ہے ایسے سر فراز ہوئے کہ جمال مثمس مار ہرہ میں کمال محویت حاصل

روبهٔ مشق سے ایسے سرفراز ہوئے کہ جمال مش مار ہرہ میں کمال تحویت حاصل ہوئی شمس مار ہر ہ کے دربار کی حضوری کا سر ماریہ نصیب ہوا،سلوک و فقر کے مراحل طے کرنے اور کباس کصوف زیب تن کرنے کے بعد سلامتل عالیہ کی سند خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شمس مار ہرہ کے آستانہ قدسی میں حاضر کی دوامی حاصل کی ہمس مار ہرہ کی آپ برخاص نظر اور خاص عنایت تھی اور یہ بھی نسبت مخصوص بلکہ نسبت قوی رکھتے تھے۔ چنانچ ہمس مار ہرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ''مولوی عبد المجید مقام ھل من مزید پر ہیں اور ان جیسا کوئی دوسر اخادم صادق اور یارموافق نہیں'' حضور شمس مار ہرہ اپنے مکتوبات میں 'افضل العبید مولوی عبد المجید' لکھ کرمخاطب فرماتے۔ آ

جب بحیل مراتب ہو چی مثال خلافت عطافر مائی گئی اور شاہ عین الحق کے خطاب سے سر فراز فرمائے گئے۔ آپ کے باطنی جذبات اور روحانی ولولے اگر چہ بہت کچھ آپ کو ذوق آشنائے بے خودی کرنا چاہتے تھے لیکن علوم شریعت کی زبر دست قوت ایک پیش نہ جانے دین تھی۔ آپ کا ظاہری و باطنی کیف وسر ورد مکھ دکھ کرخود حضور اقد س[ا چھے میاں] ارشا دفر ماتے کہ: درویش باید کہ ظاہرش چوں ابی حنیفہ باشد و باطنش چوں منصور وایں معنی بجز مولوی عبد المجید دردیگر نہ دیدہ ام۔

[ترجمہ: درولیش کو چاہیے کہاس کا ظاہرامام ابوحنیفہ کی طرح ہواور باطن حضرت منصور کی طرح اور بید کے کسی دوسر بے منصور کی طرح اور بید بات میں نہیں دیکھی۔]

اتباع شریعت اس درجه ملحوظ خاطرتها کہ بھی کسی وقت میں ترک سنت کا ظہور ہوا ہی نہیں، نوافل ومستخبات جوروز اول سے اختیار فرمائے آخر دم تک ترک نہ ہوئے۔ایک طرف پیروم رشد کو آپ سے اس درجہ خصوصیت اور اُنس تھا کہ اکثر مریدان با اختصاص اور خلفائے خاص کے حلقے میں ارشاد فرماتے کہ:

اگرروز قیامت خداوند کریم کی جناب سے سوال کیا گیا کہ ہماری ہارگاہ کے لیے کیا تختہ لائے ہونؤ مولوی عبد الجید کو پیش کردوں گا۔

دوسری جانب پیرزادگان میں آپ کا اس درجہ و قار واحتر ام تھا کہ جو آپ فر ماتے اُس پر جملہ صاحبز ادگان متفق ہوجاتے۔

واقعه سجاده سيني حضرت شاه آل رسول فيدس مره: چنانچه بعدوصال حضرت سيد شاه آل بر کات معروف[ به ] سقر بےمياں صاحب رحمة الله عليه (جوبعد وصال حضوراقدس الجھے میاں صاحب رضی الله عنه مسند بر کا تنیه برکسی قدراختلاف آرا کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور قریب سولہ سال تک اینے فیض و برکت سے بندگانِ خدا کو ستفیض فرما کر ۱۲۵اہجری قدسی[۳۷–۱۸۳۵ء] میں واصل تجق ہوئے) معاملۂ سجادہ نشنی میں اختلا فات کا اندیشہ قلوب میں پیدا ہوا، درگاہ معلیٰ کے تبرکات عالیہ اور خرقہ شریفہ وغیرہ (جو بغیر جملہ صاحبز ادگان کی موجود گی وا تفاق کے نہیں تھلتے ہیں ) بالکل مقفل کر دیے گئے۔اُس وقت آپ نے باصرار بعض حضرات حاضر مار ہرہ مقد سہ ہو کرنہایت خوبی وخوش اسلوبی ہے اس نز اع باہمی کا تصفيه فرمايا اورخاص فاتحه جهلم حضرت ستحر بيميال صاحب فندس سرؤ كحروز مسجدآ ستانه مقدسه مين خرقه ودستارود يكرتمركات جوحضورافدس الجهميان صاحب رحمة اللدعليد في آپ كواس لي مرحمت فرمائے تھے آپ نے حضرت سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کو (جن کواجازت عامهاورخلافت تامهايي عممحترم حضورا چھے صاحب قدس سرؤ سے حاصل تھی ) پہنا کرخودنذ رسجادہ پیشکش فرمائی۔آپ کا نذردینا تھا کہ سب نے اِس رسم سجادہ نشینی کوتسلیم کرلیا اورآپ کے بعد جو پہلی مذر روزری ہے وہ اُنہیں حضرات کی تھی جواس ہے قبل مانع تھے۔ ایسے نازک وقت میں صرف

پہلی نذرگز ری ہےوہ اُنہیں حضرات کی تھی جواس ہے قبل مانع تھے۔ایسے نا زک وقت میں صرف آپ کی عظمت ووجا ہت نے بات رکھ کی اور تمام خدشات نیست و نابو د ہو گئے۔☆

پیرومرشد کے وصال کے بعد ہے آپ کی طبیعت مار ہرہ مقدسہ میں لمحہ بھر کو نہ گئی تھی اور

ہے۔ اس روایت کی تھیج فرماتے ہوئے تاج العلما حضرت سید شاہ مجر میاں برکاتی مار ہروی لکھتے ہیں کہ: بعد وصال حضرت قد وۃ الکمل سید شاہ آل برکات تھرے صاحب برادر تقیق حضور سید شاہ آل احمرا بیھے میاں صاحب قد س سر ہما العزیز اُن کے صاحبز ادول حضرت سید شاہ اولا درسول صاحب وحضرت سید شاہ اولا درسول صاحب وحضرت سید شاہ العزیز اُن کے صاحبز ادول حضرت سید شاہ اولا درسول صاحب وحضرت سید شاہ فالم محی اللہ بنی اللہ بنی اللہ محمد اللہ بنی اللہ و خیرہ بیدا ہوئی۔ محمد عضور سخر سے صاحب قدس سراہ و بہ فیصلہ بنی ایت رفع ہوکر مینوں حضرات مالک و حق دار بالتساوی جملہ امور خانقاہ و درگاہی و جاکدا در موقو فی قرار پائے اور مینوں ایک ساتھ اپنے والد ماجدا ورغم معظم اور اپنے اسلاف کرام کے سجاد کی فو شیہ برکا میں احمد یہ پر مشمکن ہوئے۔ (اکمل الثاری نی ایک تقیدی تبھرہ وہ محملہ اور اپنے اسلاف کرام کے سجاد کی تھیا دی سیار کے بیا دی بیان کہ بی سے دی سیارہ سے اللہ اللہ کی سیاد کے بعد خانقاہ برکا تیہ کی سیادگی بیا دی بیا تقسیم ہوگئی۔ الحمد یہ بر شکم بی المحمد اللہ بینی بیا تعلی بھرے کے اس معاہدے کے بعد خانقاہ برکا تیہ کی سیاد گی بیا دی بیا تقسیم ہوگئی۔ الحمد یہ بر تقسیم ہوگئی۔ الحمد یہ بر تقسیم ہوگئی۔ الحمد اللہ بینینوں گدیاں آج بھی قائم ہیں

اور مینوں سے نیوش و برکات کی نہریں جاری ہیں۔ (مرتب)

فراق تح کا فلب مبارک لوسخت صدمہ تھا۔ اِس کیے آپ نے ساتھل طور پر بدایوں کی اقامت اختیار فرمائی اور بجزشر کت عرس شریف و دیگر ضروریات آستانہ برکا تئی بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ درگاہ معلیٰ کا نذرانہ (لیعنی زریومیہ جوسر کار فرخ آباد سے مقرر ہے) حضور معلیٰ نے اپنی حیات میں آپ کے نام منتقل کرا کر بجائے اپنے نام مبارک کے آپ کا نام درج کرا دیا تھا۔ ہملا اس خدمت کوعرصے تک آپ انجام دیتے رہے اور خزانہ سرکاری سے یہ یومیہ وصول کرنے کے لیے آپ کوسفر کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ بعض اشخاص نے زمانہ دراز کے بعد ایک شکا بی درخواست اس مضمون کی حاکم وقت کے یہاں دے دی کہ 'زریومیہ درگاہ مار ہرہ یافتی شاہ عین الحق بدایوں کے ایک مولوی صاحب مولوی عبد البحید نامی وصول کر لیتے ہیں' 'بکین بعد تحقیقات یہ بات ثابت ہوگئی کہ شاہ عین الحق' آپ ہی کا خطاب ہے اور کوئی کاروائی خلاف نہیں ہے۔ ہوگئی کہ شاہ عین الحق' آپ ہی کا خطاب ہے اور کوئی کاروائی خلاف نہیں ہے۔ الیے ہی دوسری بار پھر کسی نے درخواست دی، حاکم ضلع خود استفسار حال کے لیے مدرسہ الیس بہت کی دیشن کا کہ کی دیشن الی وقت آپ اس وقت آپ اس میں بنا کے بیات من میں بہتا کہ کو دیشن الی وقت آپ اس وقت آپ اس وقت آپ ایس میں بینوا کی مسلم عنود استفسار حال کے لیے مدرسہ قال دیگر میں بینوا کی میں بینوا کی میں بینوا کی میں بینوا کی بینو کی میں بینوا کی بیات نام میں بینوا کی میں بینوا کی بیات من بینوا کی میں بینوا کی بینو کی بینو کی کو کا میں بینوا کی بیات کی کو کا میں بینوا کی بینو کی کو کو کر کیا تھا کہ کو کو کو کو کو کی کو کیا کی کو کیا کی کو کو کر کی کو کی کو کو کو کو کو کر کی کی کر کو کو کو کر کیا کی کو کو کی کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کی کو کو کو کو کو کر کو کو کی کو کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر ک

اوی در ماہ یں دوسری بار پھرکسی نے درخواست دی ، حاکم ضلع خود استفسار حال کے لیے مدرسہ
قادر سد میں پہنچا۔ اُس وقت آپ اپنے جمر ہُ مبار کہ میں سامنے چٹائی پر بیٹھے ہوئے اشغال واذکار
میں منتغرق ومحوضے مگر حاکم وقت کونظر نہ آتے تھے۔ صاحب موصوف بار بار حضار مدرسہ سے
بین منتغرق ومحوضے مگر حاکم وقت کونظر نہ آتے تھے۔ صاحب موصوف بار بار حضار مدرسہ سے
پچھے تھے کہ 'شاہ عین الحق کون ہیں اور کہاں ہیں؟''، کہنے والے فوراً جواب دیتے تھے کہ 'آپ
کے پیش نظر چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں' ، صاحب بہا در سخت متعجب تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ ہڑخض کو
آپ نظر آتے ہیں اور ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، آخر غرق تجر ہموکر اور درخواست کوخلاف واقعہ
شخصی کرے صاحب حاکم ضلع نے معاودت کی۔

اس واقعے کے بعد حضرت اقدس نے زریومیہ صاحبز ادگان کے نام منتقل فرمادیا اور اِس خدمت سے سبک دوشی حاصل کی۔ پھر مدرسہ عالیہ [ قادریہ ] سے بھی باہرتشریف نہ لے گئے۔

101

<sup>🖈</sup> تاج العِلماحفزت سيدهُرميال مار هروي قدّ س رؤاس روايت كي تشج كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

<sup>&#</sup>x27;'یدوزیدنگرجی مولاناموصوف کنام جاری ہواندان کنام خطل ہواندانہوں نے پھریہال خطل کرایا۔ بدروزید پہلے دن ہے ہمارے ہی اسلاف کنام جاری ہوا اور اس وقت تک بھی ہمیں میں سے ایک کنام جس پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اخراجات مقررہ درگاہ ہرکا تیہ کے لیے جاری چلا آتا ہے۔ وہ روزید جومولانا کے نام تھاوہ ہمارے حضرت سیدنا ابوالفضل ( اچھے میاں) نے ابتداءً ہی مولانا کے نام ان کی حالت حاجت و کیوکر جاری کرا دیا تھا۔ جب حضرت مولانا کو ہرکت دعائے مرشد بقضل رب جل وعلافار خ البالی عظام وئی روزید ہم میں سے جو جاتا اسے دے دیے تھے''۔

مرشد بقضل رب جل وعلافار خ البالی عظام وئی روزید ہم میں سے جو جاتا اسے دے دیے تھے''۔

دیکھیے :اکمل الزرخ پر ایک تقیدی تھرہ وہ میں ۱۔ (مرتب)

سفر محاز:

یہاں تک کے عمر شریف اسی سال کی ہوگئی، تو ائے جسمانی از حدضعیف ہو گئے طاقت و تو انائی جواب دے چکی ایک آپ نے بکمال جذبہ عشق وغلبہ شوق حرمین شریفین کا قصد مصم فرمایا۔ اُس وفت کاسفر کوئی معمولی سفر نہ تھا، ریل وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا، سواری کا بہم پہنچنا بھی دشوارتھا۔ اُس پر راستوں کی خرابی، ایک ضعیف و کمز ورجسم کے ساتھ جوسلوک اس قد رطویل سفر میں کرسکتی تھی اُس کاصرف قیاس ہی کافی ہے۔ گرآپ نے ان ظاہری تکالیف کاذر رابھی خیال نہ کیا اور ۱۲۵ تھی اُس کا مصرف قیاس ہی کافی ہے۔ گرآپ نے ان ظاہری تکالیف کاذر ابھی خیال نہ کیا اور ۱۲۵ تھی اُس کا مسرف قیاس ہی جو اپنے پیر کے عاشق و جاں شار تھے ہم رکاب ہوئے، قریب سو مخروں کے قافلے میں تعداد ہوگئی۔

جب یہ قافلہ بردودہ پہنچا، وہاں آپ کے صاحبز ادے حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ بھی (جوجے سے واپس آکر بقصد وطن بمبئی سے چلے تھے ) خبر تشریف آوری سن کر سعادت قدم بوس سے بہرہ اندوز ہوئے اور پھر آپ کی ہم راہی میں احرام سفر با ندھا۔ بخیروخوبی حرمین طبیبین کی زیارت سے شرف یاب ہوکر دربار نبی ت سے انعام و اکرام، فیوض و برکات حاصل کر کے مراجعت فرمائے وطن ہوئے ۔کوئی اثر سفر آپ پرمحسوس نہ ہوا۔ راستے بھر اور خاص زمین مقدس جاز میں خلوق الہی آپ سے فیض یاب ہوئی۔

# جبوه افروزیٔ مسندارشاد:

وطن میں جب سجادہ طریقت پرآپ نے جلوس فرمایا آپ کے فضل و کمال ، زہدونقد س اور تصرف و کرامات کا شہرہ دور دراز تک پہنچا۔ تشکانِ بادہ طریقت اور مشا قانِ صہبائے حقیقت آپ کے درِ دولت کو میخان خداشناسی ہجھ ہجھ کر ساخر بکف آ نا شروع ہوئے اور فیض ساقی سے سرشار و مخور ہو ہو کر و فائن الہی کے ذوق آشنا ہوئے غرباو مساکین ، امراو عمائد آپ کی کفش برداری ہمیشہ باعث صدافتخار ہجھتے رہے۔ علاو مشائخ آپ کی نگاہ کرم کے متنی ہو ہو کرآپ کے باب فیض پر ناصیہ فرسائی کو ہمیشہ ذریعہ کقرب الی اللہ جانتے رہے۔ خاص بدایوں کے معزز شرفا میں کوئی ایسا گھر انا نہ تھا جو آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل نہ ہو۔ جب آپ کی شیم فیض اور شمیم برکت انگیز کی لیٹیں دور دور پہنچیں والیان ملک اور امرائے ذکی اختیار کوآپ کی قدم ہوتی اور

زیارت کا شوق ہیدا ہوا۔ چنانچہ دربار اودھ سے جائیداد اور معافیات مصارف کے لیے نذر کی کئیں،جس کی اسنا داور فر مان اب تک موجود ہیں ۔غدر کے بعد سر کاربرطانیہ کی جانب ہے منجملہ معافیات سابقہ عطیات شاہان سلف کے موجودہ جائیداد کا معافی دوامی کا سارٹیفکٹ آپ کے ہی نام کمشنری مرادآبادے صادر ہوا۔ کم

باوجوداس تقدس وتقرب اللي کے پھر بھی آپ مرید کم فرماتے اور مریدین پر توجہ خاص رکھتے، یہی وجبھی کہآپ کے عام مریدین میں خداتر سی وخداشناس کا خاص جو ہر تھا اور مخصوص مریدین کاتو کہناہی کیاہے۔

آ ثاراحري ميں ہے:

باوصف ارادت وعقيدت خلق مريدال كم كرفة ، اما مريد انش جمه ابل كمال و صاحب کیف وحال اندو چرا نباشد که تا ثیرفیض و برکت وتوجه او با ندک بد صحبت مردم درخودیا فته ماند پسمریدین راچه گفت۔ [ترجمه مخلوق کی ارادت اورعقیدت کے باو جودآپ نے بہت کم مرید کیے، مگرآپ کے تمام مریدین اہل کمال اور صاحب کیف وحال ہیں اور ایسا کیوں کرنہ ہو؟ اِس لیے کہان کے فیض وہرکت اورادنی توجہ کی تا ثیر ہے بری صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی خود آگاہ ہوجاتے تھے، پھر مریدین کے بارے میں کیا کہاجائے۔]

دوسری جگہہے:

ہر چند ابواب مکاشفات بروے می کشانید اظہار آل ممکن نے کہ بوقوع آید و

بكمال حالت جذب استقامت تام اندرشريعت داشته و بغايت غلبه وطغيان محویت حقیقی یا از جادہ تمکین فرونگذاشتہ فیض صحبت مرشدے ہر قدر کہ بوے دست داده بدیگرے از ال بہر ہ کمتر حاصل گر دیدہ۔

[ترجمہ:ہر چندمکاشفات کے ابواب آپ پر کھلے مگر میمکن نہ تھا کہ ان کا اظہار

🖈 یہاں مصنف سے تسامح ہوا ہے۔ شاہ عین الحق کا وصال جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سے تقریباً وس سال قبل ۲۹۳ اھیں ہوچکا تھااور آپ کےصاحبز ادےمولا نانضل رسول عثانی صاحبِ سجادہ تھےاور ہرجگدمعروف تھے اس کے باوجود جائیداد كاسرار المفك حكومت كى جانب سے شاہ عين الحق كيام جارى مواچ معنى دارد؟ اور پھراس وقت مراد آبادنام سے كمشنرى و جود مین نہیں آئی تھی اس وقت کمشنری روہیل کھنڈ کھی۔ ( تشکیم غوری) ک ہوتا۔ حالت جذب میں کمال کے باو جود تر بعت مظہرہ پر استقامت تام رکھتے ہے اور محود جادہ صنبط و تمکین سے پیر باہر نہ کالا۔ ان کے مرشد کی صحبت جیسی کے ان کے ہاتھ آئی کسی دوسر کے واس سے کم

ای حصدملا۔] ام میں میں

ایک مقام پر ہے:

ز ہے وسعت مشرب وحوصلہ بلند کہ بایں مدارج ارجمند واختصاص فیض و برکت صحبت مرشد حضرت مولوی صاحب اصلاً تفوق برامثال نه جسته و مطلقاً او کمال تمکین رموز کلام تصوف واسرار توحیدرا بے برید د کہلند آ ہنگ ساز

بهارندساختذ به

واقعات کااندراج یہاں بھی پیش نظر ہے۔

[ترجمہ: آپ کے وسعت مشرب اور حوصلہ بلند کا کیا ہی کمال ہے کہ ان تمام مدارج ارجمند ، اختصاص فیض اور مرشد کی برکت صحبت کے باوجود

حضرت مولوی صاحب نے بھی اپنے ہم عصروں پر فوقیت وہرتری نہ جنائی اور کمال ضبط کی وجہ سے ہرگز رموز تصوف اور اسرار تو حید کا اظہار بے پر دہ بلند آئیگ دعووں کے ساتھ نہ کیا۔ آ

آپ کے مراتب عظیمہ اور مدارج فنیمہ کا حال آ ٹاراحمہ کی و ہدایت المخلوق کے بخو بی معلوم ہوسکتا ہے۔خاکسارراقم الحروف اگرشر حواسط کے ساتھ آپ کے خصائل کریمہ اور فضائل عمیمہ کو لکھنا شروع کر بے تو ایک ضخیم رسالے کی ترتیب ہوجائے۔ بہ نظر اختصار اسی قدر پر اکتفا کرتا ہے۔اگروفت ملا اور زندگی باقی رہی تو ان شاء اللہ آپ کی جداگا نہ سوائے عمری میں آپ کے شانہ روز کے حالات، آپ کے ملفوظات، آپ کے نضر فات قلم بند کیے جائیں گے۔ بعض

\_/\_

#### [ کرامات وخوارق عادات ]

ر امات و توارل عادات. ..

سلب کرامت میاں ریتا شاہ: ایک مرتبہ آپ ہدایوں سے مار ہرہ شریف کوجارے تھے،خطیب بخل حسین صاحب مرحوم و

دیگر متو ملین ہم رکاب تھے ، بیخ غلام عوث مرحوم خادم خاص نے (جب سواری قادر ج بیجی درولیش ملنگ منش میال ریتاشاه کا جوحضورا چھے صاحب قدس سر ہ کے مریدین میں مشہور درولیش ہیں) تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ' ہم نے سنا ہے کہوہ اکثر خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتا ہے؟''، ہمراہیوں نے مخاطب ما کر مختلف طور پر میاں ریتا شاہ کے حالات بیان کیے۔ ایک صاحب نے سیجھی کہدیا کہ دحضور وہاں تو ہروقت فقیروں کا میلدرہتا ہے اورشراب کا دور چلا کرتا ہے''۔ارشادفر مایا'' چلوہم بھی دیکھیں، وہ کیا تماشے کیا کرتا ہے''، ہمراہی تو خداہے یہی جاہتے تھے کہ حضور کوکسی طرح وہاں تک لے چلیں اوراسی لیے بیوذ کر چھیڑا تھا۔سب ساتھ ہوئے جب قریب مڑھی کے پہنچے، دیکھافقرائے ہا دہ کش کے حلقے میں میاں ریتا شاہ ساقی سنے بیٹھے ہیں، دو چارسبوچەوجام کلی اس بزم رنداں کی زیب وزینت ہیں، تا ڑی کادوراُ ڑر ہاہے۔ میاں ریتا شاہ کی نظر جب آپ پر پڑی سراسیمہ ہو گئے، مگر سامان نے نوشی کو چھیا نہ سکے، إدهر جب حضور اقدس نے بیا فعال ناجائز سرز دہوتے ہوئے دیکھے چتون پر بل پڑگیا، ہتک شریعت اپنی آنکھوں دیکھ کرغصہ آگیا ،فرمایا ''میاں ریتا شاہ! پیے غیرمشروع وحرام افعال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اورفقیری کا نام بدنام کررکھا ہے'' فقیر ریتا شاہ تر نگ بےخودی میں وہی جواب جودوسر معترضين كوديا كرتے تھے دے بیٹے [لیعنی]'' باوافقیر دودھوا بلارہا ہے تو بھی چھود مکھ'، اِس سے پیشتر بھی جب کسی نے اعتراض کیاریتاشاہ یہی صاف جواب دے کرتاڑی کی ماہیت اپن قوت کسب ہے بدل دیتے تھے اور اُن کی بیرکرامت بہت مشہور ہے۔حضرت اقد س نے فر مایا ' فقیر ہم کوبھی دھوکا دیتا ہے؟ اپنے دودھوے کوخودکسی ظرف میں لوٹ کر اور چکھ کر د کیھؤ'، اب جوآب خوروں میں تاڑی انڈیلنا شروع کیا میاں ریتا شاہ ہر چند زور باطنی صرف کرتے ہیں کچھ پیش نہیں جاتی،ساری کرامت سلب ہو چکی۔ تا ڑی بدستور تا ڑی ہی رہی،ریتا شاہ کو پخت ندامت ہوئی ، دوڑ کرفند مول پر سر رکھ دیا اور تا ئب ہوئے۔ اظهاركرامت متعلق شيخ لعل محر حجام: ایک مرتبہ آپ مار ہرہ شریف ہے بسواری بیل گاڑی گھر کوواپس آ رہے تھے، شیخ لعل محمد

مرحوم تجام بدایونی (جوحضورا چھے صاحب کے مریدان خاص میں تھے اور حسب الحکم پیرومرشد آپ کی خدمت پر مامور تھے ) ہمر کابی میں تھے۔ ندرئی کے قریب جب گاڑی پیچی، آپ نے

وضوئے لیے یا کی طلب کیا جمل محمد رسی لوٹا لے کر لب سڑک کنونٹیں برآئے ، اتفاق سے ڈور ہاتھ ہے جھٹ کرمع لوٹے کے کنوئیں میں گریٹری، بے جارے بہت پریشان ہوئے اور جب پانی آنے میں توقف ہوا آپ نے لعل محمر کوآواز دی ، واقعہ معلوم ہوا ،فر مایا'' اگر آبادی قریب ہوتو گاؤں میں جا کررتی اور کا نٹا ما نگ لاؤ' ' تولعل محمہ نے شب کا عذر کیا ، فرمایا'' اچھا اگر کوئی دوسری رہی وغیرہ ہونو ٹکالؤ'،عرض کیاحضور کوئی رہی یا ڈورموجودنہیں ہے،فر مایا'' آخر کوئی چیز الیی ہے جس سے لوٹا کنوئیں ہے نکل سکے؟''بعد ہٰ آپ نے لعل محمد کی کسوت طلب فرمائی اور اس کو کھلوایا، نسوت کے اندرا یک سوت کی پندیا' داشتہ آید بکار' کے طور پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ پندیا دست اقدس میں لے لی اور رسڑک سے ایک چھوٹی کنگری اُٹھا کر کیجے سوت میں گر ہ دی، فرمایا ' 'اس کو لے جا کرآ ہستہ آ ہستہ کنوئیں میں ڈال کراپنا کام کرو، جب یانی تک کنگری پہنچے جائے آئکھیں بند کر لینا اور جب تک لوٹا ٹکال نہ لوخبر دار آئکھ نہ کھولنا''، شِنْح لعل مُحرمر حوم کہتے ہیں ' <sup>د</sup>مکیں نے تعمیل حکم کی ، تا گا آ نکھیں بند کر کے تھینچنا شروع کیا ، یہاں تک کہلوٹا پانی ہے لبریز مع ڈور کے تا گے میں کیٹا ہوامیرے ہاتھ میں آگیا ،میں نے آٹکھیں کھول کرفدرت الٰہی کا تماشہ د یکھا، اسی طرح لوٹا لے جا کر پیش کیا''، آپ نے وضو کیا بعد ۂ ارشاد فرمایا'' میاں لعل محمہ! سیہ ایک خداکا بھید تھااس کو جاری زندگی میں جرگز اپنی زبان سے نہ تکالنا''۔ شخ لعل محمر حوم بھی قول کے یکے تھے جبحضوراقدس کا وصال ہوگیا اوران کا بھی زمانہ آخر آیا تو اس واقعے کوعلی رؤس الاشهاد بيان كيا\_

دفع افلاس:

ایک مرتبه مدرس [ قادریه ] شریفه میں رونق افروز تھے، ایک شخص شریفانہ صورت مگر چہر ہے ہراس و نگ دستی کے آثار ظاہر آ کرفتہ میں ہوئے اور بے ساختہ رونا شروع کر دیا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، آپ اُن کا ہاتھ پکڑ کراپنے ہمراہ شن مدرسہ میں لائے، ایک گھاس زمین سے اُکھٹر کر اُن کودی، فرمایا'' اِس گھاس کو تا نبے کے ساتھ تاؤد بے کرسونا بنالینا، اِس وقت فقیر کے پاس اور پچھمو جو ذہیں ہے'، وہ شخص اِس تبرک کو خوش خوش گھرلے کر پہنچ، جس قدر برتن وغیرہ جلدی میں ہاتھ لگے سب کو گلا کر گھاس ڈال دی، قدرت باری سے تمام تا نباسونا ہو گیا۔ اِن پیشان حال بزرگ کی ساری تکالیف رفع ہو گئیں، جس قدر قرض تھاوہ بھی ادا ہو گیا، خوشحالی و

خورمی دامن کیرحال ہوتی ۔اُس کے بعدائہوں نے مدرسہ[ قادریہ]شریفہ میں آ کراوراُس گھاس کوتلاش کیا مگر کامیاب نہ ہوئے۔

عطائة روت حافظ على اسدالله مرحوم:

حافظ على اسد الله صاحب مرحوم (رئيس سوتھ محلّه) ايك زمانے ميں اتفا قاسخت بريثان ہو گئے ،مرید خاص اور روز انہ کے حاضر باش تھے، زبان سے پریشانی ظاہر نہ کرتے تھے، مگر متفكر بميشدر بيخ تنه - ايك مرتبه الفاق سے ايسے وقت برحاضر مدرسه ہوئے كه حضرت اقدس ا پیخ حجرے میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حافظ صاحب مکس رانی رومال ہے کرنے لگے۔

فراغ طعام کے بعد حضرت اقدس نے آپ کو پانچے روٹیاں مرحمت فرمائیں ، حافظ صاحب نے ا یک تو فوراً کھالی اور حیار روٹیا ل بطور تیرک گھر کو لے گئے۔ اِس کے بعد آپ نے وقت تاک کرییمعمول کرلیا که روزانه کھانے کے وقت حاضری دینا شروع کی اوراوکش کھانا اختیار کیا۔

تھوڑے عرصے میں ساری پریشانی رفع ہو گئی اور پیشتر سے زیادہ اچھی حالت میں ہو گئے۔اییے تمام املاک و دیبات پر پھر قابض ہونے کے علاوہ بہت ہی جائیدا د حاصل ہوگئی۔ ہمیشہ حافظ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ' میرساری دولت وعزت پیرومرشد کے اولش کھانے کا صدقہ ہے''۔حافظ صاحب مرحوم بدایوں کے معزز شرفا میں تھے۔۲۲رزیج الاوّل ۱۳۰۵ھ

[جنوری ۱۸۸۸ء] میں انتقال ہوا۔ حافظ قاضی علی احمہ صاحب مرحوم ( جواییے والد کے پیر زادوں کے ہمیشہ خلا ف رہے ) اور حافظ عنایت احمر صاحب قادری آپ کی یا د گار ہیں ۔

# واقعه شخ نظام الدين فارو قي:

شیخ نظام الدین صاحب فاروقی مرحوم ( رئیس محلّه شهبازیور ) ایک مرتبه بخت بریشانی کی حالت میں حاضر آستانہ مقدسہ ہوئے۔ مزار مبارک کے سامنے مؤدبانہ دوز انوبیٹھ گئے ۔تھوڑی در کے بعدایک خاص حالت طاری ہوئی، جس کوخواب وبیداری کے درمیان سمجھنا جاہیے۔اسی عالم میں دیکھا کہ حضور اقدس بالکل قریب استادہ ہیں اور فر مارہے ہیں کہ' سیجھ فکروتر دّ دکی بات نہیں ہےان شاءاللہ کچھ ضررنہ پہنچے گا، اُٹھ اور گھر کووا پس جا''، یے فر ما کرشانہ ہلایا جس کی ہیبت ہے شیخ صاحب نے سر اُٹھایا ،فوراً قبر مبارک کو بوسہ دیا اور شاداں وفرحاں مکان کوآئے۔اُسی روز توجہ باطنی پیرومرشد ہے وہ تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، تھم حاکم ہے جوضر رہنچنے کا اندیشہ تھا جاتارہا۔ تع صاحب مرحوم حضرت تع الاسلام فرید الملة والدین باباشکر جے رضی الله تعالی عنه لی اولاد امجاد سے بدایوں کے رؤسائے کبار میں تھے۔ آپ کے اکثر اہل خاندان سلسلهٔ قادر سیمیں بیعت بیں اور ہوتے ہیں۔

# واقعه شيخ ركن الدين فرشوري:

شیخ رکن الدین صاحب مرحوم (رئیس مخله فرشوری) کابیان ہے کدایک مرتبه اُن کے اڑ کے یر (جوملا زم سر کارتھے ) ایک مقدمہ قائم ہوگیا اور حکام متعلق نے بدظن ہوکرلڑ کے کوگر فتار کرلیا۔ بیہ مقدمه اکبرآباد [آگرہ] پہنچا، شخ صاحب مذکور بے حدآ زردہ اور پریشان تھے، پیروی مقدمہ کے ليخود بھي اکبرآباد [ آگرہ] پنجے۔ايک شب بعد نمازعشا وظيفہ پڑھ کر حضرت اقدس ہے رجوع کی، توجہ باطنی کے ساتھ استعانت وامداد روحانی کےخواست گار ہوئے، اِسی حالت میں خلاف عادت غنودگی کا غلبہ ہوا، آنکھ لگ گئی، دیکھا حضور اقدس تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ ' کل ان شاءالله تنهارے فرزند کونجات حاصل ہوگی'۔ اُسی وقت شیخ صاحب بے دار ہو گئے ، ہوش آتے ہی خوش خوش مصلے ہے اُٹھے، احباب جومنتظر بیٹھے ہوئے [تھے] اُن ہے بے ساختہ ﷺ صاحب نے کہا کہ' کل ان شاءاللہ تعالیٰ میر الڑ کا خلاصی پائے گا''۔سب لوگ کہنے لگے خدا كرےاليا اى ہوليكن آپ كاليكهنا ككل اى تصفيه موجائے گاخلاف قياس ہے۔ اوّل تو پيثى كى تاریخ کلنہیں اگر پیش ہوبھی تو ثبوت اورصفائی وغیرہ کے بعد ایک عرصہ تصفیہ کے لیے حاہیے۔ شیخ صاحب نے کہا' دخیر صبح دور نہیں ہے، نتیجہ معلوم ہو جائے گا''۔ دوسرے روز کچھری کے وقت ی خصاحب مع اپنے رفقا اور ہمراہیان کے کچہری کینچے، حاکم مجوز نے اجلاس میں چہنچتے ہی سب ہے اول یہی مقدمہ ماعت کیا اور تھم رہائی سنایا۔ شیخ صاحب خوش وخرم لڑ کے کوہمراہ لے کرمکان

آئے، جو شخص سنتا تھا متعجب ہوتا تھا، ہمراہیان کوزیادہ تعجب شخ صاحب کے اس دعوے پر ہوتا تھا کہ ۱۲ رکھنے پیشتر کس طرح تھکم رہائی شخ صاحب کی زبان سے نکلا اور شخ صاحب کہتے تھے کہ میر ا بارہا کا تجربہ ہے جب حضرت شخ سے امداد جا ہی وہی ہوکر رہاجس کی بشارت دی گئی۔

## واقعه مولوى عظمت على منصف:

مولوی عظمت علی صاحب منصف مرحوم جو قاضی محلّه کے رؤسا اور شہر کے معز زلوگوں میں تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ روز گار کی طرف سے شخت متفکر اور ملول تھا۔ شب کوخواب

#### واقعه حکيم تفضّل حسين: حکه تفظّه حس

عَلَيْم تَفَظّلَ حَسِين صاحب مرحوم (جوروسائے مولوی محلّه ہے تھے) ایام غدر میں مخبری مخالفین سے ماخوذ ہوگئے، اُن کی والدہ ضعفہ کو شخت صد مداور رخ ہوا۔ ایک دن اِسی غم میں بہت مضحل ہوئیں، شب کو حضرت اقدس کوخواب میں دیکھا فرماتے ہیں ''ان شاء اللہ کل تمہار الرُّکا خلاصی پائے گا، گھبراؤ مت'' صبح کوان کی والدہ نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، اُسی روز لطف الہٰی سے حکیم صاحب کو نجات حاصل ہوئی، گھر آگر اپنی والدہ سے میما جرائے خواب سنا۔ واقعہ رئیس بدایونی ملازم رامپور:

منجملہ رؤسائے بدایوں کے ایک شخص صاحبِ علم وفضل وتقو کا اپنے حال کے خود ناقل تھے کہ وہ جوانی کی عمر میں سلسلہ بیعت میں داخل ہوئے ، اکثر رامپور میں رہنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے خال خال حاضری وقدم ہوئ ﷺ کا موقع ملتا تھا۔ شاب کا عالم پھر امرائے خوش باشان رام پورک صحبت کا اثر زیادہ وقت باو جو دمحتر زر ہے کے احباب کی خاطر سے بے کارجاسوں میں صرف ہوتا تھا۔ ایک دن تمام یا رانِ ہم صحبت نے اتفاق کر کے بیہ تجویز کی کہ فلاں محلے میں جو ایک رقاصہ خوش جمال آئی ہوئی ہے اُس کو لانا چا ہے اور اسی مکان میں مجرا ہونا چاہیے۔ ہر چند بدایونی صاحب نے منح کیالیکن کچھ پیش نہ گئی ،مجور ہوگئے۔ احبابِ جلسہ میں سے پچھ لوگ سامان آ رائش صاحب نے منح کیالیکن کچھ پیش نہ گئی ،مجور ہوگئے۔ احبابِ جلسہ میں سے پچھ لوگ سامان آ رائش

لی فراہمی کے لیےاور چھرقاصہ کے لینے کوروانہ ہو گئے۔ جب بیصاحت تنہارہ کئے خود بخو دیان کی طبیعت متوحش ہونے لگی، درواز ہُ مکان بند کر کے دالان کے اندرایک تخت پر ہیب زدہ گر یڑے، دیکھا کہ مکان میں جانب یا <sup>ن</sup>ئیں حضرت اقدس اس صورت سے جلوہ افروز ہیں کہ عصائے مبارک ہاتھ میں ہے، بالائی سرے پر ذقن شریف رکھے ہوئے استادہ ہیں، چہرہ پر غیظ وغضب کے آ ٹارنمایاں ہیں۔ بیواقعہ دیکھتے ہی اُن کے تمام بدن میں رعشہ آگیا ،خوف وہراس کی حالت میں حایا کہ اُٹھ کرفدموں پر گر برٹوں ، تخت ہے اُٹھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ سرویا کی مطلق خبر باقی نەر ہى۔ اِسى اثنا ميں يارانِ ہم صحبت مع رقاصہ مكان پر آ ئے ، اندر سے زنجير پڑى ہوئى ديك*ي كر* آوازیں دیناشروع کیں ہلین جواب نہ پایا۔ دیر تک جب نہ کواڑ کھلے نہ مکان کے اندرے پچھ آواز آئی،مجبوراً رقاصہ کورخصت کیا۔ایک شخص نے دیوارے اُٹر کر کواڑ کھولے، جماعت احباب مکان میں داخل ہوئی، ان کو بے ہوش و سکتے کے عالم میں پاکر اور مردہ سمجھ کرسب لوگ سخت بدحواس ہوئے اورشور وغل مجانا شروع کیا بعض نے یانی وغیرہ چھڑ کنا شروع کیا، آخر بدیران کو ہوش ہوا، احباب کے استفسار پر آپ نے کل واقعہ بیان کیا،سب کے سب نادم و پشیمان ہوئے اوران بدایونی صاحب نے صحبت بدہے دورر سنے کاعہد کیا اورائیے افعال سے تائب ہوئے۔ واقعه حافظ غلام جيلاني: حافظ غلام جیلانی صاحب مرحوم جوشر فائے شہر اور رؤسائے سوتھ محلّہ [بدایول] سے تھے

ان کا بیان ہے کہ ایام غدر کے بعد جب گور نمنٹ انگلشید کا پھر تسلط ہو گیا اور تحقیقات باغیاں شروع ہوئی ایک صاحب نے اپنے ذاتی رخج وعناد کی وجہ سے حافظ صاحب مرحوم اور تحکیم نیاز احمہ صاحب مرحوم کا ( کہ دونوں صاحب عمائد شہر اور مریدان خاص حضور اقدس سے تھے ) نام لے دیا یخ قیقات شروع ہوگئی، یہ لوگ شخت پریشان اور مضطرب الحال تھے۔ حافظ صاحب نے خواب میں شرف باریا بی پایا، ارشاد ہوا' جان جو کھول نہیں ہے' ، انہوں نے عرض کیا حضور نیاز احمہ؟ فرمایا' اُس کو بھی جان جو کھول نہیں ہے' ، انہوں نے پھر ایک اور صاحب کی بابت بھی (جن کا فرمایا نور میں کیا بہت بھی ایک اور میا حب خواب سے بیدار ہو کر

بہت بشاش ہوئے اوران کو اُس وفت ہے ایسی طمانیت قلب حاصل ہوگئی کہ شاید تھم من کر بھی نہ

ہوتی۔ چنانچہ نتیجہ تحقیقات میں بھی ہوا کہ حافظ صاحب اور تھیم صاحب دونوں بےقصور ثابت

ہوئے اور تیسر ہے ہے تس کوئیز اپنے موت دی گئی۔

حافظ صاحب اپنے پیر کے منتخب مریدوں میں تھے۔ نسباً صدیقی حمیدی مشر با قادری مجیدی تھے۔ شہر کے باہر کت لوگوں میں سمجھے جاتے تھے۔ تین صاحب اورے مولانا نصل احمد صاحب، مولوی مفتی کرم احمد صاحب [میخوار]، مفتی اکرام احمد صاحب لطف اپنی یادگار چھوڑ کر ۲۲ رمجرم ۱۳۱۰ھ [اگست ۱۸۹۲ء] میں راہی کمک بقا ہوئے۔ آپ کے سب اہل خاندان سلسلۂ قادر سے دیں مصرف نہیں ہے۔

معينيه مجيديه مين منسلك بين-

#### واقعه محمعلی خان آزاد:

خان صاحب محمطی خال صاحب مرحوم آزاد (جوحضرت سیف الله المسلول قدس سره کے حلقہ ارادت میں نسلک اورشہر کے مشاہیر لوگوں میں شے ) ناقل ہیں کہ جوانی میں اولاد کی زیادہ تمنا نہی ، مگر جب پیری آئی عمر زیادہ ہوئی دل کواولاد کا قاتی از حدستانے لگا، بارگاہ الہی میں شب وروز التجا کی، ارواح اولیائے کرام سے حصول مرام کی توجہ کی۔ ایک شب خواب میں حضور اقدس کی زیارت سے مشرف ہوئے، خواب میں خال صاحب کو حضرت اقدس نے ایک پھول مرحمت فرمایا۔ صبح کو جب یہ بیدار ہوئے، دل پر فرحت وانبساط کے آٹار پائے۔ مولانا قاضی عبدالسلام صاحب عباسی سے خواب بیان کی، آپ نے فرمایا ''ببر کت توجہ حضرت مولانا قدس سرہ اُ آپ کو فرزند خوش اقبال خداوند کر یم عطافر مائے گا''۔ چنانچا سی سال آپ کے یہاں فرزند نرینہ پیدا ہوا، جس کانام احمد علی خال رکھا گیا۔ خدا کا شکر کہ آج وہی گل نوشگفتہ نخواب خان نرین مجسٹر بیٹ ، محب رسولی باغ کا ایک خل شمر دار ہے، دنیا وی عزت و و جا ہت میں شہر کا آنریزی مجسٹر بیٹ ، محکمہ مروے کانامی و نام آور ، خطاب یا فتہ پنشن دار ، راقم الحروف کا میں شہر کا آنریزی مجسٹر بیٹ ، محکمہ مروے کانامی و نام آور ، خطاب یا فتہ پنشن دار ، راقم الحروف کا محتر م ہزرگ ہے۔

غرض اِسی طرح آپ کے نصر فات نا متناہی اب تک جاری ہیں۔ شخ ظہور احمد صاحب مرحوم جوحضرت اقدس کے مرید بین میں راقم الحروف کے زمانہ ہوش تک زندہ رہے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پیر بھائیوں پریاہم پر جب کوئی مصیبت آئی یا کوئی مشکل در پیش ہوئی جب پیرومر شد کی جناب میں رجوع کی فوراً ہی مشکل کشائی فرمائی۔

#### ړ ذ کرتصانيف ۲

آپ کے او قات شابنہ روز وقف عبادت الٰہی اورصر ف خدمت دین ورسالت پناہی تھے۔ مند درس پر بھی جلو ہ فرماتے ، شغل تصنیف بھی رکھتے ، لیکن تصانیف کی طرف اسی وقت توجہ مائل ہوتی جب باطنی اشارات یاتح یک ہے مجبور کیے جاتے۔

11منجلد تصانف کے کتاب برکت انتساب، مواہب المنان فارس ہے۔ یہ کتاب حضور غوث أعظم سيدالافرا دسلطان بغدا دمحبوب سبحاني رضى الله تغالى عنه كےملفوظات شريفه معروف ببه 'جواہرالرطن' کی کامل وکمل شرح ہے۔جس میں اسرار تصوف اور نکات خداشناسی کا انکشاف فرمایا گیا ہے، یہ کتاب بہاشارت باطن حسب فرمان حضورا چھے صاحب قدس سر ہلکھی گئی ہے۔ ٢٢٦ محافل انوارشريف حضورسيد العالمين (روحى له الفدا) كے مامد وفضائل، خصائل و شاکل ابتدائے ولادت شریف سے وصال مبارک کے وقت تک بارہ محافل میں منقسم ہیں۔ مکم ہے بارہ رہیج الاوّل شریف تک عصر ومغرب کے درمیان میں روز اندایک محفل کا دورمدرسہ عالیہ قادریہ میں ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتا ہے، کتاب مبارک اُردومیں ہے۔حضورا چھے میاں صاحب قدس سر ہ کی فرمائش سے تحریر کی گئی ہے۔ 🖈 [س] ايك رساله فارس مين كتاب الصلوة عوبي مصنفه حضرت سيف الله المسلول قدس

سرۂ کاتر جمہ ہے۔

[ مه] رسالهُ مِدایت الاسلامُ فارسی میں تقویت الایمان مصنفه مولوی آملعیل دہلوی کارڈ ہے۔ [۵] ایک اوررسالہ فارتی میں ردّ روافض میں ہے۔ 🖈 🏠

🖈 کتاب کاپیرانا منهجافل الانوار فی احوال سیدالا براز ہے،حضرت مثس مار ہرہ سیدابوالفضل آل احمدا چھے میاں مار ہروی

قدس سرہ کے تھم سے اسسار میں تالیف کی گئے۔ کتاب اب تک غیر مطبوعہ ہے۔ مدرسہ قادر بیدیں بیمعمول آج بھی قائم ہے کہ ماہ رہے الاول میں کیم تا ۱۲ ارر بچے الاول روزانہ بعدعصر تامغر ب کتاب کی ایک محفل پڑھی جاتی ہے۔ (مرتب ) 🖈 🛠 آپ کی تصانیف ہے ایک رسمالہ ننجات المونین ہے۔ اردوزبان کا بیرسمالہ دوباب برمشمل ہے، پہلاباب ایمان کے بیان میں ہےجس میں بنیادی عقائد ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسراباب اسلام کے بیان میں ہےجس میں نماز ، روزہ اور کی وزکا ق کے ضروری مسائل بیان کیے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جونسخہ ہےوہ مطبع مجتبا کی دبلی ہے ۱۳۰۹ھ میں شائع ہواہے۔ دوسری مرتبہ ڈ اکٹرعلیم الدین قادری قدیری کے زیرا ہتمام ادارہ مدینة العلم کلکتہ ہے شائع ہوا سنطیع درج نہیں ہے۔ (مرتب)

# ذكر تلامذه مخصوص

# [خاتم الاكابرسيدشاه آل رسول احدى قادرى مار مروى]

سيدالسادات،معدن خوارق عادات، كاشف دقائق معقول ومنقول حضرت سيّدي سيّدشاه آل رسول صاحب قدس سرۂ ۔ آپ خانقاہ عالم پناہ مار ہرہ مقدسہ کے تا جدار، حضرت تقریرے ميان صاحب سيّد شاه آل بركات (خلف اوسط حضرت سلطان الاوليا سيدنا شاه حزه صاحب قدس اسرارہم ) کے نورنظر اور فرزنداوسط ہیں۔ ۹ ۱۲۰ھ[ ۹۵ - ۹۸ ۱۵ اع] میں ولادت باسعادت ہوئی۔ تخصيل علوم ديدييه بهارشا دحفزت الجحيم ميال صاحب رضي الله تعالى عنه حفزت قدس سرؤ المجيد سے فرمائی ۔اُس کے بعد لکھنؤ جا کرمولانا عبدالواسع صاحب سیدن پوری ومولانا نورالحق صاحب فرنگی محلی ہےعلوم معقول کی تحمیل کی ۔ سندحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ہے اورسندطب حكيم فرزندعلی خال صاحب موبانی سے حاصل فرمائی ۔علوم باطنی کی تعلیم اینے والد بزرگوارہے یا کرخلافت عامہاورا جازت تامہایے عمحتر محضرت سیدالعارفین سلطان الحجوبین سيدناشاه ابوالفضل آل احمدا چھے میاں صاحب رحمۃ الله علیہ سے حاصل کی۔ بعد وصال اینے والد ماجد حضرت تقر ہے میاں صاحب کے ماہ ذی قعدہ ۱۲۵۱ھ [فروری ۲۳۸۱ء] میں وارث وسجادہ نشین درگاہ معلی مقرر کیے گئے اور حضرت اقدس قدس سر ہ المجید کے دست مبارک سے خرقہ پوشی ودستار بندی اور سم سجادہ نشینی عمل میں آئی۔جہانِ اسلام کوآپ نے اسے فیض باطنی ہے مستفیض فرمایا۔آپ کے ہزاروں مریدین اب بھی بقید حیات موجود ہیں۔وصال شریف ۱۸رذی الحجیہ ۱۲۹۲ھ[دیمبر ۷۵۸ء] کو ہوا۔ اُنیسویں کو فاتحہ عرس ہوتی ہے۔مزار مبارک دالان شرقی گنبد درگاہ معلیٰ میں بالیں مزار حضرت سیدی شاہ حزہ صاحب قدس سرۂ واقع ہے۔ <u>خاتم الا کاہر</u> 'فقر ہُ تاریخ وصال ہے۔ 17

## [سيدشاه غلام محى الدين امير عالم مار مروى]

سیدالسادات، شمس العرفا حضرت سیدی سیدشاه غلام محی الدین امیر عالم صاحب قدس سرهٔ -آپ حضرت سخر بے میال صاحب کے فرزنداصغر بین ۱۲۲۳ ه [۹۰-۸۰۱ء] میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت اقدس قدس سرهٔ المجید سے دینیات کی تعلیم پائی، مولانا شاه سلامت الله صاحب شقی بدایونی اور مولانا ولی الله صاحب فرخ آبادی سے بھی تخصیل علوم فرمائی حضور اچھے میال صاحب قدس سرهٔ کی آغوش شفقت میں پرورش و تربیت پاکر والد بزرگ برگوار سے شرف بیعت اور عم نام دار سے اجازت و خلافت سے سرفرازی حاصل کی - بزرگ بھائی سے بھی خلافت واجازت واصل کی - امارت و ریاست کے ساتھ عبادت و ریاضت میں عمر بسر فرمائی ۔ بمقام لکھنو بنجم شعبان ۱۲۸۲ ه [ نومبر ۹ که ۱ء] میں به عمر ۱۲۳ رسال واصل بحق بسر فرمائی ۔ بمقام لکھنو بنجم شعبان ۱۲۸۱ ه [ نومبر ۹ که ۱ء] میں به عمر ۱۲۳ رسال واصل بحق بوئے ، لیکن جناز هار بره میں لایا گیا اور دالان پائیں گنبری صفحنی جانب شرق میں دفن کیا گیا۔

7

# [مولا ناشاه سلامت الله كشفى بدايوني ثم كانيوري]

علامہ اجل فاضل ہے بدل مولا ناشاہ سلامت اللہ صاحب شقی بدایونی قدس سرۂ ۔ آپ شخ برکت اللہ صاحب صدیقی متولی بدایونی کے فرزند ہیں جو بدایوں کے شرفا اور عائد وممتاز لوگوں میں تھے۔ میاں قادرشاہ صاحب قادری سے (جن کا مزار مسجد حیدرشاہ میں ہے) بیعت رکھتے تھے۔ مولانا کشقی صاحب ابتدائے عمر سے باوجود ریاست وامارت کے خصیل علم کی طرف ماکل تھے۔ چنا نچہوش سنجالتے ہی مدرسہ عالیہ [تا دریہ، بدایوں] میں علمی تربیت کے لیے بھا دیے گئے۔ آپ کی تحریر پیشانی آپ کی آئندہ پیش آنے والی سعادت و مرتبت کا نوشتہ تھی، آپ کی فراست و ذہانت دیکھ کر حضرت اقدس قدس سرۂ المجید آپ کی عزت و عظمت کی دعا فرماتے اور آپ کے والد کوآپ کی آئندہ شان و شوکت کی بشارت دیتے۔ پچھ عرصے تک حضرت نے اپ پیش نظر رکھ کرآپ کی تعلیم و تربیت کی ، اُس کے بعد مولانا ابوالمعانی قدس سرۂ کے سپر دکردیا گیا۔ اُس کے بعد آپ نے بریلی جا کر معقول کی تحمیل مولانا مجد الدین صاحب معروف بہمولوی مدن شاہجہاں پوری سے (جومولوی غلام کی جی بہاری کے شاگر درشید تھے) کی اور وطن میں واپس آکر غرصے تک حضرت اقد س کی صحبت سے معلقیص ہوئے اور متنوی نثر لف حضرت مولانا روم قد س سرہ کو بالاستیعاب مولانا خطیب محمد عمران صاحب عثانی سے ریٹ ھا۔ ذوق تصوف پیدا ہو تے ہی مرشد كامل كي طرف نگاميں دوڑانا شروع كييں \_حضرت اقدس[شاہ عين الحق] قدس سرۂ البجيد صاحب جب مار ہرہ شریف ہے وطن واپس تشریف لاتے آپ ارمانِ بیعت کو کلیجے ہے لگائے ہوئے حاضر خدمت ہوتے ، کیکن کمال ادب سے اظہار نہ فر ماتے ۔ آخر جب حضرت اقد س قد س سرۂ المجید صاحب کوآپ کے ارادے سے آگاہی ہوئی اپنے ہمراہ مولانا کو مار ہرہ شریف لے گئے اورحضور پُرنوراچھے میاں صاحب قدس سرۂ کامرید کرایا۔ دربار شیخ ہے بھی آپ کی تربیت باطنی حضرت اقدس کے سپر دہوئی۔ اِسی اثنا میں آپ نے سند حدیث مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے حاصل فر مائی ، دربار شخ ہے مثال خلافت بھی عطا ہوئی عرصے تک بدایوں رونق افروز رہے، بعد ہ آپس کے نزاعات کے باعث ملکھنؤ تشریف لے گئے، وہاں مرز اقتیل سے شعر ویخن میں اصلاح لی کشفی تخلص مقرر کیا۔ جم تهذع صراور علائے شیعہ ککھٹو آپ کے دریئے ایذار سانی ہو گئے، کیکن آپ صحیح وسالم نکل کر کانپورتشریف لے آئے اور آخر وفت تک کانپور میں مسکن گزیں رہے۔ ظاہری وباطنی فیض کے دریا بہادیے۔ سیکروں ہزاروں بندگان خدا آپ کے دامن ارادت ہے وابستہ ہو گئے، باو جود صاحب ارشاد ہونے کے اینے پیرزادوں اور استاذ زادگان وطن کا نہایت ادب واحر ام کرتے تھے، بڑے بڑے علمائے کرام آپ کے فیض تعلم ہے مستفیض ہوئے جن کے تلامذہ کاسلسلہ اطراف ہندمیں جاری وساری ہے۔

منجملہ آپ کے تلامدہ کے مولانا شاہ عادل صاحب تھے، جوآپ کے بعد آپ کے جائشین ہوئے۔ مولوی سید مجرعبداللہ صاحب بلگرامی، مولوی غلام مجرخان صاحب (ساکن کوٹ ضلع فق پورہسوہ) خان بہادر مولوی سید فریدالدین احمد صاحب کروی (وکیل ہائی کورٹ) آپ کے مشہور تلامدہ میں ہیں۔ علاوہ ان کے مولوی بزرگ علی صاحب آپ کے مخصوص شاگر دول میں تھے، جن کے شاگر دوشید مفتی عنایت احمد صاحب آکا کوروی آتھے جواستاذ مولانا مفتی لطف اللہ صاحب علی گرھی کے بیں اور مفتی صاحب کا فیض درس عام ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے سے گرھی کے بیں اور مفتی صاحب کا فیض درس عام ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے سے موجودہ طبقہ علما میں شاید ہی کوئی ایسا ہوجس کو بدایوں کے بحرفیض سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ مولانا کی تصانیف کثیرہ مشہور و مطبوع ہیں۔

ردٌ شيعه مين تحفة الاحباب،معركية را، برق خاطف بين تحريرالشها دمين نترح سرالشها دمين، خداکی رحت وغیرہ مختلف رسائل ہیں۔ رسالہ اشباع الکلام فی اثبات المولد والقیام ہے جس کا جواب مولوی بشیر الدین صاحب قنوجی نے لکھ کر دربار نبوت سے اسنے ارتد ادکا سارٹیفکٹ حاصل كيا اور چرأس جواب كارة حضرت تاج الفول قدس سرة نے رساله سيف الاسلام ميں بخو بي فرما دیا۔مولانا کا فارس دیوان بھی مطبوعہ ہے۔

مولانا کے بدایوں میں دوصاحبز ادے شخ عظیم اللّٰداور شخ ظہوراحمہ وارث جا کداد ہوئے۔ شیخ ظہوراحمہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔شیخ عظیم اللہ کے صاحبز ادے یعنی مولا ناکے پوتے شیخ عزیز احرصاحب موجود ہیں۔

به عمر ٨٨رسال،٣ ررجب الرجب ١٨١ه[ديمبر ١٨٢ه]آپ كا وصال جوا- مزار شریف خاص آپ کی بنا کردہ مسجدوا قع محلّہ ناچ گھر کہنے کا نپور میں ہے۔

## قطعة تاريخ وصال

مظهر کشف و کرامات جناب کشفی بادي راه خدا كاشف راز عرفال رفت درچیثم زدن جانب باغ رضوال شده برخاسته خاطر چوازیں گلثن دہر حال تاریخ قلم بند نمودم ارشد یوم هفته سوم از ماه رجب شد زجهال

[مولا ناسعدالدين عثماني بدايوني]

جناب مولا ناسعدالدین صاحب عثانی ابن مولوی نصیرالدین عثانی \_ آپ نے مخصیل جمله علوم حضرت اقدس قدس سرة المجيد ہے كى۔ فقه وفرائض ميں تبحر كامل حاصل تھا۔ نہايت ساده مزاج اورجلد تر متاثر ہونے والی طبیعت پائی تھی۔ کتب بنی کاشوق تھا۔جس ز مانے میں دہلی ہے فتن تجدنے بادرازی کی اور کل حدید لذیذ کے لذت شناس ادھر متوجہ ہوناشر وع ہوئے آپ بھی اساعیلی اسحاقی عقیدت فریب کتب کے مطالعے سے اسلاف کرام کی راہ سے بھٹک گئے۔ رسالهُ اربعین ٔ مؤلفه مولوی محمد اسحاق صاحب د ہلوی (۴۹) پر مائل ہوکر ٔ رفاہ المسلمین ٔ بطورشرح اربعین تحریر کی اور جا بچاکہیں تا ئید باطل کہیں تا ئیدحق کا لطف دکھایا کہیں اینے اعتقادات ہے

(٢٩) شاه اسحاق دبلوی كے حالات كے ليصفحه 161 حاشيه ٣٩ رملاحظ فرماكيں۔

الحراف، نہیں معتقدات وہابیہ سے اختلاف کیا۔۳۸ ۱۳۸ھ[۲۷-۲۷ ۸اء] میں فوت ہوئے۔

## [مولا نامحمرافتخارالدين فرشوري]

مولانا حکیم محمد افتخار الدین صاحب فرشوری آپ شہر کے مشاہیر اطبالور رؤسائے فرشوریان کے خاندان کے سرمائی فخر وافتخار سے بخصیل علوم وفنون حضرت اقدس قدس سر ہ البجید سے فرمائی، فن طب میں مہارت تامہ اور دسترس خاص رکھتے تھے، بہزمر ہ اطباریاست جے پور میں ملازم شھے۔حضرت مولانا حسن علی صاحب فخری چشتی بدایونی قدس سرہ کے مرید تھے۔ جے پور میں اار جمادی الثانی کو انتقال فرمایا، حکیم واصل خان صاحب کے باغ میں مدفون ہوئے۔ آپ کے صاحبز ادے حکیم ممتاز الدین صاحب مرحوم بھی بدایوں کے نامی و ممتاز اطبامیں سے اور حضرت ماقدس قدر سرہ ہ البجید ہے فیض تلمذ حاصل تھا۔ سررمضان المبارک ۱۸۹۸ھ [اپریل ۱۸۹۱ء] کو انتقال ہوا۔

S

# [حكيم محمر قائم بدايوني]

کیم محمہ قائم صاحب مرحوم آپ بدایوں کے کیموں کے خاندان کے مورث اعلی ، نہایت باہرکت، صاحب زہد و اتقا ہزرگ تھے۔ فن طب میں حاذق وقت تھے۔ تمام عمر خالصاً لوجہ الله خدمت طب انجام دی۔ خصیل علم بکمال ذوق وشوق حضرت اقدس قدس سرۂ المجید سے کی اور بہ موجب ارشاداُ ستاذ ہزرگ حضورا چھے صاحب قدس سرۂ کے سلسلۂ مریدین میں داخل ہوئے۔ آپ کے ہرادرخورد کیم محمد دائم صاحب بھی حضرت اقدس کے مخصوص ارادت مندوں میں تھے اور شرف کلمذبھی رکھتے تھے اور خدمت علاج معالجہ کی ہدولت حضرت اقدس سے دعائے ہرکت دائی قائی طب کی حاصل فرمائی۔ چنا نچہ آج تک سلسلۂ طب اس خاندان میں چلاآتا ہے اوراکش دائل خاندان میں چلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں جلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں جلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں جلاآتا ہے اوراکش اہل خاندان میں میں افتہ ہیں۔

₹~

## [مولا ناعبدالوالى چشتى بدايونی]

مولانا عبدالوالى صاحب قدس سره آپ بدايون مين يادگارسلف عظم شرافت ونجابت

خاندانی کے علاوہ آپ کا لفوگی و تورع آپ لو یکا تئہ آفاق بنائے ہوئے تھا۔ شاہ جمال اللہ پستی رام پوری کے مرید تھے۔ آستانہ بوسی حضرات اولیائے کرام آپ کاروز انہ کامعمول تھا، جو آخر عمر تک تہ ہوا۔ بدابوں کے اولیاء اللہ کے فیوض و بر کات ہے آپ کو خاص حصہ ملا تھا اور اکثر مزارات کے نشا نات آپ کو معلوم تھے۔ کتاب 'باقیات الصالحات' میں اولیائے کرام کے حالات آپ نے جمع فر مائے۔ ۲۵ ررئیج الثانی ۳۰۱۳ھ [جنوری ۱۸۸۱ء] کو رائی ملک بقا ہوئے۔ مولوی عبد المتعالی صاحبان دوصا جبز ادے (جن کی اولادموجود ہے) ایک دخر (جومفتی شرف علی صاحب مرحوم کومنسوب ہیں) اپنی یادگار چھوڑے۔

### <sub>آ</sub> حافظ<sup>حسن عل</sup>ى بدايونى <sub>آ</sub>

حافظ حسن علی صاحب مرحوم۔ آپ بھی بدایوں کے بابرکت لوگوں میں تھے۔ درسیات حضرت اقدس قدس سر ہ المجید اور مولانا ضیاء الدین احمد صاحب عثانی ہے بوری دل بستگی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن شریف کے حفظ کا سلسلہ اجرا فر مایا۔ لللہ فی اللہ اس خدمت کوسر انجام دیا۔ صد ہا حفاظ کو دولت حفظ کلام المبی آپ کی بدولت حاصل ہوئی۔ عمر بھر بجر اس پاک شغل کے دوسرا کوئی شغل نہ رکھا۔ آپ کے صاحبز ادبے حافظ آلِ حسن مرحوم حضرت تاج الفول کے فیض تلمذ سے مشرف تھے، نہایت متشرع صورت تھے، ایا م ج میں انتقال فرمایا۔

\*\*\*

## تذكرهٔ خلفائے صاحب ارشاد [مولاناسيدشرف الدين شهيد دہلوي]

سیّد السادات سلطان العاشقین حضرت مولانا سیّدشرف الدین شهید دہلوی قدس سرؤ۔
آپ حضورغوث اعظم رضی اللّد تعالیٰ عنه کی اولاد امجاد ہے ہیں۔ آپ کے والدسیدشمس الدین قادری صاحب سجادہ نا گور تھے اور نسباً حضرت سیدشاہ عبدالرزّاق ٹانی بن سید محمد حلبی الاچھے قدست اسرارہم سے سلسلۂ رشد و ہدایت قائم تھا، لیکن آپ کی صغرتیٰ میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہوگیا۔ دہلی میں آپ کے داداسید فخر الدین صاحب نا گور ہے آکر سکونت پذیر ہوئے، جن کا مزار بمقام نومحلّد منصل روضۂ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی رضی اللّہ تعالیٰ عنه ہاور ہرسال میر دیقعدہ کوس ہوتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا وصال بھی دہلی میں ہوا اور منصل عیدگاہ شیدی گھر کے باغ میں مدفون ہوئے۔ الرزی الحج کوفاتی عرس ہوتی ہے۔

حضرت سیّد شرف الدین صاحب ۱۱ ررجب ۱۲۱۰ ه [جنوری ۱۹۹۱ء] کو دبلی میں پیدا ہوئے۔والدی وفات کے بعد والدہ نے آپ کی تربیت کی بھوڑی عمر میں تخصیل و تکمیل علوم سے فراغت تامه حاصل کی۔ بعد محمیل علوم شخ طریقت کی تلاش میں کمر ہمت باندھی، بداشارہ حضور غوشیت مآب دبلی سے بدایوں تشریف لائے، یہاں حضرت اقدس قدس سرۂ المجید نے عالم نیام میں حضور غوث الثقلین کی زبان مبارک سے بہ کلمات سے کہ:

فر داعلی الصباح کیے از فرزندان ما بدولت سید شرف الدین نام خواہند آمد توجہ تام بحال ایشاں ہایہ نمود۔

ترجمہ: ہمارے فرزندوں میں ہے ایک فرزندجس کانام سیدشرف الدین ہے کل علی الصباح آنے والا ہے ہمہیں اس کے حال کی طرف توجہ تام کرنا چاہیے۔] صبح کو حضور بعد نماز و فراغ معمولات حجر ہُ شریفہ سے باہر آ کرصحن مسجد میں کسی کی آمد کے منتظر دروازے کی جانب نگاہ کیے ہوئے تشریف فرمارہے کہ یکا یک سیّدصا حب تشریف لائے ۔حضور افدس نے نہایت منظیم و تکریم فر مانی اور تو رأ شفقت و محبت کے ساتھ ادائے نوافل کا علم دیا۔ بعد ہ فل ف عادت قبل اس کے کہ سید صاحب کچھ کہیں داخل سلسلۂ عالیہ قادریہ فر مایا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں توجہ خاص سے منازل قرب واتصال پر پہنچا دیا۔ بحیل مراتب کے بعد خرقہ خلافت اور سند اجازت سلاسل اربعہ مرحمت فر ماکر دبلی کی واپسی کا تھم دیا۔ دبلی میں آپ کے فیض عام سے صد ہابندگان خدافائز المرام ہوئے۔ آپ کے ایک مرید بااختصاص حافظ تحریحت فر ماک کے ناقل ہیں کہ:

ممیں حضرت سیدصاحب کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا اور جب اوراد و اشغال كى اجازت عيابتا تفافقظ كثرت درود شريف كاحكم دياجاتا تفارا يك مرتبه بعض مشائخ دہلی کی مجلس میں مکیں نے جلسہ توجہ گرم دیکھا اور ایک عجیب ہنگامہ ہوحت نظر آیا، وہاں ہے پھرحضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا که ٔ حضور اور مشائخ وفت تو اس طرح اینے مریدین کوتعلیم وتلقین كرتے ہيں مجھے بھی حضور کي تعليم فرمائيں''،حضرت سيد صاحب نے نہايت عجز ونواضع سے فرمایا که 'میاں ہم تو بجز کثرت درود شریف وغیرہ کے اور پچھ نہیں جانتے ہیں''، بیفر ما کراینے دست مبارک میں میرے ہاتھ کواس طرح دبایا کہ فوراً حالت منتغیر ہوگئی، خود بخو د آنکھوں سے آنسو روال ہونا شروع ہوئے، دل کوعجیب کیف وسرور کی وحشت نے گھیرا، گھر سے نفرت صحرا ہے رغبت بيدا بوئي، يك شاندروز مجهوكو بالكل معلوم نه بوا كرميس كهال بول اورس حال میں ہوں۔ دوسرے روز وفت مقررہ پرخود بخو د وحشت دل نے حضرت سیدی کی حضوری میں پہنچا دیا ،آپ نے نظر کرم میرے حال برفر مائی ،جس سے

بعدهٔ خودایناوا قعهارشادفرمایا که:

بالكل طبيعت كوسكون هو گيا\_

چوں در ابندابشرف بیعت حضرت جناب غوثی و مرشدی مولاناعین الحق رضی الله تعالیٰ عنه مشرف شدم و برائے ہمیں حالت استدعا کردم روزے پائے مبارک می مالیدم از پائے مبارک خود دست مرا آنچناں مالیدند کہ اثر آس بردل خودیا سم فریب بود که ازخودروم با زنوجه فرموده بهوسم آوردند.

[ترجمه: جب مَیں ابتدا میں حضرت غوثی ومرشدی مولا ناعین الحق رضی الله تعالی عنه کی بیعت سے مشرف ہوا اور اس حالت کے سلسلے میں آپ سے گزارش کی۔
ایک روزمیں آپ کے پائے مبارک دبار ہاتھا کہ آپ نے اپنے بائے مبارک سیار کے میر اہاتھ اس طرح دبایا کہ اس کا اثر مَیں نے اپنے دل پرمحسوس کیا، قریب تھا کہ مَیں ہے ہوش ہوجاتا ، پھر آپ نے توجہ فرمائی تو مَیں دوبارہ ہوش میں آیا۔]

سیدصاحب کے مریدین میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جود ہلی میں ناگور ہے آگر سکونت گزیں ہوئے تھے۔ آپ کی زوجہ اولی (جن کیطن سے سید بدرالدین صاحب پیدا ہوئے) اہل خاندان سے تھیں۔ دوسری شادی آپ نے دہلی میں کی تھی، جن سے سیّد سعد الدین پیدا ہوئے۔ بیس واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضورغوث یاک تک پہنچتا ہے۔

آپ کے بڑے صاحبز اوے سید بدرالدین آپ کے مرید وصاحب مجاز تھے، حضرت سیدی تاج الخول قدس سر ف کے معتقد تھے۔ سید سعد الدین صاحب کا حال معلوم نہیں۔ غدر اللہ بن حاحب میں جب و تی خالی کرائی گئی تو سید صاحب بھی مع اپنے چندمریدوں کے مکان سے باہر تشریف لائے ، سامنے سے کچھ تھیار بندلوگ آرہے تھے جنہوں نے فوراً آپ کو مع چھ ہمرا ہیان کے شہید کر دیا گئی شاہ تارا میں مسجد کے اندرا کی بی قبر میں ان چھ برا تیوں اورا کی دولہا کو ہمیشہ کے لیے کو استراحت کر دیا گئی۔

تاریخ م الحرام ۱۲۵ میر ۱۲۵ ما تاریخ وصال ہے۔ آپ کے خلفا میں سید شاہ محمہ زیر صاحب ہوں کا مرحم م الحرام ۱۲۵ میں سید شاہ محمہ زیر صاحب ہوں قدس سرۂ سے سلسلۂ بیعت جاری ہے اور جناب سیّد شاہ قاسم علی صاحب کلیمی صاحب میں حضرت شہید قدس سرۂ کو سید حسن علی صاحب صاحب دہلوی معروف به حسنو میاں صاحب سے وابستہ کیا ہے، جس کی سند شاید کلیمی صاحب کے پاس ہو۔ ہمیں سید فیض الحن صاحب و کیل دہلوی سے جو سید بدرالدین صاحب کے فرزنداور حضرت شہید قدس سرۂ کے بوتے ہیں اور سید محمد عزیز صاحب ابن سید شاہ محمد زیر صاحب کی تحریرات سے پہتا س صحت کا معلوم نہ ہوا۔ جناب خواجہ ضیاء الدین صاحب قبلہ دہلوی سے (جو تحریرات سے پہتا س صحت کا معلوم نہ ہوا۔ جناب خواجہ ضیاء الدین صاحب قبلہ دہلوی سے (جو

حضرت شہید مرحوم کے محصوص تلامذہ اور بیش یا فتگان میں سے ہیں) جب دریافت کیا کیا تو بھی سے علی جساسلیت معلوم نہ ہوئی ممکن ہے حضرت کلیمی صاحب قبلہ کوشجر ؤ عالیہ قادر یہ کی صحت کا خیال نہ آیا ہو۔

 $\frac{1}{2}$ 

## [حضرت سيدشاه ظهورحسن مار هروي]

سلالہ کنا ندان رسالت حضرت سیدی شاہ ظہور حسن صاحب مار ہروی قدس سرۂ آپ بڑے صاحبز ادے حضرت سیدی مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کے تنصے۔

المجاده المجادة المحادة المجادة المحادة المحا

7

## [حضرت سيدشاه ظهورحسين مار هروي]

خلاصۂ دود مان نبوت حضرت سیدی شاہ ظہور حسین صاحب مار ہروی قدس سرؤ۔ آپ چھو کے صاحبز ادے حضرت سیدنا مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سرؤ کے تھے۔ 'چھومیال' کے بیارے نام ہے مشہور تھے۔ ولادت آپ کی ۱۲۲۱ھ [۲۷-۱۸۲۵ء] میں ہوئی۔ چہرہ نورانی سے صولت وشوکت، رعب وجلال کے جلوہ چمک چمک کر ہیبت اسداللّہی کی ضیاباری کرتے تھے۔ آپ نے بھی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوارے فرمائی اور بیعت و خلافت عام بھی والد ماجد قدس سرؤ سے حاصل تھی۔ خود فرماتے تھے کہ:

ہمارے والد ماجد نے ایک روز نصف شب لوکہ بہت اہر وہا راس تھا جھے یا دفر مایا اور

یہ ارشاد کیا کہ 'میاں! مولوی صاحب[شاہ عین الحق عبدالمجید] ہمارے گھر سے

سب کچھ لے گئے، ہمارادل تھا کہ وہ تشریف لے آتے تو ہمتم کو اُن سے اجازت

دلواتے'' ہے میں نے عرض کی کہ' حضور اس وقت مولوی صاحب کہاں؟''آئی

گفتگو کے بعد میں مکان میں چلا آیا، تھوڑی دیر نے گزری تھی کہ پھر یا دفر مایا اور

ارشاد کیا کہ' میاں مولوی صاحب[شاہ عین الحق عبدالمجید] تشریف لے آئے''

اس کے بعد حضرت ہا ہم تشریف لائے، میں بھی خدمت میں تھا دیکھا حضرت

مولوی صاحب درگاہ معلیٰ میں موجود ہیں، کچھ دیر حضرت مولانا سے اس بارے

مولوی صاحب درگاہ معلیٰ میں موجود ہیں، کچھ دیر حضرت مولانا سے اس بارے

مولوی صاحب درگاہ معلیٰ میں موجود ہیں، کچھ دیر حضرت آشاہ عین الحق عبدالمجید]

قدس سرۂ المجید نے سند خلافت و اجازت تحریر فرمادی اور مجھے اجازت فرمائی کہ

ہمیشہ کار برآری خدام میں مصروف دہے۔

آپنہایت اخلاق کریمانہ کے ساتھ متصف تھے، اکثر محافل عرس مراپاقد سید ابوں شریف میں تشریف لایا کرتے تھے۔ کار بیج الاول شریف ۱۳۱۳ھ وسیمبر ۱۸۹۵ء کوواصل بحق ہوئے۔

آپ کے ایک صاحبز ادے حضرت سید ابوالحین میر صاحب قبلہ مرحوم تھے۔ دوسرے صاحبز ادے حضرت سید ابوالحین میر صاحب قبلہ مرحوم تھے۔ دوسرے صاحبز ادے حضرت سید شاہ مہدی حسن صاحب قبلہ دامت برکاہم صاحب سجادہ ومسئد نشین آستانہ معلی برکاتیہ مار ہرہ مقدسہ ہیں۔ کا امار اے ساتھ اسلام مرائی۔ آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف عالم آشکار ہیں، عرس شریف عالیہ قادر یہ میں محتور وغ آپ کے دم سے ہوا ہے وہ اہل نظر سے پوشید ہیں ہے۔ خداوند کریم آپ کواپنے اسلاف کرام کی طرح برگزیدہ کروزگار کرے اور برکات و انوار آستانہ معلی کو ہمیشہ روز افزوں تجلیات کے ساتھ جیکائے۔

ﷺ یہ واقعہ قاضی غلام ثبر قا دری نے بھی تذکر ہ نوری میں درج کیا ہے، انہوں نے حضرت خاتم الا کابر کے اِس قول کو اِن الفاظ میں تعبیر کیا ہے کا نہا ہوں نے حضرت خاتم الا کابر کے اِس قول کو اِن الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ' نہارا دل چاہتا تھا کہتم کو بھائی عبد المجید صاحب ہے تھی اجازت کھا دیے ، وہ اِس گھر کے بڑے خزینہ دار ہیں' ( تذکر ہ نوری جدید: ص ۱۰۹)''وہ ہمارے گھر ہے سب کچھے لے گئے'' پر حضرت تاج العلما نے بھی اعتراض کیا ہے۔ (اہمل التاریخ پر ایک تقید کی تھر ہ : ص ۲) ہزرگوں کے اقوال وفرامین کی فقل و حکایت میں اس قسم کا لفظی تفاوت عام طور پر ہوجاتا ہے ، ہمارے خیال میں قاضی غلام شبر قادری کے الفاظ زیا دہ مناسب ہیں۔ (مرتب)

ایک مرتبه حضرت سیدی شاه طهور سین چهومیال صاحب اور حضرت [شاه ابواحسین احمد نوری ] میال صاحب قبله دونول بزرگوارعرس شریف بدایول میں رونق افروز نظی متوسلین خاندان دونول حضرات کی زیارت ہے مشرف وممتاز تھے۔اُس موقع پر حلقه کمنا قب میں مولوی عطا احمد صاحب خلف مولوی نور الدین صاحب مرحوم فرشوری بدایونی نے ایک قصیده منقبت مصاحب عرس میں بڑھا، جس میں نہایت پیارے لیج میں دونوں حضرات کی جلوہ افروزی کو ظاہر کیا ہے۔اُس قصیدے کے چنداشعار خالی از لطف نہیں ہیں:

شهر مارجره بدانی و ربش میدانی ورنددانی توجمین جاست نشان برکات عین حق عبد مجید است که سلطان مجید در بدایونست بیا فیض رسان برکات خلفش فضل رسول و جمه تن فضل خدا صاحب فضل به کونین بسان برکات صدراین محفل ذوالقدر ظهور الحسن است که جانِ برکات

## [حضرت شيخ اسدالله قادري]

معارف آگاہ حضرت شیخ اسد الله صاحب قدس سر ہ آپ صاحبز ادگان نیوتی شریف میں سلسله نسب آپ کا حضرت شیخ المشائخ مولانا قاضی ضیاءالدین صاحب معروف به فاضی جیا' رحمة الله علیہ تک پہنچتا ہے۔اشارت باطنی نے آپ کو نیوتی شریف سے بدابوں پہنچایا۔ایک مدت تک حضرت اقدس سے استفادہ ُ ظاہری و باطنی کیا۔ ریاضت وعبادت، مجاہدہ و تزکیہ نفس میں عرصۂ دراز تک مشغول رہ کر بھیل مراتب فرمائی، یہاں تک کہ خرقہ و دستار، سند اجازت و مثال خلافت سے سرفراز ہوئے۔واپسی کوئی کا تھم ہوا۔ سجادہ آبائی پرجلوہ افروز ہوکر مخلوق البی کی ہدایت میں مشغول ہوئے۔واپسی کوئی کا فیض باطنی جاری و ساری رہا۔ماہ محرم الحرام ۲۲ کا اھ آستمبر ۱۸۵۵ء میں بغرض زیارت آستانہ پیر و مرشد و حاضری عرس شریف محرم الحرام ۲۲ کا او آستمبر گائی نفر مائی۔ بعد ختم اربعین و حصول مرام بدارادہ واپسی کوئی بدایوں تشریف بدایوں تشریف کا میں رہی خلد بریں ہوئے اوراش علالت میں بمقام بریلی ماہ صفر ۲۷ کا میں درواز کا خرام ۲۵ کا میں رہی کا خلد بریں ہوئے۔مزارشریف اصاطہ مقبرہ شاہ دانا صاحب علیہ الرحمۃ میں درواز کا خری کی جانب زیر دیوار منصل تاج مسجد واقع ہے۔

متوسین سلسله قادریه مجیدیه لوبونت اقامت برین آپ لی زیارت اینے کیے سبب نزول برکات سمجھنا چاہیے۔ آپ کے سلسلے کا اجرامولوی شخ نظام الدین صاحب خلف مولوی محمد صن خال صاحب صاحبز ادے حضرت شاہ صاحب ممدوح سے ہوا۔

[مولا ناشيخ معين فنخ يوري]

زبدة الواصلين حضرت مولانا شيخ معين فتح پورى قدس سرؤ - آپ حضرت شيخ الاسلام خواجه سليم چشتى رحمة الله عليه كى اولا دا مجاد سے مقصد باطنى جذبات نے أبھاراً بھاركر آپ كووطن سے بدايوں پہنچايا فحت بيعت وشرف خلافت سے مشرف ومتاز ہوئے - سلاسل اربعہ قادريہ، چشتيه، نقشبند بيہ سہرورد بيمين صاحب مجاز تقے - اكبر آباد گواليار مين آپ كے كمالات وكرامات كاشېره تھا اوراً سي نواح مين آپ كے مراروسنه وصال كى تحقيق خيين ، آپ كے مزاروسنه وصال كى تحقيق خيين ، آپ كے مزاروسنه وصال كى تحقيق خيين ، ہوئى ۔

7

## [حضرت متان شاه]

عارف حق آگاہ حضرت مستان شاہ قدس سرۂ ۔ آستا نہ حضرت سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک درویش خرقہ پوش صاحب دل گی سال تک حالت جذب میں مقیم رہے۔ نشہ عرفان کی مستی نے ان بزرگ کو پچھا سیا بے خود وسر شار کررکھا تھا کہ لوگ ان کو مستان شاہ کے نشہ عرفان کی مستی نے ان بزرگ کو پچھا سیا بے خود وسر شار کررکھا تھا کہ لوگ ان کو مستان شاہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ بہتی روضہ مقد سہ میں حاضر پائے جاتے تھے، نہ کسی سے پچھ مطلب وسر وکارتھا، نہ کوئی آپ کا واقف حال وراز دارتھا۔ صورت وسیرت اہل ولایت کی سی تھی، سرسے پائل کہ بل میں لیٹے رہتے تھے۔ جب حضرت اقد س[شاہ عین الحق عبد المجید] رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف حاضر ہوئے اور روضہ منورہ میں زیارت کے لیے پہنچ شاہ صاحب کی نظر بھی حضرت پر پڑگئی، دور سے دوڑ کر قدموں پر گر پڑے۔ بھی ہاتھ چو متے، بھی دامانِ قبا کو بوسہ وسیح باربارفر ماتے کہ '' مدتوں کے انتظار کے بعد آج شکل دکھائی ہے'' غرض جب حضرت اقد س فاتحہ وزیارت سے فارغ ہوئے، شاہ صاحب نے بیعت کے لیے اصر ارکیا، حضرت قبلہ نے اپنی عادت کر بہانہ کے موافق عذر فر مایا۔ اتنا سنما تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جر ہ مقد سہ میں مزار منور کی عادت کر بہانہ کے موافق عذر فر مایا۔ اتنا سنما تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جر ہ مقد سہ میں مزار منور کی عادت کر بہانہ کے موافق عذر فر مایا۔ اتنا سنما تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جر ہ مقد سہ میں مزار منور کی عادت کر بہانہ کے موافق عذر فر مایا۔ اتنا سنما تھا کہ مستا نہ وار بے تابا نہ جر ہ مقد سہ میں مزار منور کی

طرف متوجد ہو کئے اور چاہتے تھے کہ روضے کی جالیوں سے اپنا سرطرادیں۔ حضرت افدس نے بیہ حالت دیکھ کرمرا قبہ فرمایا ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد خاص سے مزارشریف کے سامنے شاہ صاحب کو داخل سلسلہ عالیہ چشتیہ قادر بیفر ما کر اسرار باطن نگا ہوں اور اشاروں میں تعلیم و تلقین فرمائے اور اپنی ردائے شریف عطا فرمائی۔ شاہ صاحب فوراً رخصت ہوئے ، خدا جانے کہاں بہنچ ؟ کہاں رہے؟ کسی کو کچھ پیتا معلوم نہ ہوا۔

خاکسار راقم الحروف به همرائی صاحبز اده مخدوی و مطاعی مولانا حکیم محمر عبدالمهاجد صاحب قادری ۱۳۲۲ه [ستمبر ۱۹۰۶ء] میں حاضر عرس شریف تھا۔ پانچویں رجب کوایک سیٹھ صاحب متوطن جمبئی نے دعوت کی ، میں بھی آستانہ معلی ہے به همرائی مولانا ماجد میاں صاحب سیٹھ صاحب کی فرودگاہ پر پہنچا۔ مکان کے ایک گوشے میں ایک مجذوب کمبل پوش ضعیف العمر کومتغرق محض پایا۔ نظیم و تکریم کے بعد جب حکیم [مولانا عبدالماجد] صاحب ایک جگه پر بیٹھ گئے اس وقت وہ ہزرگ جگہ ہے سرکے اور مولانا کے سامنے سرخ سرخ آئھیں نکالے ہوئے ایک مد ہوشانہ انداز کے سامنے سرخ سرخ آئھیں نکالے ہوئے ایک مد ہوشانہ انداز کے ساتھ آئیٹے، زبان سے بچھ نہا، بغورد کھ کر کہنے لگے کہ نہیر کی خوشبو آتی ہے''، بعد ہ پوچھا''تمہارا گھر کہاں ہے؟'' بدایوں کانام سنتے ہی حکیم [مولانا عبدالماجد] صاحب کے ہاتھ پیر چومنا شروع کم کردیے اور فر مایا کہ '' تیر ہے جسم میں سے فضل رسول کی مہک آتی ہے''۔ دریافت ہے معلوم ہوا کہ مجذوب عرصۂ دراز سے پہاڑیوں میں رہتے ہیں، صرف زمانہ عرس شریف میں اُتر تے ہیں، میاں متنان شاہ کے دیکھنے والوں میں ہیں۔

## [مولانا شيخ عبدالكريم لكصنوى]

مجمع اخلاق جلیلہ منبع محاس و فضائل جمیلہ حضرت مولانا شیخ عبدالکریم لکھنوی قدس سرۂ۔آپ درباراودھ میں بطور میرشتی کے خدمات انجام دیتے تھے۔عہدے کی عظمت، نواب صاحب کی چثم عنایت کے باعث تمام اودھ میں نہایت اعز از ووقار کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کی خاندانی و جاہت شاہی خدمات کے باعث ہمیشہ سے تھی۔ آبا و اجداد باعتبار تو میت کا یستھ تھے، قبل اسلام آپ کو اپنے مذہبی طریق پر ریاضت [و انفس کشی کا بہت شوق تھا، علاوہ

اس کے تسخیر کواکب وغیرہ کے عامل بھی تھے اور اس مجاہدہ نفس اور اعمال تسخیر کی بدولت خود کو

متحیرانہ حالت میں بیراُن بزرگ کے پیچھے ہو لیے، جب درویش کی فرودگاہ قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جواشکال وصور کوا کب میری تنخیر میں ہیں وہ بزرگ خدارسیدہ کے زیر قدم روندتی معلوم ہوتی ہیں، اُس وفت ان کوخیال آیا کہ میر ا کمال خداوالوں کی نعال کا ہم مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ خیال کر کے بزرگ کے قدم پکڑ لیے اور دریافت حال کیا، فرمایا ' دبغیر قبول اسلام حصول کمال ناممکن ہے''۔اُسی وفت آ ہے مسلمان ہوئے اوراُن بزرگ نے ان کا نام عبدالکریم رکھا۔ کیچه دنوں اشغال باطنی کی تعلیم وتلقین فرمائی الیکن ان کی ہمت روز بروز مائل بہتر قی معلوم ہوئی، آخراُن بزرگ نے فرمایا کہ'' آپ جس بات کے خواہش مند ہیں اور جس شے کی آپ کو جتجو ہے وہ اس زمانے میں بجز آستانہ مولا ناعبدالمجید عین الحق قدس سرؤ بدایونی کے اور کہیں حاصل نه ہوگی ، جس طرح ممکن ہو حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کرشرف بیعت حاصل کرؤ'۔اس تعلیم کے بعدوہ ہزرگ وہاں ہے غائب اورمفقو داخیر ہو گئے، آپ اوّل تو بذریعہ خطوط دریافت حال کرتے رہے،اُس کے بعد گھریارہے ترک تعلق کرکے پیادہ یالکھنؤ ہے چل دیے پخصیل دا تا گئج ضلع بدایوں کے ایک موضع میں مستقل سکونت اختیار کی ، و ہاں سے حاضر آستانه عاليه ہوکر بيعت ہے مشرف ہوئے عليحدہ حجرے ميں اشغال وافكار، ذكرو شغل كرنے كى اجازت دی گئی عرصے تک تزکیفس میں مشغول رہے۔ شیخ کی نظر فیض اثر سے جب بھیل مدارج ہوچکی خرقہ خلافت کے ساتھ ججۃ اللہ ' کالقب عطاموا۔ آپ کی پیاخاص کرامت تھی کہ جوغیر مذہب والا آپ سے مناظر ہ کرتا آپ کی توجہ خاص سے حقيقت اسلام أس برمتكشف هوجاتي اور بهطيب خاطر مسلمان هوجا تا- ايك شخص داروغه كنهيا لال نامی رئیس شاہجہاں پور (تھانے دارنواح دا تا گئج) آپ کے تبدیل مذہب سے نہایت برافروختہ ہوئے اورآپ سے ندہبی بحث کرنے کوآ مادہ ہو گئے، تھوڑے عرصے میں حقانیت اسلام کے قائل ہوکرصدق دل ہے مسلمان ہو گئے،آپ نے ان کانام عبدالرجیم رکھا۔اُن تھانے دارصاحب کے

صاحب کمال بھتے تھے۔ایک دن علی الصباح بطورسیر جنگل کی طرف جارہے تھے وہاں ایک باخدا مسلمان سے نگامیں چار ہو گئیں جو قضائے حاجت کے لیے اُس جنگل میں تشریف لائے ہوئے

تھے۔ شیخ صاحب نے دیکھا کہان ہزرگ درویش کی جبین نورانی ہے تجلیات کاظہور ہے اوروہ

اشکال عجیبہ جوان کے انتہائی کمال کا مشاہدہ تھا اُس بخلی میں پیش نظر میں۔اس حالت کودیکھ کر

بھائی کو جب آپ کے مسلمان ہونے کی جر ہوئی تو خودائی معلومات مذہبی اور قابلیت کے بھروسے پر مناظرے کے لیے آئے اور بھائی کی طرح خود بھی مسلمان ہو گئے ،عبدالحلیم نام رکھا گیا۔
غرض اسی طرح تقریباً سواہل ہنود آپ نے مسلمان کیے، جوسب آپ کے مریب بھی ہوئے۔
جب حضرت اقدس قدس سرۂ البجید نے عزم جے فرمایا آپ نے بھی قصد ہجرت کر دیا ، آپ کے مساتھ آپ کے نومسلم مریدین بھی جے کے لیے آمادہ ہوگئے ۔ چنانچے بکثرت اشخاص نے شرف ہم رکا بی حاصل کیا ، لیکن جے دائمی ازل سے مقدر ہو چکا تھا ، برودہ ، کا بی کے اورو ہیں ۱۲۵۱ھ اور میں راہی عالم بقا ہوئے۔

آب کے دولڑ کے شخ عبدالغنی اور شخ عبداللہ ہوئے۔ شخ عبدالغنی کی اولا دواتا کئے میں موجود ہے۔ شخ عبداللہ صاحب ذی علم وبا فیض ہزرگ تھے، بجائے والد کے مکہ مکر مہ میں ہجرت کر کے مقیم ہوگئے۔ شخ عبدالرحیم وشخ عبدالحلیم دولت عرفال سے مالا مال ہوکر مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہوئے اور اجرائے سلسلہ کی اجازت بھی مولانا عبدالکریم صاحب سے پالی تھی، دونوں کی اولا دمکہ معظمہ میں موجود ہے۔ شخ عبدالعفور ولد شخ عبدالرحیم جعفر آفندی کے لقب سے شریف مکہ کی پیش معظمہ میں موجود ہے۔ شخ عبدالعفور ولد شخ عبدالرحیم جعفر آفندی کے لقب سے شریف مکہ کی پیش گاہ میں مامور شخے۔ جب حضرت تاج افھول قدس سر ہ دوسری بارج کو تشریف لے گئے ہیں تو گاہ میں مامور شخے۔ جب حضرت تاج افھول قدس سر ہ دوسری بارج کو تشریف لے گئے ہیں تو نہایت ادب واحر ام سے پیش آئے۔

## [حضرت مولا نامحر مکی]

مظہرانوارذات صدمعظم ومجد حضرت مولا نامحہ کی قدس سر ہُ۔آپ اکابروقت اورمشائ مکہ محتر مدسے ہیں۔ جب حضرت اقدس جج کوتشریف لے گئے ہیں [تو] آپ ایام جج میں خاص حطیم کعبہ میں حضرت اقدس سے مشرف بہ بیعت ہوئے اور ایک نظر برکت اثر میں سب پچھ حاصل کرلیا۔ سندخلافت واجازت بھی حاصل کی۔ تین سال تک آپ کا فیض مکہ معظمہ میں جاری و ساری رہا، ہزار ہا اشخاص آپ سے فیض یاب ہوئے۔ خاص موہم جج میں بہ ماہ ذی المجبہ ۱۲۲۱ھ و تمبر ۱۸۲۲ء] بمقام منی آپ نے وصال فرمایا۔ مولا نا حکیم اخوند شیر محمد ولا بتی پنجابی مہا جرکمی (جن کوشرف کمذو بیعت حضور اقدس قدس سر ہ المجید سے حاصل تھا) آپ کے داماد اور جانشین موا۔ مولا نامفتی سعد اللہ صاحب مراد آبادی آپ کے ارشد تلاندہ میں شھ۔

## [میان عبدالله شاه فاروقی]

حقائق آگاہ معارف دستگاہ میاں عبداللہ شاہ فاروقی فریدی قدس سر ہ ۔ آپ حضرت گئے شکر کان نمک فرید الملة والدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادا مجاد شخ امام الدین علیہ الرحمة کے فرزند حضرت شاہ محمدی بیدار قدس سر ہ (۵۰) کے برادر زادے ہیں۔ شہر میں شیوخ فریدی امارت و ریاست کے اعتبار ہے جس حثیت ہے دیکھے جاتے ہیں وہ عالم آشکار ہے۔ آپ کے دادا شخ عین الدین صاحب نہایت مشاہیر رؤسائے شہر سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب پندرہ واسطوں عین الدین صاحب نہایت مشاہیر رؤسائے شہر سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب پندرہ واسطوں سے حضور بابا صاحب تک پہنچتا ہے۔ یوم جمعہ ذی المجہ ۱۲۲۱ھ [فروری ۷۰۸ء] میں بیدا ہوئے۔ تشرع ونقدس کی طرف ابتدا سے طبیعت مائل تھی، به اشارہ روحانی حضرت گئے شکر آپ نے شرف بیعت وخلافت حضرت اقدس قدس مرم المجید سے حاصل کیا۔ ریاضات شاقہ اور عبادات میں عمر گزاری ، باوجود تمول وریاست بیر کی خدمت اپنا فخر سمجھتے تھے اور پیر کی بارگاہ میں بھی خصوصی امتیاز آپ کو حاصل تھا۔ خلوت وجلوت میں آپ حاضر رہتے تھے۔

بعدوصال پیرومرشد حضرت سیف الله المسلول قدس سرؤ ہے بھی سندخلافت حاصل کی،
لیکن بدابوں میں بھی کسی کواپنامر بدنہ کیا۔ طبیعت میں ذوق بخن بھی تھا، بیتا بخلص فرماتے تھے۔
اکثر مشاہیر شعرائے بدابوں آپ ہے اصلاح بخن لیتے تھے۔ مولوی احمد حسن صاحب وحشت،
مولوی فضل مجید صاحب واصف ،مولوی انوار الحق صاحب انوار آپ کے مستفیصین بخن ہے
ہیں۔ وصال آپ کا بیعمر ۷۷ سال ۲۲ مرحم م الحرام ۱۲۹۸ھ [ دئمبر ۱۸۸۰ء] میں ہوا۔ پہلوئے
مزار حضرت مولانا شاہ معین الحق قدس مرؤ آستانہ قادر بیمیں مدفون ہوئے۔

#### قطعه تاريخ

## از جناب خان بها در مولوی حامد بخش صاحب مرحوم

چو عبدالله شاه از دار فانی به جنت رفت این نقل مکال بود نوشته مصرع تاریخ حامد مجیدی و فنا فی اشیخ آل بود

(۵۰) آپ کے حالات کے لیے دیکھیے صفحہ 161 حاشیہ ۵۔

قطعه تاريخ

# از جناب مولوی انوار الحق صاحب عثانی مرحوم منفور

زبدهٔ عصر شاه عبدالله بادئ گربانِ نفس برست ولش از عشق عین حق بے تاب جانش از بادهٔ حقیقت مست داشت حاصل بهلطف مرشد خویش دولت فقر و قرب حق در دست بهر بابوس حضرت مرشد گفت انوار از سر الهام عاشق عین حق بجق بیوست گفت انوار از سر الهام

آپ کا تذکرہ جہنستان رحمت الہی میں مذکور ہے۔ آپ کے صاحبز اد مے مولانا نفل مجید صاحب علیہ الرحمة ہے، جن کی عکسی شبیہ چھم تضور میں ہنو زجلوہ آرا ہے، ۲۲۸ اھ [۵۲–۱۸۵۱ء]

میں پیدا ہوئے تخصیل و بھیل علوم مدرسہ قادر یہ میں فرمائی۔ حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرہ میں پیدا ہوئے تحصیل و بھیل علوم مدرسہ قادر یہ میں فرمائی ۔ حضرت سیف اللہ المسلول قدس سر قلوت بھر ف بیعت حاصل کیا۔ حضرت تاج الخول کے شیدائی اور وارفتہ کمال ہے، ہمیشہ خلوت و جلوت ، سفر و حضر میں کہی جدانہ ہوئے ، آپ کے اخلاق واوصاف، تد ہر واصابت را ہے، تقدس ، قدر رع ہمیشہ آپ کی یا دکوتازہ کرتے رہیں گے۔ مدرسہ قادریہ میں ہر وقت آپ کی حاضری آپ کی خصوصی شان کا اظہار کرتی تھی ۔ بعد وصال حضرت تاج الخول قدس سرۂ ہمیشہ آپ حضرت قبلہ خصوصی شان کا اظہار کرتی تھی ۔ بعد وصال حضرت تاج الخول قدس سرۂ ہمیشہ آپ حضرت قبلہ القدس کے ہم رکاب رہے۔ ۱۳۲۵ہ جری قدسی عالم مولانا [شاہ عبد المقتدر] صاحب پیر ومرشد قبلہ حج کوتشریف لیے گئے آپ بھی ہمراہ تھے۔خاص مدینہ منورہ اپنے مقدس پیرزاد سے کے زانو پر انوارو ہرکات روضۂ نبوی میں متعز ق ہو کرواصل بحق ہوئے۔ جنت البقیع میں حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے جوارمز ارمنور میں مدنون ہوئے۔

\*\*\*

حضرت اقدس[ شاه عین الحق عبدالجید] کی اولادا مجاد میں بجرحضرت سیف الله المسلول قدس مر ؤ اور کوئی فرزند نرینه نه ہوا۔ آپ کی زوجہ محتر مہ کو ہمیشہ تولد فرزند کی آرز ورہتی تھی، لیکن مشیت الہی کہ ہمیشہ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ چنا نچہ چھ لڑکیاں خدائے عز وجل نے آپ کو عطا فرمائیں۔ ایک دختر آپ کی مولوی غلام حسین ابن مولانا ابوالمعانی صاحب کومنسوب تھیں۔ ایک مولانا ظہور احمد صاحب کے عقد میں تھیں، جن سے مولوی انوارالحق صاحب مرحوم پیدا ہوئے۔ ایک مولانا سناء الدین احمد صاحب کو بیابی گئیں، مولانا حافظ محمد سعید صاحب اُن سے پیدا ہوئے۔ ایک مولوی فرخ ایک مولوی خیر سعید صاحب اُن صاحب و بیدا مولوی فرخ ایک مولوی فرخ ایک مولوی کے ایک مولوی کے ایک مولوی کا فرخ ایک مولوی کا فرام اللہ بین صاحب ابن مولانا فخر مولوی فرخ ایک مولوی کئیں، خطیب جبل حسین صاحب بیدا ہوئے۔ ایک مولوی حکیم اللہ بین صاحب عوری کی مولوی کی مولوی کی اولاداور بعض نواسوں کی اولاد حضور اقدس نے اپنی آئکھوں سے دیکھی۔ آپ کا دست شفقت ورحت یوتوں، نواسوں سب کے لیے باعث برکت وعزت ہوا۔

77

## [عادات وخصائل]

حضورافدس اچھے میاں صاحب قدس سر ہ کے وصال شریف کے بعد ۲۷ رسال ۱۰ رماہ تک آپ بدایوں میں مسندر شدو ہدایت پرجلوہ افروز رہے۔ آپ کے مریدین ومتوسلین وستقیصین کا شار احاطہ قیاس سے باہر ہے۔ آپ کے خصائل کریمہ شان رحمت کا مظہر و آئینہ تھے۔ غربا و مساکین پر شفقت، اصاغر و اکابر پر نظر محبت و رافت ، علم وحیا آئھوں سے ہویدا، انوار و برکات نگاہوں سے پیدا، نورانی چہرہ نقدس و انقاکاروشن مرقع ، ریش منور بربان شریعت ، جبیں پر نور ہلال نگاہوں سے پیدا، نورانی چہرہ نقدس و انقاکاروشن مرقع ، ریش منور بربان شریعت ، جبیں پر نور ہلال

طريقت ،عرض:

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می گرم کرشہدا من دل می کشد کہ جاایں جااست خلق اس درجہ کہ ہر شخص کو یہی خیال کہ سب سے زیادہ ممیں ہی مورد الطاف ہوں۔ اِس شان کر بھی پرادب واحر ام یہ کہ مریدین بااختصاص اور خدام خاص ہمیشہ اشاروں کنابوں میں آپ کے سامنے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ، یہ جرائت کسی کو نہ ہوتی کہ بلاضر ورت ایک حرف بھی نکال سکے ۔ او قات شانہ روز مسجد کے جانب راست جرے میں عبادت الہی میں بسر ہوتے ، یہی جم ہ خلفاومریدین خاص کی چلکشی اور ریاضات کے لیے مخصوص تھا۔

## [ذكروصال مبارك]

عمر شریف پچپاسی سال نتین ماه اٹھارہ یوم کی ہوئی۔ کارمحرم الحرام بروز سہ شنبہ بوقت فجر سے الا ۱۲۲ اجری قدسی [جنوری ۱۸۴۷ء] پیسراپا شان رحمت وجود اپنے معشق حقیقی حضرت رب العزت واجب الوجود کے وصل دائمی سے سرشار ہونے کوعازم خلوت قدس ہوا۔ انا لله وانا الله راجعون.

جہانِ اسلام کاسرتاج سدھارا، عروس علم وعرفان اللی کادولہا چل بسا، زمانہ تیرہ وتار، عالم مضطرب و بے قرار ہوا، شہر کیا؟ خدائی ماتم کدہ بن گئی۔ خبر وصال عام ہوتے ہی بدایوں ایک عالم ہُونظر آنے لگا۔ جنازہ مبارک ہزار فدائیوں کے جمرمٹ میں عیدگاہ شمی تک پہنچا، حضرت سیف اللّٰد المسلول مولانا شاہ معین الحق فضل رسول قدس سرۂ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہاں سے آستانہ معلی میں لاکر ہمیشہ کے لیے آپ کوعروس خلوت مزار کے آغوش میں محواستراحت کردیا گیا۔ مزار مقدس پر مدفن خاتم اولیا 'اور درود شریف اللہم صل علی شفیعنا محمد و آل محمد اللہ حمد اللہ حمید محید کندہ ہے۔

عرس شریف ۱۱،۱۵،۱۵،۱۵،۱۵ رمحرم الحرام کوہوتا ہے۔ اللہ شب ہفت دہم کوشہر کے بکثرت حفاظ آستانہ معلی میں ختم کلام مجید کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور بکثرت ختم کیے جاتے ہیں۔ بعد وصال سے اب تک ہر جمعے کو ہمیشہ حضرات صاحب سجادہ حاضر آستانہ شریفہ ہوکرختم کلام مجید

کٹی بیمرس اب۵۱ برام مرم الحرام کومنعقد ہوتا ہے، ۱۷ رکی صبح بعد فجر فاتحقل کے ساتھ عرس کا اختیام ہوجاتا ہے۔ (مرتب)

کرتے رہے ہیں۔اس طرح ہزار ہائے شارتتم ہوچکے ہیں۔ 🖈 مُجرِ مولانا قاضی معین الدین صاحب کیفی ساکن میر رشد کی یادگار ہے، اُس پریہ قطعات کندہ

ين.

باني مجر قاضي معين الدين كيفي ميرهي

شه عبدالجيد قطب دورال یہ قبر عاشق محبوب سجال بناشد چول مجر گفت كيفي

حريم قبر شاه ابل عرفا<u>ل</u>

## قطعه بسال وصال محبوب ذوالجلال

m17 4m

كلك كيقى بسال نقلش گفت ز دیار فنا بخلد رسید ۲ ۲ اه

بالین مزارایک سنگ کلال د بواراحاط درگاه مین نصب ہے جس برفقرات ذیل کنده ومنقش **☆☆:い**:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على احمدو اطيب آل احمد لا العالم بالله الرَّؤُوف لا لتحق الممرشدنا عبدالمحيد الملقب بـ عين الحق الله الله عن دارالي دار المحاء واقدا الى العقبلي وجار الله نعم الدار والجار لأ وانه عبر الحسر واتصل الحبيب بالحبيب 🖈 قانعم بالترحيب عليه المولى الودود المحيب 🖈 اقضل من صفى ابدي بأوانه

🖈 🖈 بید حضرت سیف الله المسلول کے انتخراج کردہ تاریخی فقرے ہیں ، ان میں سے ہرایک فقرے سے صاحب تذكره كاسندوصال ٢٦٣ اه برآمد موتا ہے۔ (مرتب)

<sup>🖈</sup> بفضلہ تعالی ختم کلام پاک کا میحمول آج بھی تو اتر وسکسل کے ساتھ قائم ہے۔ ہر جمعے کو بعد فجر حضرت صاحب سجادہ مد ظله کی معیت میں مدرسہ قادریہ کے اس تذہ ،طلبہ اوروابستگان وارادت مند درگاہ شریف حاضر ہوتے ہیں جتم قرآن کریم ہوتا ہےاور فاتحہ پیش کی جاتی ہے۔(مرتب)

🏗 أقبضل عملي كمل ولبي وجمد لزمانه 🖈 وهو اخيرالابرار 🏗 وكان ابر من كل الاخيار 🖈 اتقى من كل من هواتقى 🌣 احرى بان يقتدى به من كل من هو احرى 🖈 ادخل في حنة الله حياكم وانه كان قبل ان يموت ميتاكم تعطر مرقد المقدس كم قد تنور قبره الاقلس للم تقدس مرقده المعطر للم قد تقدس قبره الانور لله قد روح روحه بروحه وطاب ثراه 🛠 جعل الاله جنة المأوى مثواه 🖈 لقد تم الولاية اليوم بالكمال الله ميلادا الله ميلادا المحب بكأ سات الوصال الله طهور الله ميلادا الله لعمره ممجلَّد عند ربه مماتا لا قي امد سنة الف ومأتين لا والستين واحد بعدالاثنين المدارج بالفنا والبقا المالية المحميل معلى المدارج بالفنا والبقا الله السابع عشرة من المحرم الله شد الرحل الي حي القدس من العالم المجسم الله ليكون هنالك مع المنعم عليهم من النبيين او الصديقين 🌣 قانه من جم عباد الله المخلصين 🌣 و الناس يبكون لهم وهم به يضحكون المروان اولياء الاله كلا حوف عليهم و لا يحزنون 🖈 ولـد سـعيـدا مـات حـميـداكـامـلا ولايتهٔ 🌣 ان من الله لبدايته وان اليه لنهايته 🖈 ولمؤخر كل دعوانا ان الحمد لله 🖈 وختم المعمول 🏠 بكد قضل الرسول \_

قطعات تاريخ وصال

از حضرت مولاناسيدصاحب عالم صاحب قدس مرؤ

سجاده تشین سر کارخورد، مار هره شریف

سفر کرد سوئے مکانات قدس شئہ عین حق اکملِ و اصلیں اگر سال نقلش یہ برسد کسے گو <u>داد رونق مخلد بریں</u>

عبر رون رون <u>۱۲۹۳</u> ما۲۹۳

24

از جناب مولا نامفتی سعد الله صاحب مرادآ با دی مفتی رامپورآ شفته خلص جناب مقدس شنه کاملیس امام بدا قدوهٔ ابل دیس بعلم و عمل بادگار سلف زفیشش منور دل عارفیس

خدایش د بد جنت و حور عیس شئه اوليا شاه عبدالمجيد بسوئے جنال شدعز بیت گزیں بماه محرم شب مفدتهم رقم كرد آشفته تاريخ آل کہ <u>گردید واصل بخلد بریں</u>

از جناب مولانا قاضى عبدالسلام صاحب عباسى بدابوني قدس مره أ کرد رحلت حضرت عبدالمجید آنکه بحر علم بود و کوه حکم

نثرع وورع وفضل ومجد وحلم وعلم ز انقاکش ہے سر و بے پا شدند

شده منکسف مهر اوج کمالات چوعین اکتی عبدالمجید از جهال رفت بسال وصالش نمودم تامل خرد گفت <u>بههات بههات بههات</u>

177 + 177 + 177 = 77710

از جناب مولا ناعبدالملك صاحب بريلوي

شاه عین الحق لقب قطب زمال عبدالمجید در علوم ظاهر و باطن بعهد خود امام صبح دم روز سه شنبه از محرم مفدجم از وصال حضرت واجب تعالی یافت کام گرمهی خوابی نو از سال وصالش آگبی مح<u>و ذات حق</u> بود تاریخ آل عالی مقام

باليقيل شد داخل دارالسلام قطب دورال حضرت عبدالمجيد

جست تاریخ وصال آل امام شاه عين الحق سجق پيوست صبح ۳۲۲۱۵

☆

## از جناب مولوي شاه دلدارعلى صاحب مذاق بدايوني

عین دریا کیوں نہ ہووے چشمہ چشم نداق واصل حق ہو گئے حضرت جناب عین حق جسم خاکی سے ہوئی جبر دوح پاک ان کی رواں ہو گیا فرشی و عرشی کا جگر اس غم سے شق آگیا اس حاوثے سے شش جہت میں زلزلہ از زمیں تا آساں ملنے گئے چودہ طبق کر چکے وہ مملک فقر و فنا کا انظام باقی ہے ملک بقا کا کرنا اب نظم و نسق عین آل اجمد و عین خی عین علی عین عبدالقادر و عین حقیقت عین حق بین بہت کے وہی ہیں مستحق بین بہت کے وہی ہیں مستحق بین بہت کے دم چرهٔ انورکی جب دیکھی چک شرم سے صاف آگیا خورشید کے منھ پرعمق اپنا ویرانہ انہیں کے دم سے شاد آباد تھا اب ہوا غم خانہ دل جیسے صحوا لق و دق بیا حجن تشلیم سترھویں محرم ہی کو کی عشق کا شاہ شہیداں کے نباہا کیا ہی حق جال بجن تشلیم سترھویں محرم ہی کو کی عشق کا شاہ شہیداں کے نباہا کیا ہی حق بیر برحق عین حق حق ہو گئے از امر حق بیر برحق عین حق حق ہو گئے از امر حق بیر برحق عین حق حق حو گئے از امر حق

\*\*\*

## ٽوڪ

ازمصنف ۲

ا کمل التاریخ پر جوصا حب نظر نقید ڈالیں اور واقعات کی صحت کے متلاشی ہوں کتب مفصلہ ذیل جو اِس سواخ کی صحت وثبوت کی ماخذ وشاہد ہیں ملاحظہ فرمائیں ۔ان شاء اللہ انصاف پیند

نگابیں ضرور مطمئن ہوں گی۔

[ا]بدایت المخلوق

[٢] آثاراحدى غيرمطبوعه

[س] خاندان بركات مطبوعه

[4] تخفيض مطبوعه مير ره ١٣٠ ١٣٠ هـ ، تاليف حضرت تاج الخول قدس مرة

[۵] تذكرة الواصلين مؤلفه جناب خال صاحب بها درمولوی رضی الدین صاحب و کیل دام مجد ہم

[٢] گنجينداسرارمكرمت مطبوعه • ١٣٠٠ هرمؤلفه مولوي عظمت على صاحب منصف مرحوم

[2] چمنتان رحمت الهي مطبوعه مير گھ ١٢٩٨ ه

[٨] قصيدهٔ سبعه سياره مطبوعه شيم تحربدابوں

[9] طوالع الانوار مطبوعه معنى صادق سيتا بور ١٢٩٧ه

[1+] مديرُ طيبهم طبوعه أضل المطابع بدابوں ١٢٩٧ ه

[11] تخفه حنفيه بإبت ماه شعبان ۱۳۱۸ ه

[۱۲] بوارق محمد سيتمبئي

[١٣] تذكره علمائع مندمطبوع للحفنؤ

[۱۴] تاریخ فرشته

[10] شجرهُ طبيبه غيرمطبوعه

[٤٦] تاريخ اسلام ترجمها بن خلدون مطبوعه الله آباد

[1۸] سيرة عمر بن عبد العزيز مطبوعه

[19] تذہبیبالکمال مطبوعهمصر

[٢٠] تقريب التهذيب مطبوعه لصنو

۲۱۱] گل رحمت مطبوعه

٦ ١٦ تاريخ ابن خلكان

[٢٢] روضة صفاغير مطبوعه مؤلفه مولانا اكرام الأمخشر

[٢٣] ضياء المكتوب رسالة فلمي مولاناشاه عون الحق نواب ضياء المدين صاحب حيدرآ بإدى دامت بركاتهم

٢٢٣] بياض قادري قلمي مرتبه حضرت تاج الخول قدس سرهُ

[ ٢٥] تاريخ بدايون قلمي مؤلفه حضرت تاج الفول قدس سر ؤ

اس کے سوادیگر کتب قلمی اور رسائل وملفوظات خاندانی موجود ہدرسہ عالیہ قادر میہ بدایوں ہیں۔

\*\*\*

#### حواشی حصه اول

(1)

فتح بدایوں کی سالوں میں مؤرّ خین کا اختلاف ہے،علامہ مؤرّ خ بدایو نی مولانا عبدالقادر قادری عليه الرحمہ نے ' منتخب [التواریخ'] میں٥٩٢ھ [٩٦-١١٩٥ء] میں بدایوں کا فتح ہونا لکھا ہے اور <u>' فتح</u> البدايون ' تاريخ فتح نكالى ہے،جس ہے ٥٩٢ھ برآ مدہوتے ہیں ليكن علامہ قاسم نے ' تاریخ فرشتہ میں ۵۹۹ ہے۔ جنانچید ۵۹۹ ہے۔ کی ایس بدایوں کافتح ہوناتحریکیا ہے۔ چنانچید ۵۹۹ ھے کا کش شہدائے کرام بدایوں میں ہم آغوش عروس مزاریائے جاتے ہیں منجملہ دیگر شہدائے ماموں بھانجے کے نام سے جوحفرات مشہور ہیں ان کی تاریخ وصال ہے یہ پیتہ چاتا ہے کہ تاریخ ۹۹۵ھ میں قلع بدایوں فتح ہوا ہےاور<u> ُ طلوع</u> <u> آفاب</u>' تاریخ فخ بدایوں نکالی ہے۔علا مەنور بدخشانی صاحب محاربات ہند'نے عازی احمدو عازی محمد (جو ماموں بھانجے کے نام ہےمشہور ہیں) کی تاریخ شہادت ( جس کوصاحب ِ طبقات الاولیا' نے

بجنسه درج كرديا ہے ) تيج رفر مائى ہے:

حضرت احمد محمد غازيانِ دي پناه زینت جیش امیر قطب دیں غوری کلاہ یافت قلعه مسلمیں ازمشر کیں وقت گیاہ باب بهرتولی کشاد از سینه آن ابل دلان ہست تاریخ <u>'طلوع آفتاب</u> 'اے بادشاہ گفت الف قطب دين بارك لك حصن حسين بهدان ْباك اعتقاد 'و 'نورچشم' آمدندا جنتجوسال وصال آل خال وخواهرزا ده بود

یہ دونوں حضرات فاتح باب بدایوں جناب مولوی وزیر احمد صاحب رئیس (ٹونک والا) بدایوں کے دیوان خانے کے اندرا یک چھوٹے ہے احاطے میں نئرخاک آلودہ بتائے جاتے ہیں ،واللہ اعلم۔

حالات والياوشهدائے بدايوں كے متعلق متعدد تصانيف بين، بعض بهت مخضر بين بعض ميں قدرتِ تفصيل مصنفين ي تحقيقات مين اختلاف به، اس اختلاف مين اصل حال ي تحقيق كي كوئي راه نہیں کیوں کہ کوئی تاریخ معتمد قدیم مشہور جو قابل یقین ہونظر نہیں آتی ۔ اپنی رائے وروایت کی بنایر ہر شخص اعتماد کر کرتح ریر تا ہے۔

(Y)

حضرت پیر مکہ صاحب بدایونی آپ بدایوں کے متقد مین اولیائے کرام میں میں ۔ کہاجا تا ہے کہ مجذوبانه صفات کے ساتھ مستی محبت میں مشغرق رہے تھاور ایک بوزہ گر کامکان آپ کی اقامت گاہ تھا۔مشہور ہے کہ آپ جعد مکہ مکرمہ میں ہمیشہ ریٹھا کرتے تھے۔ اِسی طرح حضرت مولانا حاجی جمال

مکتائی فیدس سر ڈیسی پڈر لیجے تھی الارض ملہ معظمہ میں جمعے کی تماز ادا فر ماتے تھے۔ایک دن ا نفاق سے ا مام حرم کی طبیعت ناساز تھی ، نماز کے لیے حاضرین نے حضرت پیر مکہ بدایونی کو پکارا، حاجی صاحب بدایوں کا نام سن کرچو نکے معلوم ہوا کہ بیبزرگ بدایوں رہتے ہیں ،اپنی لاعلمی پرتعجب ہوا۔ بعدنماز جب دونوں بزرگ این کمال باطنی کے تصرف سے بدایوں آ گئے تو حاجی صاحب کوییر مکہ کے ملنے کاشوق پیدا ہوا، بہت تلاش کیابدفت معلوم ہوا کہ ایک متا نہ صفت فقیراس نام کا ایک بوز ہ گر کے مکان برموجودر ہتا ہے۔ وہیں پننچ ، رندانہ مدارات کی گئی ، بیر مکہ نے اپنے ہاتھ سے جام لبریز کر کے حاجی صاحب کو پیش کیا، پیمتشرغ بزرگ پاس ادب ہے منع نہ کر سکے، جام لبریز کوگریبان میں لوٹ لیا۔واپسی پراپنی کنیز کو كرية پاك كرنے كوديا ـ لونڈى نے دھوون في ليا فقير خدارسيدہ كاعطيه رنگ لايا ، انكشاف باطن ہو گيا ، عجابات اُٹھ گئے۔ حاجی صاحب بیز بردست نضرف دیکھ کردل میں نادم ہوئے ، دوبارہ پھرخدمت پیر مکه صاحب میں پنچ کرمعذرت کی فر مایاوفت گزر چکا۔

غرض آپ کے کمالات مشہور ہیں۔ مزارآپ کا آستانہ قادر یہ سے گوشتہ شرق وجنوب میں تھوڑے

فاصله يرب- تاريخوصال ييب- (ازطبقات الاوليا)

داشته شهرت بنام پير مكه بالتمام آل حسن مکی مرید خواجه ہند الولی چوں وئے دارالبقارفت ازجہاں ہاتف بگفت <u>' نورعر فان</u> 'هست سال وصل آن ذوالاحتر ام

ابوالقاسم تنوخی علامه حمید الدین ضریری متونی ۲۶۷ هه [۲۹-۱۲۶۸ء] که ارشد تلامذه میس بین (جوشس الائمه كردري شاكر دصاحب مدايه ك مشهور تلامذه مين تھے) اينے زمانے ميں امام، فقيه، ادبيب، محدث،مفسرمشہور تھے۔آپ کے مشاہیر تلامذہ میں قاضی رکن الدین بدالونی، شخ وجیدالدین، ملک العلماسراج الدين شقفي تثمس الدين خطيب دبلوي وغيره بين \_ (حدائق حنفيه)

#### (r)

حضرت سرورا قطاب مولانا محمر سعيد جعفري قدس سرهٔ: ولادت با سعادت آپ کی شهرسیدنی پور احاطہ بنگال کی ہے۔ پندرہ سال کی عمر میں بقصد مختصیل علم وطن کو چھوڑ عظیم آباد پیٹنة تشریف لائے ، کیجھ دنوں وہاں رہ کر لکھنؤ کا قصد کیا۔ گویا مئو پہنچ کر حضرت قطب الملۃ والدین مولانا قطب الدین سے (جو ملک العلما قاضی شہاب الدین گویا موی کے فرزند اور مولانا قطب الدین سہالوی کے ارشد تلامذہ میں تھے ) مخصیل علم کی ۔ قاضی شہاب الدین ملک العلما ہے بھی استفاضہ کیا۔ بعد فراغ شوق تج دول میں

پیدا ہوا، قصبہ سائڈی میں (جومضافات للھنؤ سے ہے) آگر تجرے میں بقصد ارجینن اعتکاف کیا۔ ابتدائے ریاضت میں اسرار عجیبہ ظاہر ہونے لگے۔ایک شب جحرے کے اندرایک شخص ظاہر ہوااور بعد سلام مسنون فرمایا که مجھے حضور غوث الثقلين نے تمہاري تعليم پر مامور کيا ہے 'اور چند نکات تلقين كرك غائب ہو گیا عشر 6 ثالثہ میں خودحضورغو ثاقظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس تشریف فر ماہوئے اور بے عجابا نه حجابات قدس أثلها كرحجلهُ نقذيس تك پهنچا ديا\_آپ كواكثر پيخيال رما كرتا نقا كه ميرا سلسله نسب حضرت جعفر طیار سے ملتا ہے اِس وجہ ہے جعفری کہا جاتا ہے،حضورغوث اعظم نے ارشاد فر مایا کہ ''نتمهارے جدیز رگوار حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه بین اور تم سادات خیبنی هو'' یے شر ؤ رابعه میں

جب آپ كا چلة تم مونے كوتھا آپ كے جرے ميں دو خص ظاہر موئے، آپ نے دريا فت كيا " تم كون ہواور کہاں سے آئے ہو؟"، ہر دواشخاص نے کہا کہ ' ہم منجانب رب العزت مامور ہوئے ہیں کہتمہارا نکاح کیا جائے''،آپ نے فر مایا کوئیں نکاح کرنانہیں جا بتا، جواب ملاکہ' رضائے الی کے سامنے تمہاری رضاوعدم رضا کوئی چیز نہیں بغیر نکاح تر قی مدارج ناممکن ہے''،آخر جب آپ چلے سے فارغ ہوئے اکثر امورالیے پیش آئے کہ مجبور ہوکر گویا مئو آنا پڑا۔ آپ کے استاذ مولانا قطب الدین علیہ الرحمة في ابني صاحر ادى كرساته آب كاعقد كيا-

بعدمدت دراز بطلب شجاعت خان قادري في الحقيقت بداشاره حضورغوث ياك آب قادر كمنج تشريف لائے، وہاں بسلسلہ مُدری اقامت اختیار فرمائی ، اسی دوران میں حضرت سلطان الواصلین شاہ سلطان قادری بغداد شریف سے تشریف لائے،آپ نے حضرت سلطان قادری سے دولت بیعت اور اجازت اجرائے سلسلہ حاصل کی۔شاہ سلطان قادری خلیفہ شاہ غوث قادری کے اوروہ خلیفہ حضرت مخدوم شاہ اولیا کے

اوروہ خلیفہ حضرت شاہ درولیش خرقہ بوش کے تھے، جن کوحضرت سیدنا شاہ غریب قدس سرہ جگر گوشہ حضور غوث اعظم رضى الله عنه سے مثال خلافت حاصل تقى لينى حضرت مولانا محرسعيد كاسلسله چھيے واسطے ميں حضورغوث أعظم تك پنتيا ہے۔آپ كے مناقب كے ليے روضه صفا كامطالعة كافى ہے۔ راقم نے تبركا آپ کے مختصر حالات لکھ دیے۔ قادر تمنج ہے آپ بدایوں تشریف لائے ،ایک عالم کوانوار ظاہر و باطن سے منور فر مایا\_آخر دسویں جمادی الاو کی ۱۱۶۳ھ [اپریل + ۷۵ء] میں جامع مسجبہ تشی بدایوں کے اندرعین حالت مشغولی میں وصال فر مایا۔ تکیناصر شاہ میں آپ کا مزار ہے۔ تاریخ وصال روضه صفا میں بیتر مریہ ہے: رباعي

اے چشم و جراغ دورۂ پاک علی

شدازنظر جهال چهخورشیدنهال

شخ مردے مکملی دو ولی

تاریخُ و فات اوست <u>خورشید جلی</u>

نواب علی محمد خان حاکم خود مختار علاقہ کھیر عہد سلطنت شاہ عالم بہادر شاہ ابن اورنگ زیب عالمگیر عیں روبیلوں کا مقدمہ لیجیش داؤد خان (جوشاہ عالم خان کا غلام اور پر معنیٰ تھا) موضع نور سے (جوسر حد کو ہتان میں روبیلوں کا مقدمہ لیجیش داؤد خان واقع ہے) ہندستان میں آیا۔ علاقہ کھیر میں آکر زمیندار ان کی ملازمت شروع کی۔ مدارشاہ زمیندار پرگنہ چومحلہ سے ملازمت شروع کی۔ مدارشاہ زمیندار پرگنہ چومحلہ سے جنگ کی اور فتح پائی ۔ موضع با تکولی کی تا خت و تا راج میں ایک خور دسال صاحب قبال بچرا کی گھیت میں اس کونظر پڑا، خود لا ولد تھا اُس بچے کو پدرانہ شفقت کے ساتھ پرورش کیا۔ علی محمد خان نام رکھا، جب داؤد خان راجہ کمایوں کے ہاتھ سے بسبب سازش عظمت اللہ خان فاروقی حاکم مراد آباد ہلاک ہوا روبیلوں کی جماعت کیئر نے (جورفتہ رفتہ نبایت زبر دست اور حکمر ان اور قابو یا فتہ ہوگئے تھے) علی محمد خان کا مراد آباد خان کا اس دار بنا کرنو کررکھا۔

رفتہ رفتہ علی محمد خاں کاستارہ اوج وا قبال اِس درجہ تا باں ہوا کہ تمام علاقہ رو بیل کھنڈ کا مالک و حاکم ہوگیا۔ محمد شاہ بادشاہ و دبلی سے بمقام بن گڑھ مصل بدایوں عرصے تک لڑائی جاری رکھی آخر دربارشاہی سے معافی حاصل ہوگئی۔ نواب علی محمد خاں نہایت وجید ، عقیل ، تنی و شجاع شخص تھا۔ سیاست و حکومت باتباع شریعت کی۔ علما کی قدر ، مشائخ کی جاہ و منزلت ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ خدا والوں کی صحبت نے نہایت متی اور متورع بنادیا تھا۔ آنولہ دارالحکومت تھا، اپنی حیات میں حافظ الملک نواب حافظ رحمت اللہ خال صاحب کو اپناج انشین بنا کر ۱۲۱اھ [۲۸۸ء] میں انتقال کیا، آنو لے میں مقبرہ ہے۔

چھاڑے اور چند لڑکیاں وقت وفات چھوڑیں۔ بڑے لڑکے نواب عبداللہ خال صاحب مرحوم کا مقبرہ اُجھیانی ہے۔ حافظ رحت خال نہا بت دلیر و شجاع ، تقی و پر ہیز گار ہزرگ تھے۔ شاہ عالم خال کے فرزند رشید تھے، تمام عمر علاقہ کھیر پر عظیم فقوحات کے ساتھ قابض رہے، بھی کسی جگہ شکست نہ ہوئی۔ نواب قائم خال بنگش والی نفرخ آباد سے متصل بدایوں موضع 'دونری رسول پور' میں عظیم الشان جنگ ہوئی اور فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اپنی زندگی میں بکثرت کار ہائے خیرانجام دیئے۔ بہت مسجدیں تغییر کرائیں ،حضرت سیدی خواجہ سیداحمد صاحب کی حریم مزار حافظ صاحب کی یادگار ہے۔

آخرنواب شجاع الدوله کی گزائی میں (جس میں انگریزی فوج سے مقابلہ تھا) بمقام کٹر ہ اس طرح شہید ہوئے کہ اس ماہ صفر بروز جمعہ حسب معمول خدام عسل و تبدیل پوشاک کے لیےعرض پیرا ہوئے ، فر مایا ''کل ان شاء اللہ عسل و تبدیل پوشاک ہوگی''۔ دوسرے روز بعد نماز فجر و تلاوت قرآن شریف و تمازانتراق میدان میں نشریف لائے ،تو ہے کا لولہ سینے پر لگا ، ہبر کت حفظ قر آن مجیدلونی زخم نہآیا ،روح قالب عضری ہے پرواز کر گئی۔گولہ نین چارگز کے فاصلے پر جا کرگرا، حافظ صاحب اُسی طرح گھوڑے پر بےحس وحر کت سوار رہے،جلو داران نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ اُ تارلیا بغش بریلی پہنچائی گئی صبح روز میشنبہ وفن کیے گئے۔

چول کرد دار خلد زدار فنا سفر رحمت سرشت حافظ ملك ونصير جنگ روز شہادت و لے و تاریخ ماہ و سال آن روز بست بازدهم بوده از صفر

حضرت سيدعين الدين قدس سرة:آب آنوله مين نوابان روسيله كے بچول كى تعليم ير مامور تھے۔لذت روحانی کے شیدائی اور ذوق آشنا تھے ہمرشد کامل کی جنتجو میں نگامیں بادیہ پیائی کیا کرتی تھیں۔ جب مولانا محرسعید جعفری قدس سرهٔ کا آوازهٔ کمال سنادل سے معتقد ہو گئے۔ اِسی دوران میں بوجہ جنگ عظيم محمرشاه بإدشاه ونواب على محمرخال ايك انقلاب پيدا بوگياء آنوله سے لوگ نواب قائم خال بنگش كى حفظ و ا مان میں جانے لگے،سیرصاحب بھی قائم جنگ کے پناہ گیروں کے ساتھ آنولہ سے چل کر قادر گنج پنجے۔ وہاں مولانا کی زیارت کی ،اعتقادراسخ ہونا شروع ہوا کئی سال تک تمنائے مریدی کو پہلومیں یاس ادب ہے دبائے رکھا۔ آخر جب مولانا بدایوں تشریف لائے آپ خلوت خاص میں خصوصی فیوض و برکات کے ساتھ بیعت ہے مشرف ہوئے، مدارج کمال حاصل کیے۔ آخر عمر تک آنولہ میں مقیم رہے، پھر آپ کو بدایوں کی خاک نے اپن طرف کینیا۔مفتی صاحب این پیر بھائی کے یہاں اقامت کی مفتی صاحب نے آپ کاعلاج کیا ،مگروفت آچکا تھاافاقہ نہ ہوا۔ ایک ہفتیکل رہ کر بروز جعہ واصل بحق ہوئے۔مزار شريف آستانة قادريكي راه مين ايك كهيت مين (جهان پيشتر موسى والاباغ تها)واقع ہے۔

#### قطعداز طبقات الاولما

آن خواجه عین دیں رئیس مشہد وال راه روِطر یقت غوث و را چون رفت بخلد گفت ما تف بضمير تاریخ وصال <u>'چشمه نور خدا</u>' 011.9

(2)

حضرت مولاناحسن علی چشتی قدس سرہ: آپ بدایوں کے خاندان حمیدی صدیقی کے ممتاز و مفتر بزرگ ہیں۔مفتی صاحب کے حسن تعلیم وفیض درس ہے مستفید ہوکر پھیل علوم کی۔باطنی علم کا شوق پیدا ہوا جھزت مولانا فخر الدین چثتی قدس سرؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر کی نظر برکت اثر کی

بدولت فائز المرام ہوئے۔دولت بیعت کے ساتھ لعمت خلافت بھی پائی اور بہو جب علم پیرومر شد بمقام سیونی چھپارہ ملک دکن سجاد وُ افاضہ درست کیا اور وہیں آخر عمر تک اقامت پذیر رہے۔ (۸)

مولوی اکرام الله صاحب محترز آپ بدایوں کے مشہورلوگوں میں ہیں۔مفتی صاحب سے تلمذو عقیدت رکھتے تھے۔حسب الارشاد مفتی صاحب حضورا چھے صاحب قدس سرۂ مار ہروی سے شرف بیعت حاصل کیا، روضہ صفا 'بدایوں کے اولیاءاللہ کی تاریخ آپ کی یادگار ہے، افسوس کہ طبع نہ ہوسکی۔ فارس کے مشہور شاعر ہیں،آپ کی بین فرزل شخ کی بارگاہ میں مشہور و مقبول ہوئی تھی۔

غزل محشر

مژده متال که به میخانه روان خواهم شد مت خواهم شدومتانه روان خواهم شد حاصت بدرد که نیست مرا در روعشق از خود و از جمه به گانه روان خواهم شد

حاجت بدرقهٔ نیست مرا در روعش ازخود و از جمه بے گانه روال خواجم شد نستر و پائے خرد این سفر و این ره را من خروسندم و دیوانه روال خواجم شد گر بمار جره بمار جره کند جم قدمی پاز سر ساخته مردانه روال خواجم شد

روپ کے دوئی کو دیا ہے کہ اور پیشان کے اسلام کا دیا ہے کہ دوال خواہم شد آل اللہ نظرے سوئے غریبان داری بدیار تو غریبانہ روال خواہم شد زود محشر کے گرد سر شع گشتن فارغ البال چو پروانہ روال خواہم شد (۹)

(9)

مولوی محمد افضل صاحب ابن شخ تاج الدین صدیقی بدایونی حضور اجھے صاحب قدس سر ہ کے خاص مرید تھے۔ کتاب ہدایت المخلوق میں حضور اجھے صاحب کے حالات میں بطور کرامات اکثر مریدین وخلفائے حضور اقد سے کا قذ کر ہ لکھا ہے۔[حضور اجھے صاحب سے خلافت بھی حاصل تھی۔ مرتب]

(+1)
حضرت سیدالاولیا سندالاتقیا مخدوم انا م خواجه سیداحمد بخاری قدس سرهٔ الباری:بدایوں کوآپ کے بھی قد وم فیض لزوم سے جارچا ندگے، بخارا کے مہرو ماہ یعنی خواجه سیدعلی وخواجه سیدعرب بدایوں میں آکر چکے اور پہیں غروب ہوئے۔ یہیں سے دنیائے اسلام کابدر منبر شہرولا بیت کا آفتاب یعنی سلطان المشائخ محبوب البی حضرت نظام المملة والدین رضی الله عند کا وجود با جود فروز ان ہوا اور خدائی کو اپنے جلووں سے منور کر دیا۔ خواجه سیدعلی اور خواجه سیدعرب حضور محبوب البی کے دادا، نانا ہیں۔ حضرت سیدعلی اپنے فرزند دل بندسیداحمد کوایئے کنار میں لیے ہوئے موخواب ہیں ،حضرت سیدعرب ایک جداگا نہ تریم کے اندر

شان جلال کے جلووں میں مستغرق استراحت فرماہیں مخلوق اللی نیاز مندانہ عقیدت کے ساتھ دونوں

آستانوں پر جبہ ساتی کے لیے حاضر ہوتی ہے۔

حضرت سید احمد صاحب کو مفتاح التاریخ 'اور' اکمل التو اریخ 'میں چھو واسطوں کے ساتھ حضور غوث اعظم تک پہنچا کر قادری مشرب لکھا ہے۔ آپ کی شادی بدایوں میں حضرت خواجہ سیدعرب کی صاجبزادی رابع عصر، ولیه روز گار حضرت بی بی زیخارضی الله عنها کے ساتھ ہوئی ۔ پٹنگی میلے پر (جواب کالیوں محلّہ کہلاتا ہے) آپ کی مرائے اقامت تھی اور اس محلے میں بماہ صفر اسلاھ [نومبر ۱۲۳۳ء] حضورمجوب الهي كي ولا دت بإسعادت بهوئي هي حضرت سيداحد صاحب اين فرزندار جمند كي تقريب بهم الله خوانی بھی نہ کرنے یائے کہ ۲ رزی الحبہ ۲۳۵ھ و [جولائی ۱۲۳۸ء] کوغلوت وصال کی آ رائنگی کا

مژ دہ پہنچا متاع جاں جان آفریں کے سپر دکردی۔ مزارشریف لب ساگرزیارت گاہ خلائق ہے۔ حافظ الملك نواب حافظ رحت خال نے بكمال عقيدت احاطه مزار اورمسجد تغير كرائى ، جواس وقت

تک موجود ہے۔ موضع بری نظام پورسلم اور دیگر آراضیات مع ساگر تالا بمصارف آستانہ شریف کے ليے ز مان سابق سے وقف ميں اليكن باوجود إس قدر آمدنى كے سالا ندعرس اليك مختصر پيانے ير موتا ہے، جس کوسابق کے اعراس ہے کوئی نسبت نہیں۔

حضرت مولانا شاہ کیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ: آپ ہندوستان کے مشاہیر متاخرین اولیاء اللہ میں ہیں ۔آپ سے سلسلۂ عالیہ چشتیہ کا اجرا نہابیت دھوم دھام کے ساتھ ہوا، تیر ہویں صدی کے مشہور مشائخ چشته مثلاً خواجیسلیمان تونسوی ،شاه نیاز احمه بریلوی، حافظ محمعلی خیرآبا دی بواسطهٔ حضرت مولا نافخر الملة والدين قدس سرهُ آپ كے ہى شجر بركت اثر ئے فيض بخش ثمرات تھے۔

آپ کی ولادت باسعادت ۲۲۷ جمادی الثانی ۲۰۱۰ ه [جون ۱۲۵۰ء] بمقام شاجهان آباد هوئی \_ علمائے وقت ،مشائخ عصر سے بھیل علوم فر مائی حرمین شریفین کی زیارت کوتشریف لے گئے ،وہیں حضرت خواجہ كير يجي مدنى چشتى رحمة الله عليه كے مريد موت اور مثال خلافت حاصل كى خواجه كيريجي مدنى (جن كا سلسله بواسطهٔ شخ محمداعظم چثتی گجراتی حضرت خواجه شخ نصیرالدین جراغ دہلوی قدس سرۂ تک پہنچاہے ) مدینه منوره میں ۲۷ رصفر ۱۲۱۱ه [ایریل ۱۵۱۰] کوواصل بحق موئے حضرت شخ کلیم الله جہان آبادی سلسله کچشتیه نظامید مین نهایت صاحب ورع وتقوی اورصاحب تصانیف بزرگ بین \_ آپ کی مجلس ساع کا درواز ہ مقفل ہوتا تھااور کسی شخص کو حاضری کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ حالت ساع میں جس پرنظر پڑ جاتی مت و بیخود ہوجاتا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ ' اہل قبور جن کے مزارات پر میں حاضر ہوتا ہوں میرے حال ہے واقف ہوتے ہیں یانہیں؟''،آپنے اُس کوایک گل دستد یا اور فر مایا کہ

''حضرت محبوب اہی کے آستانے برحاضر ہولرمیراسلام عرض لرنااور پیل دستہ پیش لرنا'' ،وہ حص جب حاضر ہوااور سلام عرض کیا مزار مبارک ہے ایک نورانی ہاتھ برآمد ہوااور گل دستہ لے کر پھر قبرشریف میں غائب ہو گیا۔ وصال آپ کا ۲۲ رزیج الاوّل شریف ۱۲۰۱۰ه[ نومبر ۲۵۱۷ء] میں ہوا۔ دبلی میں مزار زیارت گاه خلائق ہے۔ سواء اسبیل ، مشکول ، مرقع مکتوبات آپ کی تصانیف سے ہیں۔

حفرت شاہ بھیک قدس سرۂ سلسلہ کیشتیہ صابر یہ کے جلیل القدر مشائخ کرام سے ہیں۔شاہ ابوالمعالی چشتی کے خلیفہ انسبا سادات کرام تر مذی سے ہیں۔ آپ متاخرین مشائخ میں نہایت مقدس و ممتاز بزرگ تھے،آپ کےصد ہام پدوخلیفہ ہوئے۔ ہندی میں آپ کے دوہرہ اوراشعار مشہور ہیں نو سال کی عمر میں آپ کے والد سید محمد یوسف کا انتقال ہو گیا ، آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ ظاہری مخصیل و بھیل اخوندفرید ہے کی ، کتاب ثمر ۃ الفؤ ادُمیں آپ کے مفصل حالات موجود ہیں۔ تاریخ ولادت ٩ رماه رجب دوشنبه ٢٦ ١٠ه[ ديمبر ١٦٣١ء] اور تاريخ وصال ٥ررمضان المبارك ١٣١١ه

[جولائی 19اء] ہے۔ مزارشریف قصبہ کہوام میں ہے، نواب ظفر خال روش الدولہ نے مقبرہ بنوایا ہے۔ تاریخ وصال فقرہ <u>'شاہ بھیکہ مقبول خدا</u>' سے نکلتی ہے۔

علامه قاضى مبارك كوياموى عليه الرحمة آپ حضرت ابراجيم ادہم رحمة الله عليه كى اولا دامجاد سے ہیں۔آپ کے والدشخ محمد دائم ادہمی فارو قی تھے۔منطق وفلنفے میں آپ اپناعدیل ندر کھتے تھے،میر زاہد

ہروی کے قابل فخر تلامذہ میں تھے۔ نشر حسلم العلوم اپ کی خداداد قابلیت کاروش آئینہ ہے۔ مولوی حمد الله اورمولوی قاضی احم علی سندیلوی سے ہمیشہ مسائل علمی پر مناظرہ اور چھیٹر چھاڑ رہتی تھی ۔ گویا مئو کے علم خیز خطے میں دو قاضی مبارک گزرے ہیں ،ایک قاضی مبارک اول ہیں جوم بدوشا گردمولانا شخ نظام الدین املیٹھوی قدس سرۂ کے تھے، جن کا ذکر منتخب التواریخ، میں ہے۔ یہ قاضی ثانی ہیں۔ ١٩٢ه هـ ٢٩ - ٨م كماء] مين ان كالنقال موا\_ (IM)

مولوی حد الله سند بلوی آپ تحکیم شکر الله ولد شخ دانیال ولد پیرمحمه کے لڑ کے، صدیقی نسب ہیں ۔حضرت مولانا نظام الدین سہالوی رحمۃ الله علیہ کے ارشد تلامذہ سے ہیں۔ آپ عالم و عامل اور طبیب کامل تھے۔سندیلہ میں آپ نے ایک بڑامدرسہ (جس میں اکابرعلاتعلیم یاتے تھے )تغمیر کرایا اور

اس کے مصارف کے لیے بادشاہ وفت سے چندویہات معاف کرائے۔ دربارشاہی دہلی نے فضل اللہ

خاں کے نام سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ نواب ابوالمنصو رخان وای او دھنے آپ سے دستار بدل لر بھائی جارہ قائم کیا تھا۔ قاضی احمالی سندیلوی (آپ کے داماد) مولوی احمد حسین لکھنوی، ملا باب الله جون پوری،مولوی محمد اعظم ،مولوی عبداللدسند بلوی وغیرہ آپ کے ارشد تلامدہ میں ہیں۔ آپ کی تضنيفات مينُ حمد اللَّه شرح تصديقات سلم العلومُ ،' حاشية شس بازغهُ ،ُ شرح زبدة الاصول عاملي' مشهور كتابين بين روفات آپ كى ١٢٦٠ه [ ٢٥-١٨٣٨ء] مين بمقام د بلى بوكى ، آستانة قطب صاحب مين فن ہوئے۔ دنن ہوئے۔

### (10)

حضرت فخرالملة والدين مولانا فخرالدين چشتى اورنگ آبادى قدس مره والد ماجد آپ كے حضرت نظام الدین اورنگ آبادی اکابراولیا عے متاخرین مندے تھے اور حضرت فانی فی الله مولانا کلیم الله جہان آبادی قدس سرة كے محبوب ومقبول خلفا ميں تھے۔والد كى طرف ہے آپ كا سلسلة نسب حضرت شہاب الاوليا شخ الشيوخ شهاب الدين سهروردي تك اوروالده كي طرف حص حفرت خواجه بنده نواز سيدمحد كيسودرازتك پهنچتا ہے۔ بعد حصول خلافت دبلی ہے اور نگ آباد کی خدمت سپر دکی گئے۔ ہزار مخلوق الہی کوفیض ظاہر و باطن ہے مستفیض فرما کر۱۱۳۲ه و ۳۰ -۲۷اء] میں وصال فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد مولانا فخر صاحب سجاد کا چشت پرجلوہ افروز ہوئے اور ۱۶۰۱ھ[۹۷–۱۹۹۵ء]بدالقائے ربانی دہلی تشریف لائے۔ ہندوستان بھر میں فیض روحانی اور کمال ظاہری کی نہریں جاری فر ماکر خدائی کوفیض یاب کیا۔ آپ کے خلفا کی تعداد بیرون از شار ہے۔ اکابر دہراور سلاطین عصر آپ کی عظمت و کفش برداری کوسر مایۂ افتخار سمجھتے تھے۔ بدایوں میں بھی آپ کے خلفااور مریدین کی تعداد کم نتھی مولوی گل محراور مولوی قل محرعثانی آپ کے خلفا میں تھے۔ بھر ۲۳ سال ۲۷ رجمادی الاخری ۱۱۹۹ھ[مئی ۱۷۸۵ء] میں آپ نے وصال فر مایا۔لفظ ورشیدرو جباني اورآبيشريفداولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون عصدوصال برآمد موتاج -آپى

کے ردمیں تالیف فر ما کرایئے کمال تبحراورشان استدلال کا جلوہ دکھایا ہے۔

(H)

تصانیف میں 'رسالہ نظام العقا کہ' ہے، جس میں افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکمال وضاحت ثابت کیا ہے۔ ایک رسالہ فخر الحس سے جس کوشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بعض اقوال

مولوی سیداحد حسن صاحب نقوی سیدآل حسن قنوجی کے بڑے لڑے تھے۔ ۱۹ررمضان ۱۲۴۷ھ [ مارچ ١٨٣١ء] ميں پيدا ہوئے \_ بدايوں آ كر تحصيل علم كى ، درسيات مروجہ سے فارغ ہوكر كچھ دنوں مولوی عبدالجلیل علی گڑھی ہے پڑھا۔سند حدیث شاہ عبدالغی صاحب دہلوی ہے حاصل کی۔٣٤٢ھ [۵۷-۵۷-۱۸۵۶ء] میں بدارادہ کی گھر سے روانہ ہو کر بڑودہ میں بی گلے کر مولوی غلام سین فنو بی کے مکان پر 9 برجمادی الاول کے ۱۲۷ھ[نومبر ۱۸۲۰ء] کوفوت ہوئے۔ (۱۱)

مولوی سراج احمد صاحب سہوانی مع مولوی اولا داحمد صاحب کے بدایوں آکر مولانا کے زمرہ کا تلانہ ہیں داخل ہوئے، جب تک مدرستہ عالیہ قادر یہ میں دہے حقیت کے رنگ میں دہے۔ کسی قدر مولوی تر اب علی مراد آبادی سے پڑھے، اُس کے بعد تقلید کا چکہ کمر نے نکالا، وہا بیت کا اظہار کیا، سراج الایمان مراد آبادی سے پڑھے، اُس کے بعد تقلید کا چکہ کمر نے تکالا، وہا بیت کا اظہار کیا، تر مراد کا جواب حضرت مولانا محی الدین صاحب قدس سرہ نے تشمس الایمان تحریر فرمایا۔ مولوی اولا داحمہ بھی غیر مقلد ہوگئے۔ مولوی امیر حسن سہوانی مولوی سراج احمد صاحب کے فرمایا۔ تقد

#### (IA)

مولوی مبیح الدین صاحب عباسی آپ این استاذ کے خالد زاد بھائی سے بخصیل علوم نہایت ذوق کامل کے ساتھ کی تھی ، حضرت مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرۂ الوحید اپنے نانا سے شرف بیعت حاصل تھا۔ بہ عہدۂ صدر امینی ملازم تھے۔ لیکن ملازمت میں بھی معمولات واشغال کوڑک نہ کیا ، سلسلۂ درس بھی برابر جاری رکھا۔ ۱۲۸۰ھ [۲۲۳–۱۸۲۱ء] میں انتقال ہوا۔ مولوی جمیل الدین خطیب جامع ، مولوی سدید الدین شاکق مولوی مجمود احمد و کیل ، مولوی فصیح الدین صاحبان م فرزند چھوڑے۔

#### (19)

مولوی قاضی ہمس الاسلام صاحب آپ مولانا عبدالسلام صاحب عباسی کے صاحبز ادے اور مولانا شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرؤ کے مرید باخصاص سے۔ آپ ریاست وا مارت، جودو سخاوت کے لیے ہمیشہ مشہور رہیں گے۔ را بمور میں آپ قاضی سے۔ حضور سید المرسلین اللے کے نام مبارک پر فدا سے۔ آپ کے دیوان خانے میں ہر سال شب دواز دہم رہے الاول شریف کو نہایت شان و شوکت سے محفل آپ کے دیوان خانے میں ہر سال شب دواز دہم رہے الاول شریف کو نہایت شان و شوکت محفل ہیں ہوسکی۔ ایک مرتبہ آٹا رشریف کے خدّ ام کوکل اٹا ث میلا دہوتی تھی، جس کی مثل اب تک کوئی محفل نہیں ہوسکی۔ ایک مرتبہ آٹا رشریف کے خدّ ام کوکل اٹا ث البیت نذر کر دیا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہو آئے سے۔ ۵رد کی قعدہ کا سااحہ [مار ج

#### (Y+)

مولوی سید دولت علی صاحب قبائی آپ محلّه سید باژه بدایوں کے سادات کرام سے ہیں۔ آپ اور آپ کے بڑے ہواری فرزندعلی صاحب اور مولوی سید ارجمندعلی صاحب مع اپنی ہمشیرگان کے

حضرت مولانا شاہ عبدالمجید صاحب قدس سرۂ سے بیعت تھے۔ مدت العمر ریاست کوالیار میں عہدہ ہائے جلیلہ پر مامور رہے، آپ کے بعد آپ کے لڑے مولوی سید اکبر حسین صاحب بھی نیمچہ متعلق ریاست گوالیار میں جج رہے۔

#### (M)

تھیم مولوی غلام صفدر صاحب صدیقی آپ حضرت تاج الفحول قدس سرۂ کے ماموں تھے۔فن طب میں کمال حاصل تھا۔ ہمیشہ درس و تدریس اور علاج ومعالج میں عمر بسر فرمائی بخر باونقرا کی ہمیشہ امداد کی۔۲ رشعبان ۱۳۰۰ھ[جون ۱۸۸۳ء] بمقام ہجنڈولی ضلع بلندشہرا نقال ہوا۔

#### **( YY )**

مولوی محمد اسحاق صاحب آپ شرفاورؤسائے بدایوں میں سے ہیں، نبا شیوخ صدیقی رحمانی سے سے رسائل دیدیہ کی تصنیف میں عمر گزاری، رسالہُ منازل البرکات (عربی)، مدیة البرکات فی فضائل عاشورا' آپ کی تصنیف سے ہیں۔ ۱۲۹۷ھ[۸۰-۱۸۷۹ء] میں انتقال ہوا۔

#### (YW)

مولوی محر بخش صاحب آپ بدایوں کے نامورروسا میں سے عالم و فاضل سے، مدت تک بعهد ہ صدرالصدوری (سب جج ) مامورر ہے۔ بعد پنشن آخریری مجسٹر بیٹ حلقہ دوئم بدایوں کے رہے ۔ حضرت مولانا شاہ عبدالمجید قدس سرۂ کے مخصوص مریدین میں سے ۔ باو جوداع زاز دینوی اپنے بیرومر شدکی اولا د امجاد کا اِس درجہ ادب کرتے سے کہ فی زماننا بہت سے لوگ اپنے بیروں کا ایبا ادب نہیں کرتے ۔ امجاد کا اِس درجہ ادب کرتے ہے کہ فی زماننا بہت سے لوگ اپنے بیروں کا ایبا ادب نہیں کرتے ۔ ۲۲رمضان ۱۲۹۰ھ [ نومبر ۱۸۷۳ء ] میں انتقال ہوا اور اپنے مکان کے قریب مسجد میں دفن ہوئے۔ آپ کے صاحبز ادب خان بہا در مولوی حامد بخش صاحب وائس چیر مین میونیل بورڈ بدایوں کے سربر آوردہ لوگوں میں ہے۔

### (MY)

مولوی علی بخش خاں صاحب آپ مولوی محر بخش صاحب کے چھوٹے بھائی ،محلہ سوتھ کے رکن اعظم اور رئیس اکبر ہے۔ آپ بھی صدر الصدور ہے، مشاغل علمیہ میں تو غل خاص تھا۔ کے ۱۲۳۷ھ[۲۲-۱۸۲۱ء] میں پیدا ہوئے بخصیل علم تینوں بھائیوں نے مولانا [فیض احمہ بدایونی] سے ذوق کامل کے ساتھ کی اور مولانا کی مساعی جملہ نے ہر سہ برادران کومعراج اعزاز پر پہنچایا۔ آپ فن مناظرہ کے مختص اور مخصوص لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ مرسید احمد خان بہادر کے معاصر اور مکفرین میں ہیں ، ہمیشہ سرسید سے تحریری اور تقریری مکالے ہوتے سرسید احمد خان بہادر کے معاصر اور مکفرین میں ہیں ، ہمیشہ سرسید سے تحریری اور تقریری مکالے ہوتے

رہے۔ عیر مقلدین میں ڈپئی امداد علی صاحب، آریوں میں دیا نند کی سرس وئی کے افوال باطلہ اور عقائد الحادید کا ہمیشہ آپ نے بطلان ثابت کیا۔ مرزاغالب سے ہمیشہ شاعری میں چھٹر چھاڑ رہی۔ علم جفر میں بھی کمال حاصل تھا۔ نعت شریف حضور سید عالم آگئے کے لکھنے اور سننے کا از حد شوق تھا، روز مرہ جوتازہ غزل تصنیف فرماتے اس کوا پنے مقررہ نعت خوانوں کی زبان سے سنا کرتے ، شرخلص تھا۔ حضرت اقد س غزل تصنیف فرماتے ہیں ومرشد کے فعدائی متھ اور زبر دست نسبت رکھتے تھے۔ ریشعر آپ کا (جس کوآپ فرس سے انہ ایک ہے جناب مولوی حامد بخش صاحب مرحوم کی زبان سے ادا کیا ہے ) آپ کے حسن عقیدت کا شاہد ہے ، فرماتے ہیں:

مرتے ہیں اس پرمجیدی فن ہوں در کے قریب بعد مردن بھی نہ چھوٹے اتصال عین حق چنا نچہ بعد انتقال جو کے امر جب ۱۳۰۲ھ [مئی ۱۸۸۵ء] میں ہوا اپنے بیر و مرشد کے مزار کے متصل آستانہ قادر یہ میں مدفون ہوئے۔ <u>سید الحاج در بہشت رسید</u> '(۱۳۰۲ھ) مصرعہ تاریخ و فات ہے۔ آپ کی تصنیفات میں "تنقیح المسائل' 'برق خاطف رد شیعہ میں ، تا سیدالاسلام' ،موسکدالقرآن' ،شہاب ٹاقب'وغیرہ رد طاکفہ و ہاہیو نیچر یہ میں شہور کتابیں ہیں۔

#### (ra)

مولوی محمود بخش صاحب: یہ بھی مولانا آفیض احمد بدایونی یا سے سلسلۂ تلمذر کھتے تھے اور صدر الصدوری تک پنچے مثل اپنے دونوں برادران سابق الذکر کے بدایوں کے رؤسا میں تھے مولوی خواجہ بخش صاحب مرحوم ان کے لڑکے تھے، جن کے پسران رؤف بخش وعطوف بخش کا شباب میں انقال ہوا۔

### (YY)

مولوی کرامت الله صاحب منصف آپ قاضی محلّه کے رؤسامیں تھے۔مولانا [فیض احمہ بدایونی]

کے مخصوص شاگردوں میں تھے۔عرصے تک بعہدۂ صدرامینی اور منصف ملازم رہے۔ ملازمت سے
سبدوش ہونے کے بعد گوششینی اختیار کی ۔ نہایت باخدااور بابر کت تھے۔ کتب بینی اور تحریر کابہت شوق
تھا، ہزاروں روپے صرف کر کے عظیم الثان کتب خاند تر تیب دیا، جو بعد آپ کی وفات کے بے قدر رک
زمانہ کی دست بردسے نہ فی سکا۔ میزان سے لے کر مشمس بازغ نک دری کتب مع حواثی اپنے ہاتھ سے
خوشخط نقل کر کے زیب کتب خانہ کیں فی طب میں بھی وخل تھا، غربا کو مفت دواتھیم کرتے تھے۔ آپ
کی اولا دمیں مولوی بقاء اللہ صاحب اور مولوی عبید اللہ صاحب بقید حیات ہیں۔

(1/2

مولوی محرصین صاحب آپ شخ ریاست الله صاحب (رئیس محله شخ پی ) کے خلف رشید تھے، نسباً صدیقی ہیں۔ مولانا [ فیض احمد بدایونی ] سے تحصیل علوم فر مائی ، بعد فراغ بعهد وَ مدری سلسلهٔ درس و تدریس وطن اور دیگر بلادیش جاری رکھا۔ آخر عمر میں رؤسائے کھیڑ ابزرگ کے بیہاں مدرس مقر رہوئے، بہت سے اہل شہر آپ کے شاگر دوں میں ہیں۔

#### (M)

مولوی نجابت اللہ صاحب آپ رؤسائے قاضی محلّہ کے شیوخ صدیقی ہے ہیں۔عربی و فاری کی مخصیل سے فارغ ہوکر فاری میں شہرت کامل حاصل کی اور آخر عمر تک سلسلۂ درس فاری جاری رکھا۔

خلیفه غلام حسین صاحب آپ بھی فاری میں یکتائے زمانہ تھے اور ہمیشہ فاری پڑھایا کیے۔ بریلی اور بدایوں میں بہت ہے آپ کے شاگر دہیں۔ چودھری تفضّل حسین صاحب مرحوم وچودھری محمد اصغر علی صاحب رؤسائے کھیڑہ آپ کے شاگر دیتھے۔

#### (r+)

مولوی افضل الدین صاحب قیس عباسی آپ رؤسائے عباسی محلّہ کے شعرائے نازک خیال میں ہیں۔ مولوی مجمد یوسف صاحب عباسی آپ کے والدیتھے۔ شرف بیعت حضرت مولا ناشاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے حاصل تھا ۱۲۸ سے ۱۲۸ء میں انتقال ہوا۔

#### قطعه وفات

چوآل انضل شاعران خوش سیر ز دنیا نموده به عقبی سفر اگر خواهی از سال فوتش خبر گو <u>'افضل جمله الل هنم'</u>' (**۳۱)** 

مولوی غلام شاہد صاحب ندا آپ رؤسائے محلّہ سوتھا سے تھے۔ علم عربی کی تخصیل حضرت مولانا [فیض احمد بدایونی] سے کی تھی ۔ لیکن بوجہ اشغال و تعلقات دنیوی اس طرف تو غل نہ تھا۔ شعر و تن سے زیادہ رغبت تھی ، شاعری میں بھی مولانا [فیض احمد بدایونی] سے شرف تلمذ تھا۔ آپ کے والدمولوی مبارز الدین صاحب بھی فارس کے شاعر تھے۔ (27)

مولوی احمد مین صاحب وحشت بدایوں کے مشاہیر شعرامیں سے ہنسباً شیوخ صدیقی رجمانی سے میں ۔ شرف تلمذمولانا [فیض احمد بدایونی ] سے اور افتخار ببعت حضرت اقلاس [شاہ عین الحق ] قدس سرّ ہُ المجید سے تھا۔ پیر کے عاشق اور بانسبت بزرگ تھے۔ آپ کا کلام نعت و مناقب میں اکثر محافل میلاد شریف میں پڑھاجا تا ہے۔

### (mm)

مولوی تکیم نیاز احمد صاحب نیاز آپ شرفائے متولیان صدیقی محلّه سوتھ سے تھے۔ بیعت حضرت اقد س [شاہ عین الحق ] قدس سرّۂ المجید سے تھی۔ ہمیشہ ہرموسم میں آستانہ پیرومر شد کی حاضری کا التزام تھا۔ اکثروقت عبادت یا تحریر کلام الہی میں بسر ہوتا تھا۔

#### (mr)

مولوی اشرف علی صاحب نفیس آپ رؤسائے شیعہ قاضی محلّہ بدایوں سے تھے، نسباً بدایوں کے صدیقی شیوخ سے ہیں۔ عربی کخصیل مولانا [فیض احمد بدایونی] سے پورے شوق کے ساتھ کی اور اپنے فرقے میں یکنا وفر د مانے گئے۔شاعری میں بھی آپ بے مثل اور بدایوں کے مشہور شاعروں میں مضاور اس فن میں بھی آپ کا کلام حضرت مولانا [فیض احمد بدایونی] کے فیض توجہ سے بے نیاز نہ تھا۔ مصادح اماء] میں انتقال ہوا۔ ﷺ

ی مولوی انٹرف علی نفیش بدایو نی ایک محت وطن مسلمان تھے جھوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ میں کھل کر حصہ لیا اور انگریز وں کوئکر دی، جس کے صلے میں اُن کوانگریز حکومت نے ۴۸ر ذیق قدہ ۴۵/۲ ھرمطابق جون ۱۸۵۸ء کو گولی مار کرشہید کر دیا۔ لہٰذا پہاں ضیاء القادری مرحوم کو'' انقال ہوا'' کے بجائے''شہید کیے گئے'' لکھنا جا بہیے تھا ، انقال ہونے اور شہید ہونے میں کیا فرق ہے اس کومولا نا اسید الحق صاحب بھولی جانتے ہوں گے۔

مصنف نے جوقطعہ تاریخ درج کیا ہے اس کے شاعر کانا منہیں کھا۔ شاہ شرف علی صدیقی حیدی نے تاریخ بی حمید فارس (مرتبہ ۱۳۲۸ھ) بیں صراحت کی ہے کہ بیقطعہ تاریخ شہا دے مولا نا شاہ فضل رسول عثانی مست بدایونی کا ہے، جس میں شاعر نے اپناتخلص مست بھی استعمال کیا ہے۔

تاريخُ وفات مت گفتا - بُداشر ف شاعرانِ دنيا

کارل دفاع سے سنگ کبیر کو جاتا ہے۔۔۔۔رع کیکن ضیاءالقادری نے اس کو یو ل نقش کیا ہے۔۔۔۔رع

تاريخُ وفات گفت ہاتف

مزید بیکہ ست بدایونی کا قطعہ تاریخ گیارہ اشعار پرمشتل ہے، جوتاریخ بی حمید میں کمل نقل کیا گیا ہے، مگراس میں ضیاء القادری کانقل کردہ پہلاشعز 'چوں مولوی اشرف علی بود' النے موجوذ میں ہے۔ (تسلیم غوری) قطعه تاری وقات چول مولوی انثرف علی بود شاه سخنِ نفیس و زیبا تاریخ وفات گفت باتف به نفیس د نیا

(ra)

مولاناعبدالسلام صاحب عباسی علیدالرحمة آپ مندوستان کے مشامیر علائے کرام کے طبقے میں ہیں۔ اے اس وے ۵۵-۱۸۵۴ء میں پیدا ہوئے کی تحصیل علم اینے عم محتر م مولانا بہاء الحق صاحب عباسی و دیگرعلائے رام پورے فر مائی۔مولا نابہاءالحق صاحب حضرت بحر العلوم مولا نا عبدالعلی تکھنوی فترس سرة كے تلامذه ميں منے۔ قاضي صاحب نے مثنوي شريف كومولا نا خطيب محم عمران صاحب سے سبقأسبقأ بكمال تحقيق بره هارع صدّ درازتك منصب قضا رياست رامپور بر مامورر ہے۔ آخرعمر ميں مسجد نشین اور گوشه گزیں ہو گئے۔ بیعت آپ کوحضور اقدس اچھے میاں صاحب مار ہروی قدس سرۂ سے تھی۔ آخر میں حضرت سیدنا شاہ آل رسول صاحب فندس سرۂ نے شرف خلافت بھی عطافر مایا تھا۔ آپ کاتخلص سلام تھا، فاری میں آپ کا کلام نہایت بلند پاید کا ہے۔ آپ کی تصنیفات نے تفسیر زادا لآخر قاور ومنظوم مشهور ومعروف ہے۔ اِس کے سوا'اخیار الا ہرارُ تصوف میں شرح دلائل الخیرات'، رسالہ علم فرائض'، 'مثنوی طوفان عشق' فارسی میں میں میں رانقال آپ کا ۱۳۸ر جب بروز چہارشنبه ۱۲۸ه [ستبر۲۸ام] کو بوقت عصر ہوا اور بروز پنجشنبه علی الصباح مسجد عباسیان (بنا کر دہ مولانا حبیب الله صاحب) میں مدفون ہوئے۔ ُ خزینۃ الاصفیا' میں نظم اور ُ حدائق حنفیہ میں ُ فخر کا شانہُ سال رحلت غلط تحریر ہے۔ قطعہ تاریخ وصال بلائقيه وتخرجها سطرح: عالم وباكمال وعارف حق قاضي عبدالسلام حق آگاه

قاصی عبد السلام حق آگاه عالم و با کمال و عارف حق عالم و با کمال و عارف حق عار شنبه سیز ده زرجب یافته و صل قادر مطلق مسجد مولوی عبیب الله مال و صلش زدل چور سیدم علی مقت آن بوده قاصنی برقق مال و صلی در این مسیدم علی مسید مسید علی مسیدم علی مسید علی مسیدم علی مسید علی مسید علی مسیدم علی مسید علی مسیدم علی مسید علی علی مسید علی مسی

(PY)

میاں ذکر اللہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ آپ شیوخ فرشوریان بدایوں سے سے، بیعت وخلافت کا افتحار حضرت الجھے میاں صاحب قدس سرۂ سے حاصل تھا۔ نہدایت المخلوق میں حضور الجھے صاحب کی کرامات میں آپ کے متعلق بیکرامت درج ہے کہ شروع عمل داری سرکارانگریزی میں تحقیقات جائیداد اور معافی وغیرہ انظام ہواتو آپ کو فکراور خوف اپنی حقیت کا ہوا، پیرومرشد سے رجوع کی اور المداد باطنی کے طالب ہوئے۔ خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس ان کے مکانِ سکونت میں جلوہ افروز ہوئے اور کا غذات ملاحظہ فرما کرارشاد کیا کہ 'سیامانی کی سند ہیں'۔ چنا نچے بعد چند سندمعا فی مرکار سے آپ کوعظا ہوئی ۔ نہدایت المخلوق میں آپ کی تاریخ وفات ماہ صفر ۱۲۹۵ھ [۲۹ – ۱۸۴۸ء] اور تیک کا مذاکر قالواصلین میں سارصفر ۱۲۹۹ھ [نومبر ۱۸۵۲ء] درج ہے۔ مزار آپ کا مقابر شیوخ فرشوریان واقع آستانہ حضر سے شاہ ولایت میں ہے۔ آپ کے صاحبز ادرے شکر اللہ خاں صاحب مولانا فیض احمد صاحب کے تلاندہ میں سے۔ دوسر سے صاحبز ادرے شکر اللہ خاں صاحب مولانا فیض احمد صاحب کے تلاندہ میں سے۔ دوسر سے صاحبز ادرے شکر اللہ خاں صاحب سے۔

حضرت مولانا سیدنور محمد قدس سرهٔ بدایونی آپ سلسله نقشبند بیمجدد بیک نامی گرامی اشخاص میں بیس ۔ سلسله نسب حضرت سید الشہد ارضی الله تعالی عنه تک پہنچتا ہے۔ آپ جناب شخ مجدد الف فانی قدس سرهٔ النورانی کے بوت شخ سیف الدین بن شخ محمہ معصوم صاحب کے مریدو خلیفہ شے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں حضرت اشرف الانقیا سے خصیل و تحمیل علوم کی۔ اُس کے بحد بدایوں سے دبلی چلے گئے ، و ہاں جا کرفقر و فنا کی مشق میں مدہوشا نہ گر راوقات کرنے گئے۔ سولہ برس تک جذب کی کیفیت طاری رہی۔ انتاع سنت کے بہت پابند شے ، خلاف شرع امور سے محتر زر ہتے تھے۔ آپ کے حالات سلسله نقشبندیہ مجدد یہ کے اکش شجروں میں درج ہیں۔ مرزا مظہر جانِ جاناں شکر آپ کے جائشین اور خلیفہ شے اور االرذی قعدہ ۱۳۵۵ ہے ایک تھیت میں تصل ناکہ کی بنی ہوئی ہے۔ نیز یہ الاصفیا 'میں تاریخ و فات یتح رہے :

کوس ہے ، ایک کھیت میں مصل ناکہ کی بنی ہوئی ہے۔ نیز یہ الاصفیا 'میں تاریخ و فات یتح رہے :
چوشد خورشید دیں نور محمد بریہ ایر مثل ماہ مستور چوشدہ تورشید دیں نور محمد بریہ ایر مثل ماہ مستور شدہ تاریخ سالش پر تو آگن میں تاریخ نور پر نور آگئ

011 70

﴿ مرزامظهر جان جاناں ہندوستان کے مشاہیر میں ہیں۔ ااررمضان ااااھ [مارچ ۱۵۰۰ء] کو پیدا ہوئے۔ یوم عاشورہ ۱۹۵۵ھ[جنوری ۱۷۸۱ء] بروز جمعہ بوقت مجھ ایک شخص نے سینے پر گولی ماری، جس کے باعث درجہشہا دت پر فائز ہوئے۔خانقاہ نفشبند بید ہلی میں مزارہے۔

(MA)

مولا نامحم معین الدین فاکق قدس سر ہُ آ ب بدایوں کے مشہور شعرا میں ہیں۔قاضی محلّہ کے شر فا اور شیوخ صدیقی سے تھے۔عمر بہت یائی تھی، ہرفن میں صاحب کمال اور صاحب وجد [و] حال تھے۔ بز مانهٔ سلطنت محمد شاہ بادشاہ دبلی آپ معزز ممتاز شعرا میں سمجھے جاتے تھے بخصیل علوم حضرت انثر ف الاتقیا ہے کی تھی ،شاعری میں حضرت عارف باللہ خواجہ اسد اللہ خال عالب دہلوی 🖈 کے معاصر تھے اور ہمیشہاینے آپ کو پردہ خفا میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔آپ کی مذہبی شان وحمیت اور جرات اخلاق کا افسانه شهور ہے کہ جب نا درشاہ نے دہلی میں دربار کیا اور تمام مشاہیر شعرا کوطلب کیا شعرائے حسب حال قصائد سنانا شروع كيه، جبآپ كي نوبت آئي قصيده لے كريڑھنے كوكھڑے ہوئے ، طبيعت نعت و

مناقب لکھنے کی عادی تھی وہی رنگ قصیدے میں موجود تھا۔ اول نعت شریف کے اشعار تھے، اُس کے بعد مناقب خلفائے اربعہ کے بڑھنا شروع کیے، ایک ایرانی شیعہ تاجدار کے سامنے بھرے مجمع میں خلفائے راشدین کی مدحت سرائی کرنا پے فقط آپ کا ہی کام تھا۔ بادشاہ اورابل دربار کا چہرہ غصے ہے سرخ

ہوتا جاتا تھا،مگرآ باس ہمت واستقلال كے ساتھ يرشعے جاتے تھے۔ يہاں تك كه يوراقصيده ختم كيا۔ ایک مرتبه آپ نے نعت شریف میں بصنعت طالب ومطلوب قصیدہ لکھا، الف سے حرف طاتک قوافی كلصة عليه كئير، جب ظامتجمه كي نوبت آئي فكررساني كوئي لفظ بهم نه پينجايا ،اسي عالم فكر مين آكه لكي ، بخت بدارہوا ،خواب میں شرف حضوری حضورسید عالم (روحسی لے الفدا) مے مشرف ہوئے ،لفظ نائم و یقظانی کی طرف اشارہ ہوا، چنانچہ بیدار ہوکرآپ نے پوراشعرموزوں فرمایا۔اُس قصیدہ متبرک کامطلع

اوروہ خاص شعرتبر کا درج ہے، مطلع: از مطلع قدس نير تاباني

اے مہبط روح منزل قرآنی

طغرائے كتاب مخلصى بدونيك طومار نجات نايم و يقظاني

ياري ده فاتق كثير العصيان ماور ہمہوفت ہم معیں ہر آئی کیبار بگو کہ ہاں جرا گریانی ما احمد مختلے بخوابے مارا الله خواجه اسد الله خال عالب قدس سرة : يه عالب اول بين ، زمانه سلطنت مغليه من آب بهندوايران

کے مسلّم شعرا میں تھے۔ علاوہ شاعری کے فقر و زمد میں بھی صوفیا نہ زندگی بسر کرتے تھے۔۱۱۶۳ھ

[٥٠-٩م-١٤] مين انتقال هوا\_

(mg)

مولانا عبدالملک انصاری قدس سرہ آپ میاں جی عبدالملک کے نام سے مشہور ہیں۔ شیوخ انصاری کیے جاتے ہیں۔ نہایت بابرکت صاحب زہدو اتقا بزرگ تھے۔ مدرستہ قادر یہ میں بزمانتہ حضرت مولانا عبدالحميد صاحب درس اطفال برمامور تصرينا نيدجوو ثيقة آپ كا أس زمان مين مقرر تقا وہ آپ کی اولا دواخلاف کوحضرت تاج الفول کے زمانے تک ماتاً رہا۔ ہدایت المخلوق میں آپ کی بیعت كے متعلق بيدواقعد درج ہے كه آپ حضرت مولانا عبدالمجيد صاحب قدس سرة سے نہايت اخلاص و اختصاص رکھتے تھے جب حضرت مولانا حضور اقدس اچھے میاں صاحب کے مرید ہوئے آپ کو بھی نهایت اشتیاق موا،مگر به چندو جوه حاضری مار مره مقدسه سے معذور رہے۔ ایک شب کوخواب میں حضور اقدس کودیکھا کہ مسجد محلّہ میں رونق افروز میں اور فر مارہے [ہیں] کہ ' وضو کے لیے یانی لاؤ''،میاں جی صاحب فوراً یانی لائے جضور افترس نے وضوفر ماکر انصاری صاحب کوداخل سلسله فر مایا صبح کونہایت مشا قاندعز م سفر کیا اور مار ہرہ شریف جا کر مرید ہوئے ،شرف خلافت پایا۔اسی طرح جب ایک مرتبہ بہت سخت بیار ہوئے تو دو ہزرگوں کوخواب میں دیکھا کہ فر مارہے ہیں' اُٹھ کرنماز فجر ادا کرو''عرض کیا ''طافت نشست و برخاست نہیں کیوں کراُ تھوں''، آخران میں سے ایک بزرگ نے ہاتھ پکڑ کراُ تھا دیا ، آپ نے عالم خواب ہی میں دوسرے بزرگ ہے دریافت کیا کہ ' پیکون بزرگ ہیں؟' فرمایا ' سیدنا شاہ ابوالبر کات ہیں'' فوراً بیدار ہوئے ، بعد نماز اُسی وقت اپنے پیروں سے چل کرمسجدخر مامیں تشریف لائے ہر شخص آپ کودیکھ کرمتعجب تھا کہ ثنام تک شخت بیار تھے۔ سے فرمایا گیا ہے کہ امسات الاولیساء حق\_۱اررمضان المبارك ۱۲۵۸ه [ اكتوبر۱۸۴۲ء] مين انتقال موا\_

#### (P+)

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ابن مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ابن شخ عبدالرحیم صاحب آپ ہندوستان کے مشاہیر وخضوص علما میں ہیں۔109ھ[۲۲۷ء] میں پیدا ہوئے بخصیل علوم عقلیہ و تکمیل علوم عقلیہ و تکمیل علوم عقلیہ و تکمیل علوم نقلیہ بکمال تحقیق وقد قتی اپنے پدر ہزرگوار سے کی۔ آپ کی شہرت علمی کو آپ کے پر این اثر وعظ نے خوب چکایا، جس کی وجہ سے آپ کا اسم گرامی طبقه علم میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ علمائے اطراف واکناف نے آپ سے اساد حدیث حاصل کیں، آپ کی شہرت الفاظی ستائش سے بے علمائے اطراف واکناف نے آپ سے اساد حدیث حاصل کیں، آپ کی شہرت الفاظی ستائش سے بے نیاز ہے۔ آپ کی تصنیفات سے تقمیر عزیزی ہے، جس کو آپ نے مولانا فخر صاحب دہلوی کے کسی صاحب دہلوی کے کسی صاحب دہلوی کے کسی صاحب دہلوی کے اس پر

رسالة سرّ الشهادتين بے جس كاتر جمه مولانا سلامت الله صاحب سَتْ في بدايوني نے تحرير الشهادتين ميں مع شرح کے کیا ہے۔ اس طرح معجالہ نافعہ اور ابستان المحد ثین آپ کی باقیات الصالحات سے ہیں۔ ے رشوال ۱۲۳۹ھ [جون ۱۸۲۴ء] آپ کی تاریخ رحلت ہے۔ نوے سال کی عمر پائی ، تر کمان دروازے كے باہرائي والد بزرگواركے بہلوميں مدفون ہوئ مؤتن نے آپ كى جوتاري و فات تحرير كى ہاس كاشعرآخرىيى: دست بیداد اجل سے بسرویا ہوگئے اللہ عقل ودیں الطف و کرم فضل وہنر علم عمل فائدہ:واضح رہے کہ دبلی میں اس نام کے تین ہزرگ گزرے ہیں کہ نینوں اینے اینے وقت میں یک آئے عصر تھے۔ایک شخ عبدالعزیز ابن شخ حسن بن طاہر ہیں جوعہد اکبری کے مشائخ کبارے تھے،سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اینے والد بزرگوار کے مرید تھے، صاحب درس ویدریس تھے۔ملّا عبدالقادرموَرخ بدایونی نے بھی آپ سے استفاضہ علمیہ کیا ہے۔ رسائل علمیہ بمقابل رسالہ عتبیہ مصنفہ شخ امان یانی بی آب نے تصنیف کیا۔ ۲ رجمادی الاولی ۹۸۵ ص جولائی کا ۱۵۷ء میں وفات پائی ، تظب طریقت <u>نماند</u>'مادہُ تاریخ ہے۔ مولا ناعبدالعزيز متخلص بعرت عهد عالمكيري مين متازز مانه تص\_آب كوالدشخ عبدالرشيد عالم جيداورمن جانب حضرت شاه عالمگير مدرس مدرسه اكبرآ با و نتھ\_مولا ناعبدالعزيز صاحب علاوہ ديگر علوم کے ردروافض میں پدطولے رکھتے تھے۔رسالہ فتح ابعزیز ورسالہ اثبات خلافت ودیگررسائل آپ کی تصنیف سے ہیں۔ لاہور میں١٠٨٢ه و٢٥-١٦٢١ء] میں انقال ہوا۔ آپ کے حالات عالمگیریہ میں درج ہیں۔ مولا نافضل امام صاحب خیر آبادی آپ علمی دنیا میں آفتاب فضل و کمال بن کر چیکے۔ آپ کے اجدادواسلاف سب بدایوں کے رہنےوالے اور اِسی خطے کی یادگار تھے۔آپ کے والد بدایوں سے جاکر

مولوی محمد علی صاحب مرادآبادی نے رسالہ سوط اللہ الجباز میں اور مولا نا عبدالعلیم صاحب پنجابی وغیرہ علائے کرام نے ....... بلیغ کی ہے۔ مجملہ آپ کی تصنیف کے رسالہ مخفۂ اثناعشر یہ ہے، جس کی

ہیت سے فرقد شیعہ کے بیتے پانی ہوتے ہیں، عرب وعجم میں اس رسالے کی شہرت ہے۔ مولانا اسلمی

مدرائ تلمیذرشید حفزت بح العلوم مرحوم نے رسالہ مُذکور کافاری سے عربی میں ترجمہ کر کے عرب شریف کو روانہ فر مایا اور بعض واقعات پر جو تاریخی نقطہ خیال سے کمزور تھاعتر اض بھی کیے۔اس طرح مولوی سلام اللہ صاحب محدث رامیوری نے بعض بعض اعتراض اٹھائے ہیں۔ منجملہ آپ کی تصنیفات کے

حیرآباد میں آقامت کزیں ہوئے تھے۔آپ وہیں پیدا ہوئے ،خصیل و میل مولانا عبدالواحد صاحب خیرآبادی سے کی علوم عقلبیہ میں اُستاذ ز مانداور فردو ریگاندہ وئے عرصۂ دراز تک د ہلی میں صدر الصدور رے ۔ باو جوداشغال وعلائق دنیوی درس وقد رایس کاشغل کھی کم نہ ہوا، طلبو تالاندہ کوزبرد تی شب وروز اسباق پڑھنے پرمجور فرماتے تھے۔ میر زاہد رسالہ و میر زاہد ملا جلال پر آپ کے عواثی شامل درس ہیں۔ آمدنامه فارى بھى آپ كى ياد گار سے مقبول انام ہے۔ ٥ر في تعده ١٢٣٧ هـ [مكى ١٨٢٩ ء] تاريخ وفات

#### (MY)

شیخ احد عرب یمنی شروانی بار ہویں صدی ہجری کے آخر میں یمن سے بغرض سیاحت ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں فن ادب میں بے مثل ادبیب تشلیم کیے گئے۔ اکثر کلکتہ میں اقامت رہتی تھی ، انفحة اليمن '(جوآج كل شامل درس م) آپك تصنيف م يكمنو كهو يال وغيره مين واليان ملك کی مدحت سرائی ایناشعار مقرر کرلیا تھا۔

مولا نامفتی سعد الله صاحب مراد آبادی آب ہندوستان کے مشاہیر علمائے کرام میں ہیں۔۱۲۱۹ھ [٥٠-٣٠٠] مين پيدا موئے يخصيل علم اكابروقت سےكى، چنانچ اخوندشير محدولايق مولوى محد حيات پنجابی مفتی صدر الدین صاحب د ہلوی مولوی محمد اشرف صاحب تکھنوی مولوی محمد آسلفیل مرادآ بادی ، میرزابد حسن علی محدث مفتی ظهور الله صاحب کلصنوی آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ ابتداً مدری و تالیف ومفتی گیری میں مصروف رہے۔ جب نواب واجد علی شاہ کھنٹو سے کلکتہ بھیجے گئے آپ کونواب پوسٹ علی خال صاحب والی رامپورنے لکھنؤ سے رامپور بلا کرمفتی ریاست کر دیا۔ بز مانہ حج حضرت مولانا ﷺ جمال مکی رحمة الله عليه سے سند حدیث حاصل کی۔ بکثرت کتب ورسائل آپ کی تصنیفات سے میں ،حضرت سیف الله المسلول اورحضرت سيدي شاه عين الحق قدس سرؤ سے نهايت عقيدت تھي۔ ١٣ ررمضان المبارك ١٢٩٨ه والتمبر ١٨٤٤] مين انقال موارمفتي لطف الله صاحب راميوري مرحوم آپ كے فرزند تھے۔ مولوی محمر یکی نے آپ کی تاریخ و فات بینکالی ہے:

گنجينه علم و فضل صد آ<u>ه</u>

تاريخ وفات گفت کيل

سلاله خاندان نبوت ،خلا صددود مان رسالت حضرت سيدي مولا ناشاه ابوالحسين احمدنوري ملقب بـ میاں صاحب قبلہ قدس سرّ ہُ آپ مند برکاتیہ مار ہرہ مطہرہ کے تاجدار، قادریوں کے ملجاو ماوا، ہندوستان کے ستہورمثان عصر کے سرتاج تھے۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۱۲۵۵ھ [ ۲۰۰ – ۱۸۳۹ء] میں ہوئی۔ تحصیل علوم مولوی شاہ تر اب علی صاحب بکھنوی ، مولوی فضل اللہ صاحب جلیسری ، مولانا نور احمہ صاحب ، مولانا حافظ محمد سعید صاحب ، حضرت تاج النحول صاحب بخاری سے کی ۔ علوم باطنی کی تعلیم اور احمد سین صاحب صوفی مراد آبادی ، مولوی حسین شاہ صاحب بخاری سے کی ۔ علوم باطنی کی تعلیم اور بیعت وخلا فت اپنے جدا مجد حضرت سیدی سیدنا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ سے حاصل فر مائی ، اس کے سواحضر ت سیدشاہ غلام محی اللہ بین صاحب قدس سرۂ مارم وی جدا صخر اللہ اللہ المسلول کے سواحضر ت سیدشاہ غلام محی اللہ المسلول کے سواحضر ت سیدشاہ غلام محی اللہ بین صاحب قدس سرۂ مارم وی جدا صخر اور حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ اور جناب شاہ تش الحق بخاری قدس سرۂ مارم ہوگی استفاضہ باطنی کیا ۔ باوجود مشاغل باطنی آپ کو تحفظ عقائد کا از حد خیال تھا، جس ز مانے میں بدایوں میں مسئلہ تفضیل کا زور ہوا آپ نے تصنیف رسائل کی طرف متوجہ ہوکر شان حقانیت کا جلوہ دکھایا ۔ اِسی طرح عقائد و بابی نجد یہ سے محفوظ رہنے کی ہدایت تحریری و زبانی متواتر فر مائی ۔ آپ نقدس و تو رع ، زہدوا تقامیں فائق الاقر ان تھے۔ ہزار ہا مرید بن آپ کے دیاروامصار میں ہیں ۔ حضرت تاج النحول قدس سرۂ کے ساتھ نہایت خصوصی مراسم مرید بن آپ کے دیاروامصار میں ہیں ۔ حضرت تاج النحول قدس سرۂ کے ساتھ نہایت خصوصی مراسم مرید بن آپ کے دیاروامصار میں ہیں ۔ حضرت تاج النحول کا مرید ہے وہ عشرت تاج الخول کا مرید ہے وہ عشرت تاج الخول کا مرید ہے۔ اُن کا مخالف میرا امرائیلف میرا کالف میرا کالف میرا کا کا الف میرا کالف میرا کا کا ان کا مخالف ہے۔ '۔

آپ کی تصانیف سے رسالہ ٔ دلیل الیقین ' ، سراج العوارف وغیرہ میں۔وصال ۱۱ سرجب المرجب المربب ال

### (Ma)

سیدالسادات سیدشاہ ابوالحسن معروف به میر صاحب قدس سرۂ آپ حضرت سیّدشاہ ظہور حسین چھٹو میاں سادات سیدشاہ ابوالحسن معروف به میر صاحب قدس سرۂ آپ حضرت سید شاہ ابر کت براگ تھے۔ ۱۸۹۴ھ [سمبر ۱۸۵۴ء] کو رحلت بزرگ تھے۔ ۱۸۹۹ھ [سمبر ۱۸۹۴ء] کو رحلت فرمائی درگاہ علیٰ میں پائیں دالان روضہ حضرت سیدشاہ آل محمد قدس سرۂ میں مدفون ہوئے۔

فرمائی ۔ درگاہ علیٰ میں پائیں دالان روضہ حضرت سیدشاہ آل محمد قدس سرۂ میں مدفون ہوئے۔

(۲۲)

استاذ مطلق حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی علیه الرحمة آپ مولانا فضل امام صاحب کے صاحب اللہوت امام میں۔

ا۲۱اھ[94-94-21ء] میں پیدا ہوئے۔ایام تھلی میں صرف جار ماہ کے اندر قر آن تریف کو حفظ کر کیا ، تیره سال کی عمر میں والد بزرگوار کے فیض توجہ ہے درسیات کوختم کیا۔علوم منطق و حکمت وفلسفہ وا دب و کلام واصول وغیرہ میں جس طرف توجہ ہوگئ تلامذہ کو یکتا ئے ز مانہ کر دیا۔علوم باطن کے جذبات بھی خانہ ۔ تلب کی نورانیت کے لیے باعث فروغ تھے۔حضرت شاہ دھومن صاحب چشتی دہلوی ہے بیعت حاصل تقی ۔مناصب جلیله پر ریاست تکھنؤو رامپوروالور میں ہمیشہ مامور رہے بگر کبھی کیے منزل قرآن شریف روز انہ ونماز تہجد ناغد نہ ہوئی ۔ آپ کے مناقب علمیہ ظاہری ہرستائش مے منتغنی ہیں ،صرف آپ کے تلامٰدہ کے علومراتب ہے آپ کی شان ارفع واعلیٰ کا پیتہ چلتا ہے۔ باعتبار جامعیت حضرت تاج الفول قدس سر ۂ کوملا حظہ کیا جائے۔آپ کے صاحبز ادے مولا ناعبدالحق صاحب کودیکھا جائے ،اس کے بعد فرداً فرداً مولوی احمد حسن صاحب مرادآ بادی،مولوی سلطان حسن صاحب بریلوی،مولوی نور انحسن صاحب كاندهلوى ،مولوى فيض الحن صاحب سهار نيورى ،مولوى شاه عبدالحق صاحب كانيورى ،مولوى مدایت الله خان صاحب رامپوری ،مولوی سیرعبدالله صاحب بلگرامی ،ملافتح الدین صاحب لا موری ،ملا نواب صاحب قندهاري وغيره كوپيش نظر ركها جائة تومعلوم هوگا كه مندوستان ميں ان حضرات ميں كاہر شخص چوٹی کے لوگوں میں سمجھا جاتا ہے۔ حضرت سیف الله المسلول فندس سر ہ ہے آپ کونہایت خلوص و عقیدت تھی ،ایک زمانے میں بدایوں بھی تشریف لائے تھے، اکثر اورادواشغال کی اجازتیں حاصل کی تھیں، مدرسہ عالیہ قادر رید میں مقیم رہے تھے۔ ہنگامہ عدر فرو ہونے کے بعد گورنمنٹ نے آپ کوجس دوام بعبوردریائے شور کی سزادی۔ وہیں تاریخ ۱۲رصفر ۱۲۷۸ھ [اگست ۱۸۲۱ء] میں راہی ملک بقا ہوئے۔ آپ کی تصانیف میں نشرح سلم قاضی مبارک'،'حاشیہ افق المبین'،'حاشیہ تلخیص الشفا'،'ہدیہ سعيدي وغيره معقول مين بكثرت رسائل مين -ان رسائل كيسوا كتاب وتحقيق الفتوى روخرافات مولوى آملحیل صاحب دہلوی میں ہے،جس کو خاص دہلی میں مولوی آملحیل صاحب کی موجودگی میں تحریر فرمایا تھا،جس پرا کابرعلائے دہلی مثل مولوی رشیدالدین خاں صاحب ومولوی مخصوص اللہ صاحب وغیرہ نے مواهیر شبت فرما نمیں ، جس کا جواب مولوی صاحب کو بجو فرار کچھ بن نهآیا اور به حیلہ جہاد دبلی اور اہل دہلی ے منھ چھپایا۔اوررسالہ ردو ہاہیہ میں امتناع النظیر ' ہے،جس کوحال میں مولانا سلیمان اشرف صاحب بہاری نے مطبوع کرایا ہے،اس رسالے کی ہیب استدلال سے بڑے بڑے دیو بندی لرزتے ہیں،اگر چەالىھەد الىقل ئىس على ئىدايون اورخىر آبادكوپانى بى بى كركوسا ہے، مرسينون ميس دل ارزتا ہے۔

مولوی محرحسین صاحب خلف مولوی اسد الله صاحب آپ بدایوں کے سر برآوردہ علائے کرام

میں تھے۔ مولانا توراحم صاحب کے ممتاز و خصوص تلامذہ میں تھے۔ منطق وادب میں نہایت بلند پا یہ رکھتے تھے۔ شرف بیعت حضرت مولانا شاہ عبدالمجید صاحب قدس سرۂ سے حاصل تھا، جضرت سیف الله المسلول قدس سرۂ اورمولانا فضل حق صاحب خیر آبادی قدس سرۂ سے جو مکالمہ بعض مسائل منطق پر ہوا ہے۔ تو آپ ہی اُس کے کا تب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عربی علم ادب کے زمانہ جاہلیت کے دس ہزارا شعار آپ کویا دیھے۔ اُخون جی کے نام سے ملقب تھے، درس و تدریس کا شغل آخر عمر تک جاری رہا۔ آستا نہ مجید رہی کا صاحری گویا معمول تھا۔

### (M)

مولوی احد حسن صاحب و کیل شرعی رئیس شخ پٹی کے تھے،صاحب درس تھے آپ کے تلامذہ میں جناب مولوی حاجی وزیر احمد صاحب بی اے ۔ (رئیس ٹونک والا) جونہا بیت عابد ومتورع گوشنشین ہزرگ میں ہیں جناب مولوی حاجی وزیر احمد صاحب بی اے ۔ (رئیس ٹونک والا) جونہا بیت عابد ومتورع گوشنشین ہزرگ میں ۔

## (14)

مولوی جمر اسحاق صاحب دہلوی: آپ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے نواسے ہیں۔
خصیل و بحیل علوم بھی شاہ صاحب ہے گی۔ حدیث وقفیر وفقہ میں خاص قابلیت حاصل تھی ، آپ نے
رسالہ مسائل اربعین کلے کر حیات اخبیاعلیم السلام و جواز استمد ادحضور سید عالم اللے ہے ہوقت زیارت و
علم و ساع حضور سید عالم اللے ہوسلام و کلام زائرین بہ حضور سید المرسلین اللہ ہوسی کا افکار کر دیا۔ اگر چہ آپ مولوی
محمد اساعیل صاحب دہلوی کی طرح بالکل تقلید ہے آزاد ندہ ہوئے لیکن حفیت کے پردے میں وہایت کو
خوب فروغ دیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے تبعین و مستفیصین میں دربار نبوت کا کافی ادب واحتر ام نہیں
ہونی حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرۂ نے مسائل اربعین کا بطلان رسالہ تضیح المسائل میں نہایت
واضح و مشرح طور پر ثابت کیا۔ جب مولوی صاحب کے عقائد پر ہر طرف ہے آگشت نمائی ہونا شروع
ہوئی تب آپ نے اپنی شخصیت میں خاص اضافہ فر مانے کے لیے ہندوستان سے مکہ معظمہ کو چھرت کی
اورو ہیں ۱۲۲۲ سے مکہ معظمہ کو چھرت کی

## (4+)

حضرت زبدۃ الاخیار مولانا شاہ محمدی بیدار قدس سرۂ آپ بڑے صاحبز ادے شخ عین الدین صاحب فریدی فارو قی بدایو نی کے ہیں۔ آپ کی والد ۂ ماجدہ اولا دامجاد حضرت خواجہ سلیم چشتی رحمۃ الله علیہ سے تھیں، آپ نے اپنی نانہال فتح و رسیکری ہی میں پرورش پائی، دبلی میں تحصیل و تحمیل علوم ظاہری و باطنی کی فرمائی۔ آپ ہندوستان کے مشاہیراولیائے کرام میں ہیں، حضرت مولانا فخرالمملۃ والدین قدس سرہ سے خلافت واجازت حاصل کر کے دارالخلافت البرآباد[آکرہ] میں سجادہ ارشاد حضرت تی سیم چشتی کورونق بخشی۔ ہزار ہابندگان خدا کوفیض پہنچایا۔ شاعری میں بلند پایا رکھتے تھے، دیوان فاری واردو مرتب ہے۔ بہنقام آگرہ بماہ ذی الحجہ ۲۷ رتاریخ کو ۱۲۰۰ھ[جولائی ۴۹۷ء] میں وصال ہوا۔ مزار شریف قریب اکبری مجدزیارت گاہ خلائق ہے۔ ہالین مزار پریتاریخ کندہ ہے:

ہیدار کہ بود فخر اہل عرفاں ہرگہ کہ ازیں سرائے فانی بگذشت تاریخ برائے رحلتش ہاتف بگفت میں اس ماری آفاق بجن واصل گشت تاریخ برائے رحلتش ہاتف بگفت

\*\*\*

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

لعين

سوانح فضل رسول

خدادالوں کی پاک زندگی کاروش مرقع ،مدینة الاولیا بدایوں شریف کے اکابر کے حالات کا نورانی آئینہ

حضرت ذ والنورين كي اولا دواعقاب كامطلع گهواره

حضرت سيف الله المسلول مولانا شاه عين الحق فضل رسول قادرى قرشى عثما ني بدايو ني قدس سرهُ

کی ممارک زندگی کا خلاصه

مرتبه مولوی څريعقوب صاحب ضيا قادري بدايوني

حسب فرمائش

عالى جناب معلى القاب نواب خواجه سيدغلام محمر حفيظ الله خان صاحب بها در قادري معيني حيدرآ با دى مدخليه

حضرت مولا ناحكيم محمر عبدالما جدصاحب قادري باجتمام

مولوي عبدالصمدصاحب سرور قادري بدايوني

درمطبع قادري بدايون مولوي محلبه

رونق طبع يافت

# ولادت اورتعليم

[ولادت:]

صفر كامبارك مهينه جودراصل ربيع الإوّل شريف كا نويدرسال اورحضور رحمت عالم الليّنة كي ولادت باسعادت کے پاک مبینے کامقدمۃ انجیش اورخوش خبری کا پہنچانے والا ہے۔ سنہ ہجری کی باره صدیاں گزار کرتیر ہویں برس مدینے کی سدا بہاروادیوں سے گزر کرنخلیتان مدینہ کی سر دسر د ہوا ؤں کی آغوش میں راحت گزیں ہوکر اس دھوم دھام اور تزک واحتشام ہے دیا ہے ہند میں جلوہ ا فروز ہوا کہ مدنی جاند کی تجلیاں'مہینۃ الاولیا' بدایوں شریف کی گلیوں میں بے حجاب نظر آنے لگیں۔انواررسالت اور برکات نبوت نے حرم سرائے عین حق کواینے سائے میں لیا، بغداد کی سنهری بدلیاں کا شانۂ قادری براہرانے لگیں۔ نیک ساعت، مبارک گھڑی قریب آئی مجل قدس منزل ہے مر دہ رسال خوش خبریاں لائے کہ آج حضورا چھے صاحب کی بشارت، سرکار قادریت کی نوید پوری ہوئی بعنی عین عرفان الٰہی حضرت عین حق کے قر ۃ العین وجود میں تشریف لائے۔ مولاناعبدالحميد قدس سرة الوحيد نے يوتے كى ولادت كى مسرت افزاخبرس كرسجدة شكرادا فرمایا ملہم غیب نے مبارک باد دی کرظهور محری ، مواد آئینہ جمال محدی بے نقاب موکرایے محبوب کے وجودِسرایا جود کے فروغ کا باعث تھہرا۔ ماں کی مرادیں برآئیں، مدت سے فرزندول بند کو گودیوں میں کھلائنے کی آرزوتھی، سعادت مند بیٹیاں اگر چہدل کی ڈھارس کا سازوسامان پیشتر سے موجود تھیں الیکن تمنائیں ہمیشہ اس برمچل کررہتی تھیں کہ کاش کوئی بیٹا چراغ کاشانہ دولت ہواورآغوش مادر کی زبیب وزینت کا سبب تھہرے۔ اِس ارمان کا احساس حضرت سیدی شاه عين الحق قدس سرهٔ المجيد كوبيخو بي تفا- المبيمجتر مه كي اس ياك آرز وكوهنورا چھيمياں كي بارگا ۾ قدس منزل میں پہنچانے کا تقاضا بھی بکمال اصرار ہو چکا تھا آلیکن جوش ادب مہر خاموثی بنا ہوا تھا ، یہ نقاضائے ادب اُس سر کار کے روثن قلب میں پہلے ہی عکس افکن ہو چکا تھا اور فرزند نریز بینہ کی بشارت مع افدس تک بنتی چی سی۔ چنانچہ بل اس کے کہ مکان سے اس مولود مسعود کی خبر مار ہرہ مطهره میں پنچے حضرت سیدالاولیاحضورا چھے صاحب نے مبارک باد کے طور پر خوش خبری و لادت حضرت مولا نا شاہ عبدالمجید صاحب کے گوش گز ار کر دی تھی۔ نہصر ف خوش خبری بلکہ آئندہ اس نو نہال کے فضل و کمال اور حسن مّال کی بشارت بھی دے دی تھی۔ چنانچہ بعد ولادت خود حضور پُر نور نے اس نصور نِضل و کمال کانام ُ نَضل رسول ٔ رکھا اور معنوی طور پر اپنا فرزند قر ار دیا۔ جس بيح يرحضورا چھےمياں رحمة الله عليه جيسے قطب وفت اورغوث زمال كي نظر شفقت ہو، حضرت مولانا شاہ عین الحق قدس سرۂ جیسے ولی الاولیا باپ کی محبت آمیز نگامیں بی<sup>ا</sup>تی ہوں ، حضرت مولانا شاه عبدالحميد قدس سرهٔ الوحيد جيسے مقدس خدارسيده دادا نے تربيت كى مو،جس كى ماںخودرابعہ عصر ولیہ روز گارہواُس کی آئندہ تر قی مدارج خود بہخودآ ئینہ ہوئی جاتی ہے۔ ایام رضاعت بزرگ مال کی گود میں بسر ہوئے ، دادانا ناکے یاک وجود موجود تھے۔ بزرگ گھر انوں میں جیسی کامل اور یاک تربیت ہوتی ہےوہ ہوئی، بزرگی کے آثار بجین ہی میں غاز ہُ رخسار بنے ہوئے تھے۔ حار برس کی عمر ہوتے ہی مکتب کی رسم ادا ہوئی ،مقدس دادانے دہسم اللہ ' کیا شروع کرائی که پوتے کی زبان کوخزائن علوم کی کلید بنا دیا۔ تاجدار مار ہرہ کی باطنی توجہ اور بزرگ دادا کی ظاہری تربیت سونے پرسہا گے کا کام کر گئے۔ بزرگ باپ کواوّ ل تو حضوری شخ کی لذت نے دنیاو ما فیہا ہے بے تعلق کردیا تھاءا چھے صاحب کی اچھی صورت تھی اوراُس باک وجود کا شوق دیدار۔ دوسر مقدس دادا کی موجودگی میں باپ کی توجہ خاص بھی ضروری نہیں اسی سبب ے ابتدائی تعلیم وتربیت حضرت مولانا کی قبلهٔ ارباب حقیقت، واقف اسرار توحید حضرت مولانا شاه عبدالحميد قدس سره الوحيد نے فر مائی۔ آپ کا فيض تعليم خدا داد بر کتوں کا سرچشمہ تھا، جواس بحر کرم کا موج آشنا ہوا اور مالا مال ہوگیا، جس نے شرف تلمذ حاصل کیا دولت علم ہے دامن بھر

لير حضرت اقدس [سيف الله المسلول] خود فرمات مي كه:

خا کسارا کثرے از کتب صرف ونحو به آل حضرت خواندہ است۔عجب بركة وحسن تربيت بودكهن بعدمشامده مكرديدآن چهبه بيج مدال مرحت فرموده اند ہمداثر آل برکت وتربیت آل حضرت است۔ [ترجمہ:اِس خاکسار نے صرف ونحو کی اکثر کتامیں آپ (شاہ عبدالحمید)

ہے راھی ہیں،الیی عجیب وغریب برکت اور حسن تربیت تھی کہ جوآب

کے بعد سی میں نظر ہیں آئی۔ اِس فی مدان او جو چھ عطا ہوا ہے وہ سب

آپ کی اسی برکت اور تربیت کا اثر ہے۔]

سفرلكهنؤ

گیارہ برس تک دادا کا آغوش محبت دامن گیرر ہا، شفقت و پیار نے نگاہوں سے اوجھل نہ

یورہ برن میں میں الگرہ ہوتے ہی خصیل علم کے ولو لے اُمثلیں لینے لگے، جذبات نے ابھرنا \*\* عام ہ : تعلیم نے اس میں اس میں میں میں ایک میں میں اس میں

شروع كيا، شوق تعليم في طلب العلم فريضة آتر جمه علم كاحاصل كرنا واجب ب-الحديث] كا نورانى صحيفه بيش نظر كيار حضرت علم عصن وشباب في قيامت كى ادائيس، غضب كه انداز دكھائے كه ايك دواز ده ساله بندهُ عشق كوخود رفته و بخود بنا كر چھوڑا۔ جوش اضطراب وشوق

حسول علم نے اجازت کی بھی مہلت نہ دی، ہے تابانہ بیادہ پاقصد سفر فر مادیا۔ اس پر طر ہ یہ کم جھن تو کل پر بے سروسا مانی کے ساتھ گھر ہے چل دیے۔

اُس زمانے کاسفرکوئی معمولی سفر نہ تھا۔ بدایوں سے براہ داتا گئج شاہجہاں پور ہوکر ککھنؤ کولوگ جایا کرتے تھے۔ آپ بھی اِسی راستے پر ہولیے۔ محلّہ شہباز پور میں جس وقت آپ پہنچا نفاق سے شخ نظام الدین عرف شخ چھدوصا حب فارو فی فریدی (رئیس محلّہ) کی نظر آپ پر جاپڑی،خلاف عادت

تنها دیکی کر دوڑے ہوئے آئے، دریافت کیا''صاحبزادے صاحب! کہاں کا قصد ہے؟''، فرمایا''لکھنونخصیل علم کاشوق لیے جارہاہے''، شخ صاحب نے متبجب ہوکر پوچھا کہ''نہ آپ کے ہم ادکوئی شخص میں تکھیرانی میان میں الدوں میں ان العام کا ساتھ میں ان کیوں کے طریعہ کا؟' فیرا ایو

ہمراہ کوئی شخص ہے، نہ کچھ ساز وسامان ہے، اتناطویل سفر پیدل کیوں کر طے ہوگا؟'' فرمایا سع خداخود میر سامان ست ارباب تو کل را

شخ صاحب نے قرینے ہے معلوم کرلیا کہ آپ کے پاس زادراہ پیچینہیں ہے۔ فرط عقیدت سے دورو پے نذر پیش کی اور عرض کیا کہ' حضور کے والد ماجد کا کفش ہر دار ہوں ،اس حقیر نذر کورد نذر مایا جائے''، آپ نے ہر چند منع فرمایا لیکن ارادت مندانہ اصرار نے مجبور کر دیا، نذر قبول فرمائی اور تعجیل کے ساتھ آگے کو قدم ہر میرا سال میں اور تعجیل کے ساتھ آگے کو قدم ہر میرا سال میں شاہ دار کھی صاحب سے (جو حضرت آتا سے نغیت

اور تبیل کے ساتھ آگے کوقدم بڑھایا۔ شاہراہ پر شاہ عبدالحق صاحب سے (جوحضرت آقائے نعمت اچھے صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے خلفا میں سے تھے اور مار ہر ہ مطہرہ میں آپ کے والد ماجد کے فیض صحبت سے نثر ف یاب رہا کرتے تھے ) ملا قات ہوئی ، وہ بھی یکہ و ننہا ساتھ ہوئے۔

حضور نے جس شان اور تو کل کے ساتھ ذات الٰہی پر تکیہ کیا، ویسے ہی شان عطا کا اُدھر سے

طہور ہوا۔ پہلے دن شام کے وقت جبآ فیابغروب ہو کیا اور منزل پوری ہوئی جھحرا میں دور تک آبادی کانشان نظرنه آیا ، مجبور اُلب راه ایک مقبرے میں قصد قیام فر مایا۔ شاہ صاحب بار بار دل ہی دل میں آپ کی اس کم عمری پر خیال کرتے اور مصائب سفر برغور فرماتے بھی منزل اول میں بے آب وطعام رہنے ہے عملین وملول ہوتے ، چہرے کارنگ تفکرات کے ہجوم ہے متغیر ہو جاتا، أداسي ويريشاني ميں مبتلاتھے۔ يہاں تك [كه]وفت نمازعشا قريب آگيا، شاہ صاحب كو اس درجیه متر دد وملول یا کرآپ نے سبب دریافت کیا پھرخود ہی فرمایا کر'' شاہ صاحب خداوند عالم مُسبِّب الاسباب اوررزاق مطلق ہے،سفر میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، زیادہ فکرو ہراس خدا کی رحمتوں ہے ناامیدی کا سبب نہ ہوجائے ، دیکھیے برد دُغیب ہے کوئی سامان ہوجائے گا''۔ باہم یہی گفتگو ہور ہی تھی کہ ایک جانب ہے کسی سواری کے آنے کی آ ہٹ معلوم ہوئی ، شاہ صاحب نے مقبرے سے باہرنکل کرد یکھاتو معلوم ہوا کہ سامنے سے ایک رتھ تیزی کے ساتھ آرہا ے، مقبرے کے قریب آ کر تھورک گیا، ایک شخص اندر فروکش تھے اور گاڑی بان سامنے بیٹھا ہوا تھا،اندرجو ہزرگ بیٹھے ہوئے تھے اُنہوں نے بہآ واز بلندخادم (لینیٰ گاڑی بان) کو حکم دیا کہ ' بیہ خوان اس روضے کے اندر پہنچاد ہے تا کہ مہمان نو وارداس کو تناول فر مالیں''۔خادم خوان سر برر کھ کر مقبرے کے اندر گیا اور جہاں بید دونوں بزرگوارتشریف رکھتے تھے خوان رکھ کرواپس ہو گیا۔سواری برعجلت تمام جدهرے آئی تھی اُسی طرف کوروانہ ہوگئی۔ شاہ صاحب نے بیما جراد کی کراورسواری نشین بزرگ کی گفتگوس کرشکر پیرحق سجانہ تعالیٰ ادا کیا۔ جس وقت خوان پوش اُٹھایا دیکھا کہ ایک قاب میں نہایت لطیف اور گرم حلوا موجود ہے، دوسری طرف ایک صراحی آب سرد سے لبریز رکھی ہوئی ہے۔ بیعطیهٔ البی آب وحلوامن وسلوی سمجھ كردونوں حضرات نے خوب آ سود ہ ہوكر كھايا ،طبيعت ميں تازگى آئى ۔ جب تكان دور ہوئى فريضه البی ادا کیا، رات و ہیں گزاری، صبح کو وہاں ہے آ کے کوروانہ ہوئے۔ جب تک کسی قدر رشنڈک ربی اطمینان ہے سفر طے کیا۔ دو پہر کو جب تمازتِ آفتاب نے پوری ترقی کی زمین بھی سینے لگی، گرمی کی شدت ،سفر کی حرارت ، اُس پر بھوک پیاس کا غلبہ دوقدم چلنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ اِن مصائب ونوائب نے قریب ہلاکت پہنچایا۔ شاہ صاحب اگر چیس رسیدہ مستقل مزاج بزرگ تھے کیکن حضرت مولا ناکی بیرحالت دیکھ کر بے انتہا پریشان ہوئے۔اکثر اس راہ ہے آمدور فٹ کا

انفاق ہو چکا تھا، لوئی جائے امن راہتے میں بھی پہلے نہ دیکھی گاس وجہ سے اور بھی بخت مایوس سے کہ کیا رکیا جائے۔ مگر خدائے قد وس کی قد رت کے قربان جائے کہ تھوڑی دہر کے بعد ہی سرِ راہ ایک باغ پر تکلف نظر آیا، شاہ صاحب اوّل توبیہ بھے کہ شاید راستہ بہک گئے دوسرے راستے پر آگے۔ پیشتر بھی اس راہ میں باغ کانشان نہ دیکھا تھا، مگر فوراً ہی خیال آیا کہ بیغمت بھی نعمائے الہید میں سے حضرت مولانا کی ہرکت سے رونما ہوئی ہے۔

البہیدیں سے سرت وان ق برت سے روم ہوں ہے۔
دونوں صاحب باغ کے اندر پہنچ، حوض پر جاکر ہاتھ منھد دھویا، وضوکیا، باغ کے فرحت افزا
منظر سے غنچ خاطر شگفتہ ہوا، درختوں کی سرسبزی و شادانی طائر خیال کو مدینے کے سبز گذبدتک
پہنچانے کے لیے خضر راہ بنی، لب حوض گنجان درختوں کے سائے میں ہوائے سرد کے شھنڈ بے
شفنڈ سے جھونکوں نے استراحت کرنے پر مجبور کیا، سبز و خوابیدہ کی قسمت جاگی دونوں بزرگوں
نے آرام فرمایا۔

نے آرام فرمایا۔

زوال کا وقت گزرگیا، مگرکوئی با غبان یا محافظ نظر نہ آیا، تمام درخت پُر از برگ و بار، تمام اشجار میوہ دار، مگر نہ کوئی محافظ نہ چوکیدار جواجازت دے۔ شاہ صاحب نے روشوں پرنظر دوڑانا شروع کی، دور دور تک جا کردیکھا۔ جوکوئی معلوم نہ ہواتو مجور ہوکر قیمت سے زیادہ دام ایک چار پائی پر جووسط باغ میں بچھی ہوئی تھی رکھ کرافتادہ پھل اُٹھائے اور مولانا کی خدمت میں پیش کیے۔
لیکن حقیقت واقعہ اور اس باغ کی اصل کیفیت اُس وقت ظاہر کرنا مناسب نہ بچھی، اثمار لذیذ نے
کچھ بجیب صلاوت بخشی کہ دنیا کے سارے میوے ذاکئے کے اعتبار سے نظروں سے گرگئے۔
دراصل سے باغ باغبان ازل کی رحمت خاص سے اپنے خاص متوکل بندے کی خاطر صورت
میامان پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوگیا۔ دورو بے جونذ رمیں ملے تھے راستے بھرفقر ااور مساکین کو سامان پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوگیا۔ دورو بے جونذ رمیں ملے تھے راستے بھرفقر ااور مساکین کو تقسیم ہوتے رہے، یہاں تک کہ چو تھے دن حوالی کھنو میں پہنچ۔

درسگاہ مولا نا نورائحق صاحب: شب گزاری کے بعد صبح کوسلطان العلماحضرت مولانا نورائحق صاحب رحمة الله علیه کی

جب ورن گاہ میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ مولانا خود چیٹم براہ کسی کی آمد کے منتظر میں، جس وقت آپ پر نظر پڑی بکمال تکریم ومحبت بڑھ کر سینے سے لگایا، بیشانی کو بوسہ دیا اور نہایت فخر ومباہات کے ساتھ اظہار مسرت فرمایا۔ اکابر علمائے فرطی کل نے یہ سن کرکہ حضرت مولانا شاہ میں احق عبد المجید صاحب بدایونی کے صاحبز ادبے بارہ برس کی عمر میں اِس سے دھیجے تحصیل علوم کے لیے تشریف لائے ہیں جوق [در] جوق آنا شروع کیا اور ہر طرف سے شفقت و بیار کی نظریں آپ پر پڑنا شروع ہو گئیں۔ ہر بزرگ آپ کی جبین روثن کود کھتا اور فرما تا کہ 'نیہ پچہ خدا جانے آئندہ کس مرتبہ فضل و کمال کو پہنچے گا'۔
فضل و کمال کو پہنچے گا'۔

جملہ علوم معقول ومنقول سے فراغ تام حاصل کیا۔ بزرگ اُستاذ کوا پئے گرامی قدر شاگرد سے کمال درجہ اُنس تھا اور ہمیشہ نہایت فخر کے ساتھ آپ کے ملکہ کقد سید کا تذکرہ فرماتے اور خوش ہوتے۔ خدا داد ذہانت کی تعریف فرماتے اور جدید طلبہ جو حلقہ کرس میں آ کرشریک ہوتے وہ مولانا کے سیرد کیے جاتے۔ جماعت سے جداگا نہ مخصوص او قات میں یکہ [و] تنہا آپ کوسبق پڑھاتے اور این سامنے تکرار کراتے۔ جید طلبہ سے کسی خاص مسئلے میں تقریری مناظرہ کراتے اور مولانا کے این سامنے تکرار کراتے۔ ورمولانا کے

نے مات موروں۔ بید بہت ماں مات کے انتہامسر ور ہوتے۔ زورتقریراور قوت استدلال سے بے انتہامسر ور ہوتے۔

آپ کی قوت حافظ اتنی زبردست تھی کہ ایک مرتبہ جومطالب اُستاذ کی زبان ہے س لیتے بھی فراموش نہ ہوتے ، جس فن کی کتاب شروع کرتے بہت قلیل عرصے میں اُس کے دقائق و غوامض پر عبور ہوجا تا۔ پندرہ برس کی عمر میں اگر ایک جانب معقول کے معراج کمال پر آپ کا قدم تھا تو دوسری طرف دینیات کی انتہائی منزل میں آپ کی رسائی ہو چکی تھی۔ اُستاذ کی دلی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی تھی ، شاگر دکی قابلیت کے سکے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے فلفی و معقولی نگاہیں بچاکر چلتے تھے۔

# رسم دستار بندی:

یبال تک کہ جمادی الثانی ۱۲۲۸ھ[اگست۱۸۱۳ء] کا مہینۃ آیا، یدوہ مہینۃ ہے کہ حضرت قطب
الآفاق مخدوم شاہ عبدالحق ردولوی رحمۃ الله علیہ کاعرس مبارک پندرہ سے ستر تقویں تاریخ تک ردولی شریف میں ہوتا ہے۔اُس زمانے میں خداوالوں کے غول علمائے کرام کے مجمع اعراس کی زیب و زینت کا سبب ہوتے تھے۔اُستاذ مطلق حضرت سلطان العلم امولانا نورالحق رحمۃ الله علیہ نے اپنے پیارے شاگر دکو تھم دیا کہ ردولی شریف ہماری ہمرکا بی میں چلنے کے لیے تیار ہو۔خاندان کے معزز پیارے شاگر دکو تھم دیا کہ ردولی شریف ہماری ہمرکا بی میں چلنے کے لیے تیار ہو۔خاندان کے معزز

ادا لین،خدام اورطلبہ کی جماعت بھی ہمراہ ہوئی، عرص تریف کی بر لتوں سے بیتا فالمہ تعقیق ہوا۔

ستر تھویں تاریخ جوخاص قُل کی تاریخ تھی فرنگی می کے اس نورانی و جود نے سی کو مواجہ ہمزار شریف میں ایک مجلس تر تیب دی۔ تمام اکا بر وقت اور علاو مشائخ عصر ،حاضرین می کثر سے ماص مجلس کی تثر کت کے لیے تشریف لائے۔ جب مجمع کا فی ہوگیا اور مجلس حاضرین کی کثر ت و ہجوم سے بخو بی پُر ہوگئی۔ حضرت سلطان العلمانے کھڑے ہوکر اوّل صاحب آستانہ سے استعانت فرمائی اور مولانا کو اپنے پیش نظر بلا کر کھڑ اکیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالواسع صاحب (۱) مولانا عبدالواسع صاحب (۱) مولانا عبدالواحد صاحب خیر آبادی (۲) مولانا ظہور اللہ صاحب فرنگی محلی (۳) ودیگرا کا برموجود ہو مجلس کو خاطب کر کے فرمایا کہ آب حضرات کے سامنے ان صاحبز ادے کا امتحان ہوجائے ، جملہ علوم وفنون میں جو ہز رگ جا ہیں بلا تکلف جائے و ہر تال کر سے جین ''۔ اُس کے بعد علائے کرام سے اصرار فرمایا کہ آپ حضرات سوال کریں۔ بعض اصحاب نے اشار تا بعض نے امتحان میں اُسکنک و آفریں کے ساتھ آپ پر نگاہیں پڑنے لیس، ہر اصحاب نے اشار تا بھری محفل میں اُسکنک و آفریں کے ساتھ آپ پر نگاہیں پڑنے لیس، ہر کونگل میں اُسکنک و آفریں کے ساتھ آپ پر نگاہیں پڑنے لیس، ہر کونگاہوں میں جائے لیا۔ جبری محفل میں اُسکنک و آفریں کے ساتھ آپ پر نگاہیں پڑنے نگیس، ہر کونگاہوں میں جائے لیا۔ جبری محفل میں اُسکنک و آفریں کے ساتھ آپ پر نگاہیں پڑنے ایکس، ہر

اجازت درس جمله علوم نقلیه و عقلیه کی تحریفر مائی اور دست دعابلند کید صاحب مزار کا روحانی نضرف ان سرایا برکت دعاؤل کو باب اجابت تک لے اڑا، مشائخ وسجادہ نشینان محفل نے آمین کہیں۔اس شان کی دستار بندی بھی شاید کسی فرد کامل کی ہوئی ہوتو ہو، ورنہ حقیقتاً بیداد ابھی سب سے انوکھی اور جداگا نہ تھی۔

اس کے بعد حضرت مکرم سلطان العلمانے آپ کی رسم دستار بندی ادافر مائی، سندخاص میں

عرس شریف کے اختتام کے بعد مجلس علم کاریر سرا پانور قافلہ سالار مع خدم وحثم اپنے جائے اقامت بعنی لکھنو تشریف فرما ہوا۔ وہاں اس نونہال چمن بغداد کو تجلیات قدس کی قد آدم شبیہ بعنی حضرت مولا نا احمد انوار الحق رحمة الله علیہ کی رونمائی کے لیے پیش کیا۔ نورنظر کی آبیار کی فیض کا ثمرہ جس وقت قبلہ کا جاجات باپ کے سامنے آیا فرط مسرت سے چہرے کا نورانی رنگ ارغوانی ہوگیا، مولا نا کو قریب بلاکر خیر وہرکت کی دعائیں دیں ،فرمایا ''صاحب زادے! ایک دن آنے والا ہے مولا نا کو قریب بلاکر خیر وہرکت کی دعائیں دیں ،فرمایا ''صاحب زادے! ایک دن آنے والا ہے

(۱)(۲)(۳) ان معزات کے حالات کے لیے ملا حظہ کریں صفحہ 365 عاشیا ۱۲ را۔

کہ جفاظت دین کا سہراتمہارے سریر سجایا جائے گا،مسند فقر وغرفان کوتمہارے دم سے فروع ہوگا، رجمت البی کا دامن تنهارے سریر ہوگا ، فرزند ارجمند مولانا نور کا نورعام تنهارے جلّو ہ فیض ہے بجلی بخش عالم ہوگا''۔ان کلمات سراسر حسنات کو والدکی زبان ہے س کرمولانا نورالحق صاحب کے بنتے ہوئے چیرے پرتبہم کی لہر دوڑ گئی اور نہایت فرحت وانبساط کے ساتھ مولا نا کوجانب وطن رخصت فرمایا۔ آپ شاداں و افرحال بدایوں تشریف لائے، جدامجد کی قدم ہوسی حاصل کی ، تین سال کی محنت کا نتیجہ یعنی سند تھیل پیش کی ،مربیا نہ شفقت کے ساتھ کمال مسرت کا اظہار ہوا، کیکن جوش محبت کے ساتھ ہی فن طب کی تخصیل کا بھی سوال ہوا، جس نے فوراً ہی خرمن دل پر برق شرر ہار کا کام کیااور چندے قیام کے بعد نہیں نفر کر دیا۔ سفر دهولپور برائے تحصیل علم طب:

اس مرینبہ دھولپور کی جانب عزم روانگی فرمایا، مکان آنے بروالد بزرگوار کی زیارت کے لیے جب مار مره شریف حاضر موئے اور حضورا چھے میاں رحمۃ الله علیه کی قدم بوسی اور حضوری نصیب موئی وہاں سے بھی شخصیل طب کا حکم ہوا۔

لكھنؤ كے طويل قيام ميں مشاہير اورھ كے حالات مے مولانا [سيف الله المسلول] كو بخو بي واقفیت ہوگئ تھی۔ ہرفن کےصاحب کمال کاذکراہل کمال کی علمی مجلسوں میں ہمیشہ ہے ہوتا چلاآیا ہے، علاقه اوده مين أن ايام مين امام الاطباحكيم سيد ببرعلى خال مو مإنى كا آواز هُ كمال زبال زيخلائق تھا يحكيم صاحب کی اسی حقیقی شہرت نے اور ھے ہے آپ کودھولپور کی ریاست میں پہنچایا اور قدر دانی کے ہاتھوں

آپ کی کماحقہ عزت افزائی کی گئی۔حضرت مولانا[سیف الله المسلول] کی تر نگ اثنتیاق کب تجلی بلطف والى تقى،آپ بھى بدايوں سے دھولپوريني اور ڪيم صاحب سے كتب طب كا آغاز كيا۔ حكيم صاحب نهايت نازك دماغ أورقليل الدرس تص،اول تو آپ خود تاوقع كه طلباكي

قابلیت کا اطمنان نه هواور مزاج کے موافق روش د ماغ شاگر د نه ملے سبق دینے سے انکاروعار کرتے تھے۔ دوسرے آپ کی نازک د ماغی سے طالب علم مابوس ہوکر تہی دامن واپس ہوتے تھے۔ کیکن مولانا[سیفالندالمسلول] کی جدت فکراورجودت طبع نے حکیم صاحب کوبھی اپنا گرویدہ کرلیا اوراپی سارى توجه علمأاورعملأ آپ يرمبذول فرمائي۔

ایک دن سبق مین تشخیص نبض کی بحث آگئی، بہت دیر تک حکیم صاحب سمجھاتے رہے، مگر

مولانا [سیف الندامسلول] کی سکین خاطر نه ہوئی جلیم صاحب نے فرمایا کہ ''بھی کی حقیق و سخیص کے لیے ضروری ہے کہ طبیب کی اُنگلیاں کم سے کم ستار کے پردوں کی شناخت رکھتی ہوں'' رحکیم صاحب کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہی مولانا [سیف اللہ المسلول] نے کتاب بند کی اور مطب سے اُٹھ آئے، اُسی وفت نے نن موسیقی کے سی با کمال شخص کی جنبوشروع کردی۔ سفر گوالیار:

اسی تلاش میں دھولپور ہے آپ گوالپار آئے۔ یہاں آکر معلوم ہواکہ راجہ کے ندیموں میں اس فن کا ایک ماہر موجود ہے۔ آپ نے تبدیل وضع فرماکر اول اُس شخص پر اپنا پورااعتاد قائم کیا۔ اُس کے بعد کئی مہینے کی متواتر کوشش سے اِس فن میں مہارت تامیہ حاصل کی۔ دن کواکٹر آپ گوالپار کی پہاڑیوں میں تشریف لے جاتے اور نباتات کے خواص کی شخیق فرماتے، شب کووقت مقررہ پر جب آمد ورفت بند ہوجاتی اور سونے کاوقت آجاتا اُس صاحب فن کے پاس پہنچے اور اُس مقررہ پر جب آمد ورفت بند ہوجاتی اور سونے کاوقت آجاتا اُس صاحب فن کے پاس پہنچے اور اُس مطلب سے اس قدر عرصے تک علیحہ گی میں عالم ہو چکی، گوالپار سے واپس ریاست دھولپور آئے، مطلب سے اس قدر عرصے تک علیحہ گی میں عام نباتات اور فن موسیقی کی تخصیل کے علاوہ ریاضت و نفس کئی عادت بھی آپ کا جو ہر ذاتی ہو گیا تھا۔

مس کی عادت بھی آپ کا جوہر ذاتی ہو گیا تھا۔

ھیہ صاحب مولانا کود کھے کراول تو اس طویل غیر حاضری کے باعث ناراض ہوئے مگر جب
واقعات کاعلم ہوا تو پہلے سے زیادہ شفقت فرمانے گے اور پھر سلسلۂ اسباق شروع کر دیا۔غرض دو
سال کی محت اور تجربۂ مطب نے آپ کومشاق طبیب بنا دیا۔ اِس فن شریف کے لیے بھی حکیم علی
الاطلاق نے آپ کووہ دماغ عطا فرمایا تھا کہ اگر ارسطوآج دنیا میں موجود ہوتا تو آپ کے سامنے
زانوئے ادب تہہ کرتا۔ بقر اطوستر اط کے دماغ آپ کے دماغ کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے نظر
زانوئے ادب تہہ کرتا۔ بقر اطوستر اط کے دماغ آپ کے دماغ کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے نظر
آپ ہیں۔اطبائے عصر کوتو ہرگز آپ سے کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ تشخیص امراض کی ایسی مثالیس جوہم
نے کسی دوسری جگہ کھی ہیں طب کی تاریخ کے صفحے کے صفحے اُلٹ جا کیں کہیں نظر نما تمیں گی۔
دست جی پرست میں جو ہر شفا کاوہ جان پخش ماد ہ شافی مطلق نے ود بعت رکھا تھا کہ جس
دست جی پرست میں جو ہر شفا کاوہ جان پخش مادہ شافی مطلق نے ود بعت رکھا تھا کہ جس
مریض پر ہاتھ رکھ دیا صحت یا ب ہوگیا ، جس کوخاک اُٹھا کرا ہے نیا کہ ہاتھوں سے دے دی اکسیر

مریض پر ہاتھ رکھ دیاصحت یاب ہوگیا، جس کوخاک اُٹھا کراپنے پاک ہاتھوں ہے دے دی اکسیر بن گئی، اب تک آپ کے طبق کمالات اہل بدایوں کی زبانوں پر ہیں۔ بعض واقعات بطور'' مشتے نمونہ ازخروارے''ہم دوسرے موقع پر ناظرین کے پیش نظر کریں گے۔ یہاں صرف تعلیمی حالت کاخا کہ ھینچا کیا ہے۔

حکیم صاحب نے بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال افتخار کے ساتھ آپ کوسندعطا فرمائی اور حکیم صاحب نے بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال افتخار کے ساتھ آپ کوسندعطا فرمائی اور وطن کی واپسی کی اجازت دی۔ آپ گلہائے مراد دامان آرزو میں پُون کر اور عروس مدعا کو آغوش تمنا میں لے کررونق افروز وطن ہوئے۔ بیوہ ذامان آرزو میں پھیتر [۲۷] سال سے عمر تجاوز کر سے برزگ، سب کے سروں پر سامیہ گستر دنیا میں موجود ہیں۔ چھیتر [۲۷] سال سے عمر تجاوز کر چکی ہے، والد بزرگوار باد کہ الفقر فحری کے نشے میں مست ومد ہوش فنا فی الشیخ کی منزل کو میخانہ عشق سمجھ کر محوطواف ہیں۔ مار ہرہ کی مقدس خانقاہ ہے اور اُس پاک نفس کوشب وروز آستا نہ ہوئ کی ہوئی، پیر کا جلو کہ جمال ہے اور اس طرف نظارہ پرست نگا ہیں۔ ندا پی خبر ندا پے متعلقین کا ہوئی۔ بیٹے نے کیا کمال حاصل کیا؟ کیا دولت پائی ؟ اگر چہروشن خمیر قلب سے پوشیدہ نہیں لیکن ہوئی۔ بیٹے نے کیا کمال حاصل کیا؟ کیا دولت پائی ؟ اگر چہروشن خمیر قلب سے پوشیدہ نہیں لیکن لیکن جو شاہر کچھ خیال بھی نہیں، شیخ کا فرمودہ کہ:

فضل رسول ان شاءالله اما الا فاصل خوامد بود

[ترجمه:ان شاءالله فضل رسول (اپنے وقت کے ) فضلا کا امام ہوگا۔]

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود آیمه بیری بیری به یقین واثق سرکرتر قعول کادرواز و کیاایمول بیراند ارول نیزالول

آیت حدیث ہے۔ یقین واثق ہے کہ ترقیوں کا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔ان مدینة العلم و علی باہدا ترجمہ: مَیں علم کاشپر ہوں اور علی اس کا درواز ہ ہیں۔الحدیث ] کے صاحب فرمان کا لخت جگر جو کہہ چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں اگر بھی بھی خلوت وجلوت میں خود حضورا چھے صاحب اپنی زبان مبارک سے فرزندار جمند کا بچھتذ کرہ فرماتے ہیں یا حال دریافت کرتے ہیں تو بچھیا وآ جاتی ہوں جارہ ہوں ہوں ہے ہیں اور کے میں اس میں کہ شکیل میٹر نرکی ہوں ہوں ہے ہیں جاتے ہیں اور اگراک ''موالانا مرادک ہوں جو اس م

جاتی ہے، وہاں طب کی تکمیل بیٹے نے کی یہاں مڑدہ پہنچایا گیا کہ''مولانا مبارک ہو، ہمارے فضل رسول کو جہاں خدانے طبیب بنایا وہاں دست شفا بھی عطافر مایا، مولی تعالیٰ ہزاروں بندگان خاص کی اس ذریعے ہے بھی حاجت برآری فرمائے گا''۔ بیدل خوش کن نویدس کرمعلوم ہوگیا کہ صاحبز ادے اس فن میں بھی کامل ہوآئے۔

# حالت درس ونذريس:

مولانانے وطن آکراہے آبائی قدیمی مدرے کو (جواُس وقت تک حضرت بحرالعلوم مولانا محد علی صاحب قدس سرۂ کے نام کی رعابیت سے مدرستہ محدید کہلاتا تھا) ترقی کا ایک جدید خلعت

پہنایا۔مند درس آ راستہ کی ،خود بھس فیس سلسلۂ درس ویڈ ریس شروع کیا، مُدرسہ قادر پیز کے نام ہے مدرسئة قديم موسوم ہوا علمي گھر انوں ميں طلب وتخصيل علوم كاذوق وشوق ترقی كرنے لگا، ہر طرف سے طلبہ کے گروہ ، شائقین کے غول آناشروع ہوئے ۔ شہر کے معزز مشاق علم جواس وقت تک آرز ومند تنهم ادنصیب ہوئے۔ یہاں راقم الحروف کی وقف اضطراب تمنا کیں بےخودانہ ول میں چنگیاں لے رہی ہیں کہ میں اینے حضور اقدس حضرت سیدی تاج افھول رحمة الله علیه کی روح برورعبارت درج کر کے ناظرین کوبھی لذت تح مریسے محظوظ کروں۔ 'تخفه فیضُ میں سلسلهٔ درس کی افتتاحی حالت کے متعلق فرماتے ہیں: ہمیں کہ برمند افادہ و استفادہ قدم نہاد ندو باب درس و تدریس بر رویے طالباں کشادند جوش طلب علم دردل ہمکناں از اہل بلدہ ونواح آں سرز دہ کہ هر یکے از اصاغر وا کابرمحلات بلدہ بذابرائے خصیل علوم از غلبہ شوق تام بمدرسہ على حاضرآ مده ازحضورا فدس رضى الله تعالى عنه استفاده خواستند وبرائح أجابت مامول خود ہابر خاستند حضور اقدس ابی ومرشدی رضی الله تعالی عنه باجرائے افاضات درس تدريس طلبه رافخرتمام تربخشيدند ناآ نكهآواز ؤكمال تبحرعلمييه حضورافدس رضى اللدتعالى عنه بإطراف واكناف رسيد وازهر جانب جوق جوق جماعت طلبعلوم ازبلا دوامصارحاضر مدرسه عليه گرديد گويا دريائے فيوض علميه منبسط شده وچشمه آب حیات برائے تشنگان فضل و کمال رواں گشتہ کہ صد ہا مر د مان بحميل علوم ساختند و بحصول فراغ پر داختند \_ [ترجمه: جیسے ہی آپ نے مسدرافادہ واستفادہ کوزینت بخشی اورطلبہ کے لیے درس وتدريس كادروازه كھولاتو اہل شہراورمضا فات والوں كے دلوں ميں طلب علم كا جوش پیدا ہوا، اس شہر کے مختلف محلول سے ہر چھوٹا براحضرت (سیف اللہ المسلول) ے علم حاصل کرنے کے شوق میں مدرسہ قادر رید میں حاضر ہوا، بیلوگ آپ سے استفادہ کرنے لگے اورا بنی امید کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔حضرت ابی و مرشدی (سیف الله المسلول) نے افاضات درس و تدریس کا اجرافر ما کرطلبہ کو مفتر کیا۔ یہاں تک کہ آپ کے تبحرعلم کی شہرت اطراف و اکناف کے دیگر علاقول میں کھیل گئی، لہذا دور دراز کے شہروں ہے بھی جوق در جوق طلبہ کی

174

اور تشتگان علم وفضل کے لیے ایسا چشمہ آب حیات جاری ہوا کہ سیروں لوگ آپ ہے تھیل علوم کر کے سند فراغت سے مشرف ہوئے۔] ابھی آپ کا صلفة درس صرف ابتدائی حالت میں تھا کہ آپ کی عالمگیر شہرت نے دنیائے علم میں دھوم مجادی کے طلبہ کی کثرت ہے شہر میں عجیب علمی چہل پہل نظر آنے لگی، مساجد طالب علموں ہے معمور ہو گئنیں،طلبہ کے قیام وطعام کی فکر نے طبع اقدس میں خلش پیدا کر دی،خود آپ جہاں تک متکفل ہو سکتے تھے ہوئے ، مگرغنی ابن غنی کے تو نگر دل فرزند تھے سی طالب علم کی ذراہی تکلیف سنی اور روح بے چین ہوگئی، جہال کسی کوآب وخورش کا شاکی بایا فوراً دل بھر آیا۔ آخر جب ان نا قابل برداشت تفكرات نے بہت مجور كيابغرض نفع رساني خلق وصلية رحم آپ نے تعلق ظاہري سي جگه بيدا كرنے كا قصد كيا، جس كاذكر بعد كو ہوگا۔اس حالت ميں بھى آپ جہاں رہے سلسلة ورس تر قي پذير ربال س كے بعد جب باطنى دولت كمتار هوئ اورصبغة الله ومن احسن من الله صبغة [ترجمہ:الله كارنگ اوركس كارنگ الله كے رنگ ہے بہتر ہے؟ البقرۃ ١٣٨] كى چوكھى رنگت آپ ير پورے طور پر چڑھی جذب کی مدہوش کن بھلوار بول سے گز رکر سلوک کے مرصع تخت پر آپ نے فدم رکھااور حرمین شریفین کی از لی اہدی نعمتوں ہے مالا مال ہو چیا۔مدین منورہ کے علمی تاجدار، علمائے عالم کے سرتاج حضرت مولانا شیخ عابد مدنی انصاری اور مکه تکرمہ کے روثن چراغ امام الائمہ سراج الامہ کے مشد کے وارث حضرت مولانا شیخ عبداللہ سراج کمی قدس سر ہما (باوجودے کہ جملہ علوم وفنون میں سلسلة درس جاري تفا) حصول بركت كے ليے جديد اسانيد حاصل فرما كروطن ميں مند درس برجلو ه آرا ہوئے۔اُس ونت کی فیض بخشی احاطہ تحریر ہے باہر ہے۔ ہندوستان کے ہر گوشے کے طالب علم بدابوں میں نظر آنے لگے، اس ہے بل صرف ظاہری علوم کا فیض جاری تھا، اب باطنی کمالات کے سرچشے بھی الڈ ناشروع ہو گئے اور آپ کی ذات سرایا بر کات مجمع البحرین بن کر ظاہر و باطن کی نعمتوں کی قاسم بن گئی۔ بڑے بڑے جیدعلماً فضلا جن کے شجر وُنْضل و کمال کی شاخیس ایک عالم پرمحیط ہیں آپ کے کاشانہ علم سے فراغ حاصل کر کے اساتذ اعظر بنے قبل اس کے کہ ہم آپ کے مخصوص و مشاہیر تلامذہ ہے اینے ناظرین کوروشناس کرائیں اوّل آپ کے با کمال اساتذہ کے مخضر حالات گوش گز ارکرنا جا ہتے نہیں تا کہاُن ہز رگوں کی یادبھی از سرنوتا زُہ ہوجائے۔

جماعتیں مدرسہ قادر ربہ میں آنے لکیں، لویا کہ آپ کے قلم کے فیوض کا دریا ہنے لگا

# تذكرة اساتذة كرام

سلطان العلماأستا ذمطلق حضرت مولانا نورالحق عليه الرحمة

آپ فرنگی محل کے حرم خانع کم کے سراج منیر ہیں ، آپ کا نورانی شجرہ حضرت سید نا ابوا یوب
انصاری رضی الله عنه تک پہنچتا ہے۔ آپ ملک العلما حضرت مولانا قطب الدین شہید سہالوی
رحمة الله علیہ (۴) کے صاحبز ادہ دوئم مولانا محمر سعید قدس سرۂ (۵) کے پر پوتے ہیں۔ آپ نے
فیض ظاہر و باطن اور مخضرات والد ماجد ہے اور کسی قدر ملا محمد مبین سے مخصیل علم کی۔ لیکن خرقه
خلافت اپنے والد ماجد مولانا احمد انوار الحق (۲) ابن ملا احمد عبد الحق (۷) ابن مولانا محمد سعید
قدست اسرار ہم سے حاصل تھا۔ شکیل علوم منقول ومعقول حضرت مولانا بحرالعلوم اُستاذ الآفاق مُلاً
عبد العلی (۸) سے فرما کر ہمیشہ سلسلہ درس و تدریس کو بہ کمال فروغ جاری رکھا۔

آپ کے اوقات شبانہ روز جویا دالہی سے بداعتبار ظاہر خالی ہوتے وہ طلبہ کی خدمت میں بسر ہوتے۔ آپ کی ادائے علم وتو اضع بسر ہوتے۔ آپ کی ادائے علم وتو اضع مشہور انام ہوگئی تھی۔ بیعت سلسلہ قادر بیرز "اقیہ میں اپنے والد ماجد سے حاصل تھی۔ بعد و فات پر بیٹے نے کا اصر ارکیا لیکن آپ نے قبول نہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کومند ارشادیر بٹھا کرخو دنذر پیش کی۔

حضرت سیف الله المسلول سے کمال درجہ انس تھا، اکثر احباب و اقارب سے آپ کی ذکاوت و ذہانت کی تعریف فرماتے اور نہایت فخر و مباہات کے ساتھ خوش ہو ہو کر آپ کا تذکرہ کرتے، إدهر سے حضرت مولانا [سیف الله المسلول] بھی (جب تک آپ زندہ رہے) برابر لکھنو آتے جاتے رہے۔

(م) ریکھیے:صفحہ 365۔(۵) تا (۸) کے لیے الاحظہ کریں صفحہ 366۔

۳۳ رزیج الاول شریف یکشنبه ۱۲۸۳ه[اکست ۱۸۶۷ء] میں آپ کا وصال ہوا۔ ۴س شاعر نے تاریخ وصال اس طرح موزوں کی: میں بنے چیلا بر بہتا ہے معند سربر کی میں ب

چ تاریخ ترخیلش چو لبتل در معنی به کلک فکر می سفت سروش غیب ناگه با دل زار بسوئے حق برفته نور حق گفت

ازشاع دیگر

آل نور که بود نور انوار در نور چو آل ظهور پیوست دل کرد خبر نه نور پاکش در جلوی نور نور پیوست

DITAT

اذشاع ديگر

علامهٔ عصر مولوی نورالحق جال رابا جل سپر دہیہات اے وائے

تاریخ وفات او نمودم مرقوم <u>نورالانوار مرد بہیات اے وائے</u>

☆

امام الاطباحكيم سيد ببرعلى مومانى

آپ اپنے زمانے میں مکتائے عصر سمجھے جاتے تھے، موہان کے سادات رضویہ میں فخر خاندان تھے۔آپ کی شہرت کمال نے آپ کو ہمیشہ اعزاز و و قار کے ساتھ رکھا۔ والی کریاست دھول پورکو جب آپ کے طبق کمالات کاعلم ہوا نہایت تو قیر و تکریم کے ساتھ آپ کواپنی ریاست میں بلایا اور بہت جلد آپ نے راجہ کواپنا گرویدہ کرلیا، ریاست کے ساسی امور میں آپ کی رائے میں بلایا اور بہت جلد آپ نے راجہ کواپنا گرویدہ کرلیا، ریاست کے ساسی امور میں آپ کی رائے

یں برایا اور بہت جبدا پ سے راجہ واپا حرویدہ حربی اریاست سے سیالی اسوریں اپ کی رائے پرعمل ہوتا۔ باوجوداس عزت وثروت کے غریب مریضوں پر بے انتہا نظر توجہ رہتی ،غربا کواجازت تھی کہ جس وقت چاہیں عرض حال کریں۔ کیکن اُمرا کے ساتھ اُسی نازک د ماغی کے ساتھ کام لیا

جاتا جوآپ کے مزاج میں قدرت نے ودیعت کردی تھی۔ حیث میں ماجہ نے میں اللہ المسال کے ساتھ میں مدیر کاروشنت کردی تھی۔

حضرت مولانا [سیف الله المسلول ] کے ساتھ ہمیشہ بزرگانہ شفقت کا برتا وَرہا اورمثل اپنی اولاد کے آپ کوعزیز سجھتے تھے۔اگر چہ مذہباً کئی پیشت سے شیعہ تھے کیکن مولانا [سیف الله المسلول ] می محبت اور دربار نبوت کے بیش نے آپ کو اپنی طرف کھینچا۔ آپ معمولات کے علاوہ درود شریف کی کثرت ایک عجیب ذوق وشوق کی حالت میں فرماتے تھے، آخرا یک دن سید مبارک شغل رنگ لایا بخت خوابیدہ بے دار ہوا، خواب میں دیدار پُر انوار حضور سید ابرار اصلی الله علیہ وسلم سے اس طرح سرافراز ہوئے کہ تخت مرضع پر حضور جلوہ افروز ہیں چاروں گوشوں پر آسمانِ نبوت کے چار جا ندینی چاروں خلفائے راشدین منتخرق بخلی جمال ہیں اور لذت ہم شینی سے بہرہ اندوز ہیں۔

صبح کو جب بیدار ہوئے جلو ہُ حق نے قلب کوروش کر دیا ،عقید ہُ باطل جوحضرات شیخین کی جانب سے دل کو تاریکی میں ڈالے ہوئے تھا حرف غلط کی طرح دور ہوا۔ فوراً عقا کد باطلہ سے تائب ہو کرمذہب حقہ اہل سنت قبول کیا۔

. اکبرآباد [ آگره] میں آپ کی و فات ہوئی اور و ہیں مدفون ہیں ہے جھے انتقال کی تاریخ معلوم : برسکی

# ركيس العلمامولانا الثينغ محمر عابدمدني رحمة الله عليه

حضرت سیف الله المسلول نے پہلی بارسفر جج میں جب زیارت حضور سید البشر رحمة للعالمین سیالیت سے وزت حضوری حاصل کی آپ سے سند حدیث لی۔ آپ مولانا احمالی بن شخ لیعقوب سندھی کے فرزند، فقیہ ومحدث، جامع علوم عقلیہ ونقلیہ شھے۔ نواح حیدر آباد سندھ میں شہر سیون میں پیدا ہوئے، علمائے آبید مملک یمن سے اکتساب علوم فرمایا۔ وہاں سے صنعا میں تشریف لائے۔

وزیریمن نے آپ کو یکتا ئے عصر اور علامہ کہ دہر سمجھ کراپنی لڑکی کی شادی آپ ہے کردی اور آپ امام صنعا کی جانب ہے مصر کی سفارت پر مامور ہوئے مصر ہے حب وطن کا جوش آپ کو سندھ میں لایا اور قصبہ نواڑی میں پچھ دنوں قیام کر کے ولولہ باطنی کی ترقیوں سے مضطرب ہو کر مدینۃ الرسول اللی میں ہجرت کر کے آگئے۔ خدیوم مصر کی جانب ہے رئیس العلمائے مدینہ منورہ مقرر ہوئے۔ آپ مذہب حنفیہ کے دل دادہ و جال شاراور حضرت سراج الامۃ امام اعظم رضی الله

تعالیٰ عنہ کے شیدانی تھے۔

آپ کی مشہور تصانیف میں کتاب مواهب السلطیفة علی مسند الامام ابی حنیفة ، فطوالع الانوار علی الدر المحتار 'وُشرح تیسیرالوصول الی احادیث الرسول 'وُشرح بسیرالوصول الی احادیث الرسول 'وُشرح بسلوغ السمرام 'علمی کتب فانول کی زیب وزینت کا سبب ہیں۔ آپ نے مدینه منوره میں بروز دوشنبہ ماہ رہیج الاول کے ۲۵ اور امریج الاول کے ۱۸۲۱ میں متاع جان کو جان آفریں کی جناب میں پیش فرمایا۔ جنت البقیع میں محواستراحت ہوئے۔

₹.

# حفرت مراج العلمامولا ناعبداللدسراج مكي عليهالرحمة

کعیشریف کی نورانی حریم کے اندرآپ محوتجلیات قدس ہو کرتفییر وحدیث کا درس دیتے رہے۔ اسے علائے مکدآپ کی درس گاہ کا فیض تجاز سے علائے مکدآپ کی درس گاہ کا فیض تجاز سے گزر کرشام وعراق تک جاری وساری تھا۔ ہند میں بھی روشنائی کلک حضرت نصل رسول سے سے گزر کرشام وعراق تک جاری وساری تھا۔ ہند میں بھی روشنائی کلک حضرت نصل رسول سے سراج مکدی جلوہ ریزی ہوکررہی۔

ایام فج میں اکثر حضرت مولانا [سیف الله المسلول] آپ کے حلقه کورس کے مزے لیتے ، العض اوقات ساعت حدیث کی لذت حاصل فرماتے۔ یہاں تک کہ حضرت سراج العلمانے آپ کی جبین روشن میں فضل و کمال کی چبک دیکھ کرسند خاص عطا فرمائی۔ آپ بھی حضرت امام الائمہ سراج الا مدرضی الله تعالی عنه کی مجلس علمی کے روشن چراغ تھے۔ آپ کا وصال مکہ معظمہ میں ہوا۔ تاریخ وصال عقیق نہ ہوسکی۔

حضرت مولانا [سیف الله المسلول] کے اساتذ وکرام میں صرف اُن حضرات کا مخضر حال درج کردیا ہے جن سے اپنے گھر کے علاوہ آپ نے استفاضہ کیا ہے۔ اُستاذ اول آپ کے جد بزرگوار ہیں جن کا سلسلۂ درس دور تک اپنے ہی آباوا جداد کے احاطے کے اندر محدود چلا گیا ہے۔ آپ کے جد امجد کا تذکرہ سلسلۂ انساب میں ہم لکھ آئے ہیں۔ اِس کے علاوہ جب عرفان الہی کی خلوت قدس پر آپ نے قدم رکھا تو والد بزرگوار کے بارانِ فیض سے دل سیر ہوکر حصہ لیا۔ باطنی دولت ظاہری علم کے ذریعے سے بھی اس طرح تخصیل کی کہ فصوص الحکم اور مثنوی مولا ناروم کو دولت ظاہری علم کے ذریعے سے بھی اس طرح تخصیل کی کہ فصوص الحکم اور مثنوی مولا ناروم کو

بالاستیعاب والد ماجد سے پڑھناشروع کیا اور یوں رشتہ ملمذکووالد ہزر کوار کے دامن دولت سے وابستہ کیا۔

والد ماجد کا سلسلۂ درس بوساطت حضرت بحرالعلوم مولانا محمعلی (جن کا ذکر پیشتر ہو چکا)
علامہ جلال الدین دوانی تک پہنچتا ہے۔ تمام سلاسل کا ذکر حضرت اقدس سیدی تاج النحول رحمة
النّدعلیہ نے [الد کلام السدید فی ] تحریر الاسانید میں (جس کوآپ نے اپنے مستفیدر شید
جناب مولوی محرص سنجعلی کی خاطر مرتب فر مایا تھا) بخو بی لکھ دیا ہے۔ بیتذکرہ رسالے کی صورت
میں مطبع مجتبائی دبلی [سے ۱۳۰۸ھ] میں مولوی معین الدین کیفی میر شمی نے مطبوع کرا دیا ہے،
رسالہ عربی زبان میں ہے ہیں۔

\*\*\*

# [تذكرهٔ تلانده]

حلقه درس:

آپ کے تلافہ ہ کاذکر ایک مشکل اور دشوار کام ہے، جس ذات ستودہ صفات نے ساٹھ برس کے قریب سلسلۂ درس کوسفر وحضر ہر حالت میں جاری رکھا ہو، جس کی شہرت کا آفاب مشرق سے مغرب تک شعاع بار ہوائس کے تلافہ ہ کا حصر حیطۂ تسطیر اور احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ حالت سفر میں خصوصاً ہندوستان سے باہر جوصد باہر رگ آپ کے علمی فیضان سے فیض یاب ہوئے اُن کا ذکر ہی کیا خاص ہندگی سرز مین میں ہر مانے سیاحت وقیام ہیرون جات جولوگ مستفیض ہوئے اُن کے اسائے گرامی بھی معلوم نہ ہوسکے۔

آپ کے پہلومیں ایک خدا پرست اور خدا ترس دل تھا، جو ہرونت مجز اور انکسار کا خوگر، کبرو غرور کا قاطع تھا۔ نہ آپ کے لیے کسی ایک یا ہزاروں کی شاگر دی مایئہ نازتھی نہ آپ یا آپ کے خاندان کو اپنے علو کا کبھی خیال ہوا۔ آج کل جیسے جاہ پرست مولویوں کا وہ زمانہ نہ تھا جو مسجد کے ممبروں پر وعظ کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی تعریفوں کے خطبے خود اپنی زبان سے کرتے ہیں یا اجرتی منادیوں کے ذریعے ہے اپنے مناقب طشت ازبام کراتے ہیں۔

اُس زمانے کے پاک نفوس بالخصوص ہمارے حضرت اقد س [سیف اللہ المسلول] کی ذات گرامی صفات ان تخیلات سے ہمیشہ نفوررہی ۔ آپ سے ہزاروں نے استفادہ واستفاضہ کیا گر کھی آپ نے اپنے مستفیدین کے نام تو کیا اِس سم کا تذکرہ بھی نہ فرمایا۔ البتہ مدرسہ عالیہ قادر سے میں جوطلبہ ہیرون جات کے آئے اور نعمت علم سے جھولیاں بھر بھر کر گھروں کو واپس ہوئے اور پھراُن کی شہرت کمال نے دنیا میں ایک اور ھم مجادی اُن کے دیکھنے والے، اُن کے حالات کے واقف کاراب بھی موجود ہیں۔ اِن معمر حضرات کی امداد سے جن اکا ہر کے حالات معلوم ہو سے اُن میں سے بعض مشاہیر کا مختصر تذکرہ ناظرین کی دلجیتی سے خالی نہ ہوگا۔

آپ کے تلامذہ جملہ علوم وفنون میں آپ سے سلفیص ہوئے ہیں، بھس ایسے ہیں جہوں نے حض فن طب کوعملاً وعلماً اخذ کیا ہے، بعض وہ ہیں جہوں نے صرف قرائت حدیث کر کے سند حدیث حاصل کی ہے، بعض فراغ تام حاصل کر کے اپنے گھروں کوشاد کام واپس ہوئے ہیں۔ اگر فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً فرداً میں کا حال کھا جائے تو اُس کے لیے اوّل تو وقت کی ضرورت دوسر سے ایک جداگانہ کتاب کی ترتیب کی حاجت ہوگی۔

اسی طرح اگر ذی علم احباب وطن کا تذکرہ لکھا جائے جنہوں نے جوش ارادت اور فرط عقیدت سے مدرسہ عالیہ قادر سے میں ناقص یا کا مل تعلیم پائی اور بعد کو کسب معاش کے افکار نے ان کو مشاغل علمی کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا تو بھی ایک دفتر بے پایاں مرتب ہوجائے اور پھر پہلطف مزید برال ہوکہ ہر خص کو ہم سے شکایت کاموقع ملے کہ ہمارے اکا بر میں سے فلال بزرگ کا حال کیوں نہ لکھا اس لیے کہ وہ بھی تو زمر ہُ مستقیصین میں شامل تھے۔ کیول کہ راقم کے علم میں اُس زمانے کے شرفائے بدایوں میں کوئی ایسا شخص نہ نکلے گاجس کے گلوئے ارادت میں آپ کے گشن زمانے کے شرفائے بدایوں میں کوئی ایسا شخص نہ نکلے گاجس کے گلوئے ارادت میں آپ کے گشن وظن معافی کھولوں کا ہار نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ناظرین خصوصاً ہمارے برادران وطن معافی فرمائیں گیولوں کا ہار نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ناظرین خصوصاً ہمارے برادران وطن معافی فرمائیں گیوروم طبوع ہیں وطن معافی فرمائیں گیوروم طبوع ہیں محتصر حالات تحریر کے باعث معذور سمجھیں گے۔ صرف سی خیل سے چندا کا برشہر کے نہایت مختصر حالات تحریر کیے گئے، بعض تذکرات میں بھی جو مشہور و مطبوع ہیں صرف چندا کا برشہر کے نہایت مختصر حالات تحریر کیا ہیں درج ہیں۔ 'بوارق محمد یہ' کے آخر میں بھی تلا مذہ صرف چند نام جو صفین ک کہ و معلوم ہو سکے ہیں درج ہیں۔ 'بوارق محمد یہ' کے آخر میں بھی تلامذہ کا ذکر ہے، آئیس تذکروں سے بطور اختصار پیشکش ناظرین ہیں۔

\$ \$ \$

## احوال بعض علمائے مشاہیر کہ تلامذہ آں جناب ہیں

#### [مفتى اسداللدالية بادى]

قاضی القضاۃ جناب مولانامفتی اسداللہ خال صاحب اللہ آبادی۔ آپ اکابر علائے ہند سے گزرے ہیں۔ نہایت زبردست فقیہ ہے، پیمیل و مخصیل علوم حضرت اقد س [سیف اللہ المسلول] قد س سرۂ ہے فر مائی۔ اوّل فتح پور میں مفتی عدالت ہوئے، اس کے بعدصدر آگرہ میں بعہد وُ قاضی القضاۃ فائز ہوئے۔ بعد وُ جون پور میں صدر الصدور ہو کر تشریف لے گئے، آخر عمر تک و ہیں مقیم رہے۔ آخر میں تمام تعلقات ظاہری کو قطع کر کے گوشنشنی اختیار فرمائی، حرمین الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۸۸۰ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] بروز دوشنبہ الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۸۰۰ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] بروز دوشنبہ الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۳۰۰ھ [اپریل ۱۸۸۳ء] بروز دوشنبہ الشریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کیم جمادی الاول ۱۳۰۰ھ اللہ کی دیارہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیا کہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیا کہ کیارہ کی کیارہ کیار

صاحب تذکرهٔ علمائے ہندئے جو پچھآپ کی نسبت لکھا ہے صرف اس کو بجنسہ نقل کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ:

مفتی محمد اسد الله الله آبادی ابن مفتی کریم قلی بزرگی خاندان ایشال بر جمکنال ظاہر و جوید است د انشمند ذکی و متقی باوصاف حمیده واخلاق پیندیده آراسته و پیراسته بوده و نسبت بلکند بهمولا نافضل رسول بدایونی داشت بنگام کدر فتح پور مفتلی قتی عدالت بوده فقیر جامع الاوراق (مولوی رحمٰن علی) شرح عقائد شمی و مشکلی قت شریف در خدمت بابرکت شال سبها خوانده و باز قاضی القضا قصدر آگره و در اخیر صدر الصدور جون پورشده و بتاریخ کیم جمادی الاول یوم دوشنبه سال سیزده صدر جری لاان است کویال جال بیان آفرین سیرده ، محله چتر ساری صد ججری لاانت

محلات جون يورمد فون شدند طاب اللدتر اه۔

[ ترجمہ: مفتی محمد اسد اللہ اللہ آبادی بن مفتی کریم قلی ان کے خاندان کی بزرگی تمام لوگوں پر ظاہر و آشکار ہے۔ آپ عقل، ذہانت اور تقوی جیسے اوصاف حمیدہ اور بہترین اخلاق ہے آراستہ تھے۔ شرف تلمذمولا نافضل رسول بدایونی سے حاصل تھا۔ جس وفت آپ فتح پور میں مفتی عدالت کے عہدے پر فائز تھے فقیر راقم الحروف (مولوی رحمٰن علی ) نے آپ کی خدمت اقدس میں شرح عقا کنسفی اور مشکوٰ قشریف آپ سے پڑھی تھی۔ پھر آپ آگرہ میں قاضی القصاق رہے، آخر میں جون پور میں صدر الصدور کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ ارجمادی الاول میں جون پور میں صدر الصدور کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ ارجمادی الاول بروز پیر مسال ھیں لا اللہ الا انت کہدکر جان خالق دو عالم کے سپر دکر دی۔ جون پور میں مگر فن کیے گئے۔ (اللہ ان کی قبر کو معطر فرمائے)]

7

## مولا ناعنايت رسول چريا كوئي ]

مولانا مفتی عنایت رسول صاحب چریا کوئی۔آپ علائے ہند میں آسان شہرت کے آفتاب ہیں۔علائے چریا کوٹ سے علمی دنیا کا ہرفر دبشر بہ خوبی واقف ہے۔آپ قاضی عطائے رسول کے بوتے، مولانا قاضی اکبر کے صاحبر اوے ہیں۔۱۲۴۵ھ[۲۸۸-۲۹ء] میں پیدا ہوئے۔عباسی النسل ہیں۔ابتدائی صرف ونحو کی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے پائی۔بعدہ مولانا احمد علی صاحب چریا کوئی سے فیض تلمذ حاصل کیا، حدیث شریف مولوی حیدرعلی ٹوئی سے اخذکی، علم ادب و ہیئت وغیرہ علوم عقلیہ کی تکیل حضرت اقدس قدس سرۂ سے فرمائی۔ بعد حصول فراغ تام جانب وطن مراجعت کی اور عرصے تک سلسلۂ درس ویڈریس جاری رکھا۔اسی ا ثنا میں عبری زبان کی حاص طور پر نتخب کی خصیل کا شوق ہوا، کلکتہ جاکر فضلائے یہود ہے اس زبان کو حاصل کیا۔آپ خاص طور پر نتخب طلبہ کو تعلیم دیتے، ہجوم طلبہ کو بہند نہ فرماتے۔آخر عمر میں اس سلسلے کو بھی ترک فرما کرعز لت گزیں ہوگئے۔

مولا نامحہ فاروق مرحوم آپ کے برادرخورداورارشد تلامذہ سے تھے، جن کے شاگردمولوی شبلی نعمانی اعظم گڑھی (سابق مہتم دارالعلوم ندوہ) وغیرہ بقید حیات ہیں۔ ابھی ہم اپنی کتاب کو

صاف کررہے تھے کہ ۲۰ رئومبر ۱۹۱۴ء کے اخبار زمین دار میں مولوی عبل کے انتقال کی جبر شائع ہوئی کہ ۲۸ رذی المجبر ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۸ر نومبر ۱۹۱۴ء بروز چہار شنبہ بوقت صبح فوت ہو گئے۔

یہ ایک آزاد خیال جدیدروش کے صاحب تصانیف کثیرہ قومی مولوی تھے اور بہاعتبار شہرت قبول زم وُاہُل علوم حدیدہ میں ناموراور مسلّم مانے جائے تھے۔

وقبول زمر وُاہُل علوم جدیدہ میں ناموراور سلّم مانے جاتے تھے۔

## [مولا ناعبدالفتاح ككثن آبادي]

تاضی القصنا قدمولانا مولوی سیدعبدالفتاح عرف انثرف علی حشی حینی نقوی گلشن آبادی این سیدعبدالله حینی نقوی گلشن آبادی این سیدعبدالله حینی نقوی گلشن آبادی این سیدعبدالله حینی مشابر علما میں شار کے جاتے ہیں۔متعدد علما سے اکتساب علم کیا، کتب متداولہ کی پخیل ملا محمد اکبر شاہ کشمیری (خلیفهٔ حضرت اقدس قدس مرہ و معلم ابراہیم باعلظہ) ہے جمبئی وغیر میں کی نصوف وحدیث وغیرہ کی تحمیل حضرت اقدس قدس مرہ و معلم ابراہیم باعلظہ کے است فی اور ایس صلح میں کی نشوف وحدیث وغیرہ کی تحمیل حدید میں مقتدرہ کی سید

حضرت اقدس [ سیف الله المسلول ] سے فرمائی۔اولاً عدالت ضلع خاندیش میں مفتی مقرر ہوئے۔ بعدۂ مدرسہ انفنسٹن واقع سببئی میں مدرس عربی وفاری مقرر ہوئے۔

مرک ملازمت کے بعدسر کارانگلشیہ کے عرصے تک پیشن خوارر ہے، گورنمنٹ میں آپ کا بہت کچھاعز از ووقارتھا۔ آپ کی علمی خدمات اور خاندانی و چاہت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے میں کے جسٹلہ بہت میں میسٹ کو میں اور کا ایسان کے معدنہ خوالہ میں ایسان میں میں تب لیس کے شخل

آپ کو جسٹس آف دی پیس اور ُخان بہادر کے معزز خطاب عطا کیے۔ درس وند ریس کے شغل کے سوا تصنیف و تالیف کا بھی شوق تھا۔ واعظ بھی اعلیٰ پائے کے تھے۔ اکثر تصانیف مثل 'تحفہ محمد مید فی ردّ وہا بیئے 'تا ئیدالحق'،' جامع الفتاویٰ (حیار جلد میں) 'خزیئۃ العلوم'،' تاریخ الاولیا' وغیرہ مطبوع ہوکرمشہور ہوچکی ہیں۔

مولوی سید نظام الدین ،مولوی شخ قطب الدین ،سید بچّومیاں وغیرہ علائے خاندیش آپ کے شاگر دہیں۔سیدامام الدین احمد ،سید سراج الدین محمد دوصا جز ادیا پی یاد گار چھوڑے۔

#### [مولوی خرم علی بلہوری]

مولوی خرم علی صاحب بلہوری حضرت اقدس سے جملہ علوم کی تحییل کے بعد دہلی پہنچ۔ خاندان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے سند حدیث حاصل کی۔مولوی اسلعیل ومولوی احق دہلوی مقتدایان فرقہ وہا بیدلی صحبت کا امر دل میں کھر کر کیا، سادہ لوح سید ھے سادے آدمی عظیمی مقتدایان فرقہ وہا بید لی صحبت کا امر دل میں کھر کر کیا، سادہ لوح گئے۔ بہت سی کتا میں فرقہ اسا عیلیہ کی تائید میں تکھیں۔ اکثر عربی کتب کا ترجمہ اہل مطابع کی فرمائش سے کیا۔
کتامیں فرقہ اسا عیلیہ کی تائید میں تکھیں۔ اکثر عربی کتب کا ترجمہ اہل مطابع کی فرمائش درمختار کا کی ملازمت اختیار کی اور حسب فرمائش درمختار کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کتاب الزکاح کی تکھیل کے بعد کتاب الج کا ترجمہ ختم کر چکے تھے کہونت آخر آگیا۔

باوجوداس کے کہ مذہب میں اختلاف تھا مگر حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] کی خدمت میں جب حاضر ہوتے، نہایت آ داب و تکریم کے ساتھ پیش آتے۔ شرم ہے بھی سراو پر نہ اُٹھاتے، جب کچھ گفتگو عقائد کے متعلق چھڑ جاتی اپنی بدعقیدگی ہے تو بہ کرتے۔ کہا جاتا ہے آخر العمر میں مذہب حقہ اہل سنت کی طرف رجوع ہو گئے تھے۔ بہت ہی کتب آپ کی مؤلفہ متر جمہ ہیں۔ درس و تدریس کا شغل بھی جاری تھا۔

' آداب الحرمين ترجمه مشارق الانوار' نصيحة المسلمين' رساله منع قر أت فاتحه خلف الامام' وغيره رسائل آپ كي تصنيف سے ہيں۔ا ١٢٤ اھ[۵۵-١٨٥٣ء] ميں انتقال ہوا۔

\$

### ٦ مولا ناسخاوت على جو نيوري ]

مولانا سخاوت علی عمری جونپوری مہاجر کی۔ آپ بھی اکابر علما فضلا ہے ہیں۔ اکثر علمائے عصر ہے کتب متداولہ کی خصیل کی۔ بغرض بھیل وحصول سند حضور اقد س سیف اللہ المسلول ]

کی خدمت میں باریا بی حاصل کی ، اس سے پیشتر بھی بنارس ولکھنؤ میں حاضر خدمت رہ کر شرف تلمذ ہو چکے تھے۔ ۱۲۲۱ھ [۱۲-۱۸۱ء] میں پیدا ہوئے۔ درس ویڈریس کا حد درجہ شوق تھا، اصل وطن آپ کا قصبہ مندیا ہون ضلع جونپور تھا۔ لیکن بعد فراغ جامع مبحد شاہی جونپور میں (جواہل تشیع کے تصرف میں عرصے سے تھی ) مدرستدر تبانیہ قائم کیا اور مسجد کو اغیار کے وفل سے میں (جواہل تشیع کے تصرف میں عرصے سے تھی ) مدرستدر تبانیہ قائم کیا اور مسجد کو اغیار کے وفل سے باندا میں نواب ذوالفقار علی خال بہا در کے یہاں مدرس رہے۔ مفتی مولا نا اسداللہ خاں صاحب مرحوم اللہ آبادی ہے آپ کے مراسم اتحاد زیادہ تھے، اکثر آمدور فت کا سلہ بھی رہتا تھا۔

آپ بھی صاحب نصائیف کشرہ ہوئے۔ رسالہ القویم ' عقائد نامہ ، رسالہ کلمات لفر ، رسالہ اسلم وغیرہ آپ کی نصائیف سے ہیں۔ شیعوں کے رد میں آپ کوزیادہ وقو غل تھا۔ اکثر مولوی آپ کے شاگرد ہیں جن میں مولوی کرامت علی جون پوری ، مولوی محمد عمر غازی پوری ، مولوی سید خواجہ احمد نصیر آبادی ، مولوی شیخ محمد مجھلی شہری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

آخر عمر میں باراد ہ جمرت مکہ معظمہ کوروا نہ ہوئے اورو ہیں ۲ رشوال ۱۲۷س[مئی ۱۸۵۸ء] میں انقال فرمایا۔ چارصا جبز ادے یا دگار چھوڑے، مولوی محمد ، مولوی حکیم محمد جنید، مولوی محمر شبلی ، مولوی حافظ ابوالخیر محمد مکی۔ انہوں نے ابتداً و ہابیت کے رنگ میں رنگ کررسائل تصنیف کیے بعد ہ نائب ہوگئے۔

#### *№*

# [مولا ناشاه احمر سعيد نقشبندي]

حضرت مولانا شاه احمر سعيد نقشبندي مجددي دہلوي رحمة الله عليه بنهايت مشهور ومعروف مشائخ مجددیة مند سے میں۔آپ کے متوسلین اور مریدین کا دائر ہ بہت وسیع ہے، اب بھی آپ ك سلسلے كے مريد و منقاد كثرت سے مندوستان ميں موجود بيں - علاوہ كتب دينيہ كے رسائل تصوف بکمال تحقیق و تدقیق حضرت اقدس[سیف الله المسلول] سے اخذ فرمائے \_قطع نظر شاگردی کے حضرتِ اقدس[سیف اللّٰدالمسلول] سے نہایت عقیدت اور محبت رکھتے تھے لبعض اعمال واذ کار کی خاص طور پراجازت بھی حاصل کی تھی۔اکثر تصانیف<ھنرت اقدس پرتقریظات بھی لکھی ہیں۔ آپ مولانا شاہ ابو سعید عمری دہلوی کے فرزند ہیں۔ غرہ رہیج الاوّل ١٢١٥ ه [جولائي ٢ • ١٨ ء] مين بيدا هوئے، مظهر بزدان 'آپ كا تاريخي نام ركھا گيا۔ بيعت و خلافت سلسلۂ نقشبندید میں سیدشاہ غلام علی علوی و ہلوی ہے (جومظہر جانِ جاناں کے مشہور خلیفہ تھے) حاصل تھی۔ آخر عمر میں مدینہ طیبہ کو بھرت کر گئے تھے، وہیں آپ کا ۲رز بھ الاوّل ١٤٧٤ ه [ستمبر ٢٠ ١٨ء] كووصال هوا - جنت البقيع مين مدنون هوئے ـ تصوف اور ردّ و مابيه مين آپ کے رسائل مشہور ومعروف ہیں۔مولانا شاہ ارشاد حسین صاحب مرحوم رامپوری (جن کے بكثرت شاگرد إس زمانے میں خاص رام پورود مگر بلاد میں موجود ہیں ) آپ کے ارشد تلامذہ اور صاحب مجاز خلفاميں تھے۔ 73

#### [حفزت سيدشاه محمرصا دق مار ہروی]

باوصل خداشاد محمه صادق

مصرع تاریخ وصال ہے۔

<u> م</u>رح

#### [مولا ناسيراولا دحسن موماني]

مولانا سیداولاد حسن صاحب موہانی۔آپ مولانا سیدآل حسن صاحب موہانی کے خلف الصدق ہیں۔ جن کی تصنیف کتاب 'استفسار رد نصار کی' میں مشہور ومعروف ہے۔آپ نہایت ذکی، عالم باعمل اورصاحب زید واتقاشے۔ جملہ علوم عظلیہ ونظلیہ کی خصیل و بھیل حضرت اقد س آسیف الله المسلول] سے فر مائی تھی۔ اوائل عمر سے ہی فقر کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ریاضت وعبادت میں زیادہ وقت صرف ہوتا تھا، کثر ت اشغال سے حالت جذب طاری ہوگئ۔ بے خودانہ مستی کے عالم میں حرمین شریفین کا قصد فر مایا جضوری سرکار رسالت علیقے سے دیدہ ودل بے خودانہ مستی کے عالم میں حرمین شریفین کا قصد فر مایا جضوری سرکار رسالت علیقے سے دیدہ ودل

منور کرکےواپس ہوئے، جنگی آگر مبتلائے امراض ہوئے اور جنگئی ہی میں وصال ہوا۔ .

## مولوی سیداشفاق حسین سهسو انی

آپ قصبہ سہوان ضلع بدایوں کے سادات کرام سے ہیں۔علوم درسیہ اور فنون طب کی سخصیل و تعمیل بھال تحقیق حضرت اقد س سیف اللہ المسلول آسے حاضر آستانہ ہو کر فرمائی تھی اور تعمیل طب اور نعمت بیعت حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے پائی تھی۔ آپ کے سیخ خلوص اور حقیق ارادت نے شخ کی چٹم کرم کواپنی طرف متوجہ کرلیا، انعامات خاص سے دامان طلب بھر کر گھر واپس ہوئے۔ سرکاری ملازمت میں مراتب جلیلہ سے سرفرازی حاصل ہوئی، ڈپٹی کلکٹر کے عہدے سے پنشن پائی۔ اسی عہدے پر آپ کے صاحبز اور سیدغلام جیلائی مرحوم بھی کلکٹر کے عہدے سے پنشن پائی۔ اسی عہدے پر آپ کے صاحبز اور سیدغلام جیلائی مرحوم بھی فائز ہوکر پنشن یاب ہوئے۔ آپ نے حالت حکومت میں بھی پیر کی آستانہ ہوت اور پیرزادوں کی خدمت کوسر مائی افتخار جانا۔ آخر عمر میں جب بر یلی میں ندوۃ العلما کا جلسہ ہوااور آپ کے احباب فدمت کوسر مائی افتخار جانا۔ آخر عمر میں جب بر یلی میں ندوۃ العلما کا جلسہ ہوااور آپ کے احباب مفاوضہ شریفہ معلوعہ شعلق ندوہ آپ ہی کے نام تھا۔ اگر چہ اُس وقت دوستوں کی دل شکنی کی وجہ سے ندوہ سے آپ علیحدہ نہ ہو سکے ایکن بعد کو پھر کسی جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ حر مین شریفین کی دعورت تابی اختال ہوا۔ حر مین شریفین کی دیم سے ندوہ سے آپ علیحدہ نہ ہو سکے ایکن بعد کو پھر کسی جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ حر مین شریفین کی دیم سے ندوہ سے آپ علیدہ و آپ کے تھے، ہر بلی میں مستقل سکونت اختیار کی اور و ہیں انتقال ہوا۔ زیارت سے بھی مشرف ہوآئے تھے، ہر بلی میں مستقل سکونت اختیار کی اور و ہیں انتقال ہوا۔

## مولوی کرامت علی جو نپوری

ابتدامیں آپ مولانا سخاوت علی عمری جونپوری کے ہمراہ بدایوں آئے، جب تک حضرت اقدس [سیف الله المسلول] کی حضوری رہی سید سے ساد ہے طریق حقہ اہل سنت پر قائم رہے مگر حصول علم میں سعی بلیغ کرتے رہے۔ جب سند فراغ پائی اور شمیل کے بعد گھر کو واپس ہوئے بعقیدگی نے آئکھوں پر پردہ ڈالا ، صراط متنقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اعتقادات فرقہ وہا بیہ کی طرف مائل ہوگئے اور تقلید ائمہ کا پڑگا کمر سے نکالا۔ درس وند ریس کے مشاغل کے ساتھ وعظ گوئی کا ملکہ بھی حاصل ہوا، اِس ذریعے سے باشندگانِ ڈھا کہ اور بنگال کو اپنا ارادت مند بنا لیا۔ آخر عمر میں اُستاذ کی باطنی کشش نے پھر اپنی طرف کھنچا اور صحیح العقیدہ سنّی بن کر بمقام رنگ

پور ۱۲۹ رر بیج الآخر ۱۲۹۰ھ [متنی ۱۸۷۳ء] میں وفات پائی۔ مفتاح الجنیز وغیرہ بہت ہے رسالے ۔ آپ کی تصنیف ہے ہیں اور نواح بنگال میں ہزار ہا آدمی آپ کے معتقدومستفید ہیں۔

## مولوي قاضى تخبل حسين عباسى

آپ سروئی ضلع مرادآباد کے رؤسائے باوقار میں سے تھے۔سلسلۂ نسب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمرسول اکرم اللہ تھا ہے، آباواجداد قاضی کہلاتے تھے۔آپ خصیل علم کا شوق دل میں رکھتے تھے، اِسی بڑھتے شوق نے مسئر ریاست سے اٹھا کر بدایوں طالب علمانہ زندگی بسر کرنے کے لیے پہنچایا، اگر چیڑوت وامارت نے دامن کھینچا، کیکن استقلال وہمت نے پائے طلب کولغزش سے رو کے رکھا، اکثر کتب دیدیہ حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول] سے بکمال ارادت پڑھیں، دست ہمت حاجت مندوں پر ہمیشہ کشادہ رکھا، امیر انہ صورت میں فقیر انہ سیرت کے رنگ موجود تھے۔

\$

#### [حضرت بيرسيدسلمان بغدادي]

تاجدار مسند غوشہ، جلوہ آرائے سجادہ قادریہ، نقیب الاشراف حضرت سیدی مولانا پیرسید
سلمان صاحب بغدادی قدس سرۂ۔ آپ حضرت مولانا پیرسید علی صاحب کے صاحبز ادے، حضور
غوث اعظم کے نورنظر سیدنا عبدالوہاب صاحب کی اولادامجاد سے ہیں۔ بدزمانۂ حاضری دربار
مقدس حضرت بغداد حسب الارشاد اپنے والد ماجد قدس سرۂ کے حضرت اقدس[سیف الله
المسلول] آپ آپ نے تلمذواجاز ت سلسلہ حاصل فرمائی، آپ کی شان اس سے ارفع واعلیٰ ہے جو
ایک قادری آستانے کے خادم بے ریا کے قلم سے احلطہ تحریر میں آسکے حضورغوث الثقلین ک
دربارسرایا انوار کے تاجدار کے منا قب ومحامد کے اظہار سے زبانِ قلم عاجز ہے۔
حضرت سیدی تاج افول سیدنا شاہ فقیر نواد فقیر قادری رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر بغدادشریف
حضرت سیدی تاج افول سیدنا شاہ فقیر نواد فقیر قادری رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر بغدادشریف

حضرت سیدی تاج اهول سیدناشاه فقیر نواز فقیر قادری رحمة الله علیه جب حاضر بغداد شریف هوئ أس وقت آپ بی نقیب الاشراف تھے۔ نگاه اوّل میں یہی زبان مبارک سے فرمایا "انست ابن فضل الرسول؟" [ترجمہ: کیائم فضل رسول کے فرزند ہو؟] اور مسند مبارک سے تکلیف فرما کر تفذیم فرمائی اور تو قیر و تکریم کر کے اپنی مسند پر اپنے پہلو میں جگہ دی اور برابر اپنے صاحبز ادے

حضرت مولانا پیرسید مصطفی صاحب کے یہاں حضرت ناج افخو ل کومہمان رکھااور بس طرح آپ نے حضرت افتدس[سیف الله المسلول] ہے تلمذ و اجازت حاصل فرمائی تھی اُسی طرح اپنے صاحبز اد ہےصاحب کوحضرت تاج افحول کےسلسلئہ تلامذہ میں داخل فرما کراجازت دلوائی۔ پیرسید مصطفیٰ صاحب کے صاحبز ادے جناب پیرسید ابراجیم صاحب ۱۳۳۱ ہجری قدسی [۱۳-۱۹۱۲] میں ہندوستان میں بغدادشریف ہے رونق افروز ہوئے مسلمانان ہند نے نہایت تجُل واحتر ام کے ساتھ ہرشہر میں آپ کا خیر مقدم کیا، فی الحال بمبئی میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اس كسوا تلامذه مين حكيم قاضى محدمشاق على صاحب بدايوني ثم البريلوى مولوى سيربنيا دشاه صاحب منبهلي جكيم محدا براجيم صاحب مولانا احمعلى صاحب راميوري ،مولانا سيربر مإن الدين خال صاحب حيدرآبادي مهاجرمدني (أستاذميرنواب رضاعلى خال صاحب حيدرآبادي) [بھي ہيں \_]

#### [مولوی سیدار جمند علی نقوی]

مولوی سید ار جمندعلی صاحب نقوی قبائی۔آپ سادات قبائی محلّہ سید باڑہ سے تھے۔ حضرت مولانا سیدعلاء الدین اصولی رحمة الله علیه (۹) ہے (جواُستاذ حضور محبوب الٰہی رضی الله تعالی عنہ کے ہیں) آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ بدایوں کے با کمال لوگوں میں سے ہیں فن تحریر کے مختلف صنائع بدائع کے موجد تھے۔خوش نویسی کے اُستاذ کامل تصور کیے جاتے ہیں۔ تخصيل و تحميل علوم ديديه كي حضرت اقدس [سيف الله المسلول] سے فرمائی \_ نعمت بيعت آ ب كو اورآپ کے برادران وہمشیرگان کوحضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید سے حاصل تھی۔ آب ریاست گوالیارمیں عرصے تک عبدہ ہائے جلیلہ پر ماموررہ کر۵ کااھ [۵۹ – ۱۸۵۸ء] میں راہی ً ملک بقاہوئے۔

مولوي شيخ جلال الدين صاحب متولى

حضرت شیخ عبدالله مکی رحمة الله علیه (جوحضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی اولا دامجاد سے تھے) کی اولاد بدایوں میں متولیوں کے لقب سے نامرد ہے۔ آپ بھی اُسی خاندان کے مایر

(9) مولانا علاء الدين اصولي كے حالات كے ليے ملاحظ كرين صفحہ 367 حاشيه و\_

نازبزرک ہیں۔آپ کازبدوں قو کی مشہورانا م اورآپ کا میسی عربابر عام تھا۔ کن بجوید میں دستگاہ کا کل رکھتے تھے۔لذت شعر ویخن بھی لطف زندگی کا باعث تھا، باقر تخلص فرماتے تھے،شعرائے وطن آپ سے استفاد ہُ سخن کرتے تھے۔آپ کے بھائی شخ جمال الدین حسن متخلص بہ حسن اور شخ وصف اللہ وغیرہ آپ کے ثنا گردتھے۔ ۱۲۹۹ھ [۵۳-۱۸۵۲ء] میں انتقال ہوا۔
شخ رسول بخش صاحب نے آپ کی تاریخ وفات بجیب صنعت کے ساتھ کمھی ہے:
جلال الدین باقر صاحب علم نے دونیا راہی ملک بقا شد جلال الدین باقر صاحب علم نے عشرات تضعیفش روا شد مر نامش سہ چندال بہر آحاد بی عشرات تضعیفش روا شد ماکش یافتم در جار گونہ بدیں ترکیب تاریخش ادا شد ہے۔

حكيم وجيدالدين صاحب

آپ قاضی محلّه کے رؤسامیں سے ہیں۔نسباً صدیقی ہیں اور فن طب اور علم دین کی تعلیم خاص طور پر حضرت افترس[سیف الله المسلول] سے پائی تھی، باوجود تعلقات دنیوی بڑے دین داراوراحکام دین کی تختی سے ماہندی کرنے والے تھے۔

آپ کے ہاتھ میں شافی مطلق نے برکت وشفا کا خاص اثر رکھاتھا، مایوس العلاج مریض آپ کی حسن توجہ سے شفایا ب ہوتے تھے۔ آپ مرید با خلاص حضرت سیدی شاہ عین الحق علیہ الرحمة کے تھے۔ شعر وتخن سے بھی ذوق تھا، وجیخلص کرتے تھے۔ آپ نے ایک سلام اپنے شخ کی مدح میں نظم کیا تھا جس کا مطلع و مقطع ہیہے:

امدح میں هم کیا تھا جس کا مطلع و مطلع ہہے: السلام اے عاشق رب حمید ہادی دیں عین حق عبدالمجید بر وجیہ خویش از فضل و کرم یک نظر فرما کہ مستغنی شوم ماہ رمضان المبارک ۱۲۹اھ[اکتوبر۴۲۸ء] میں انتقال ہوا۔حسب وصیت آستانۂ

> ₹ 3+3+3 رينر ۳ ۳۰+۳×

m. m m

۹ ۲ ۱اه (فیا)

قادر ہیمیں مدفون ہوئے۔اولا دآپ کی بدایوں میں موجود ہے۔

## حكيم شيخ تفضّل حسين صاحب

آپ رؤسائے مولوی محلّہ نے ہیں۔ علم طب میں حضرت اقدس[سیف الله المسلول]
سیف الله المسلول]
سیفیم پاکرمہارت کامل حاصل کی تھی، خصوصاً تشخیص امراض اور ملکہ نبض شناسی میں صاحب
کمال تھے، لیکن بسبب احتیاط اکثر معالجے سے احتر از فرماتے تھے۔ نہایت وسیع الاخلاق،
مندین، متورع تھے، اُس کے ساتھ ہی صاحب ثروت بھی تھے۔ ۱۲۹۲ھ[20-۸۱ء] میں
انتقال ہوا۔

#### 7

#### [مولوى امانت حسين صديقي]

## میاں بہا درشاہ صاحب دائش مند

آپ بھی خاندان دانش مندال کے رُکن رکین ہیں، آپ بدایوں کے مشائخ کرام اور رؤسائے ذوالاحتر ام میں شار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی ذات مجسم برکات تھی۔ آپ سرائے فقیر

میں (جو حضرت شاہ اجیا لے صاحب علیہ الرحمۃ کی نگاہ کرم کی بدولت وراثتاً آپ کو پہلی گئی) سکونت رکھتے تھے۔ اب بھی آپ کے اعقاب وہیں سکونت پذیر ہیں۔ آپ بھی حضرت اقدس[سیف الله المسلول] کے مخصوص تلامذہ میں ہے ہیں اور حضرت شاہ اجیا لے (۱۰) صاحب کی انوارگاہ کے مدت العمر جلوہ افروز رہے۔

## مولوى يشخ فصاحت الله صاحب متولى بدايوني

آب بدابوں کے اکابر رؤسامیں سے تھے، مجسم کمال اور سرایا اخلاق تھے۔مجانس میلاد شریف کے عاشق تھے اور مشتا قانہ اہتمام کے ساتھ رہیج الاوّل شریف میں بارہ دن تک متواتر محافل کیا کرتے تھے اور اکثر روزانہ ہجوم شوق میں ادب و تکریم کے ساتھ خود ذکر شریف پڑھا كرتے تھے۔آپ كى زبان ميں خداوندكريم نے بيتا ثيروبركت مرحت فرمائي تھى كەروزاندابل شہر آپ کا بیان سننے کی تمنا میں آپ کے یہاں شریک محفل ہوا کرتے تھے۔ ۳۷ اھ[۵۷-۵۷] میں آپ کا انقال ہوا۔لوح مزاری<u>ر ُ ذا کر جناب رسول</u> ' کندہ ہے۔

## مولوى محررضى الله صاحب

آپ قاضی محلّہ کے عمائد سے ہیں۔ نبا آپ شخ صدیقی ہیں، آپ ایے زمانے میں شرافت ونجابت کی زنده تصویر بمحاس واخلاق کی مجسمہ تنویر تھے۔ ۱۲۷ ھ[۵۸ – ۱۸۵۷ء] میں انتقال فرمايا\_

### مولوي غلام حيدرصاحب

آپ صدیقی شیوخ میں سے بیں، نواح بلندشہر میں آپ کا بہت برا علاقہ زمینداری تھا، آپ حضرت تاج الفول رحمة الله عليه كے مامول تھے۔شرف بيعت وتكمذ حضرت اقدس[سيف الله المسلول] ہے حاصل تھا۔ مروت ، محبت ، شروت ، سخاوت نے آپ کے اوصاف کوعطر مجموعہ بنا رکھا تھا۔عرصۂ دراز تک مناصب جلیلہ پر فائز رہے۔ایام غدر میں دولت انگلیشیہ کی خیرخواہی نے

(١٠) شاه اجيا لےصاحب کے حالات کے ليے ديکھيے صفحہ 367 حاشيه ا۔

آ یہ کے اعز از کواور جیکا دیا۔سلونت وفر ابت بدایوں میں زیاد ہ تر محلہ عباسیان میں اب تک قائم ہے۔آپ کی ذات نہایت فیض رسال تھی ۔خصوصاً اہل محلّہ سے بکمال شفقت واحسان سلوک ہوتے تھے۔ملازمت ہے سبک دوش ہونے برائی زمینداری واقع موضع بھنڈ ولی ضلع بلندشہر میں سکونت پذیر ہوکرراہی ملک بقاہوئے۔آپ کی اولاد بدایوں میں متوطن ہے۔

مولوی سیدخا دم علی صاحب آب سادات كرام بخارى سے بيں -آپ اپ خاندان بھر ميں (جوسوتھ مكلّى بدايوں ميں سکونت پذیر ہے ) منتخب اور باعث افتخار شمجھے جاتے تتھے۔ آپ علم وفضل ، زہد واتقامیں یکتائے روز گار تھے، صاحب باطن اورنسبت قوی رکھنے والے بزرگ تھے۔حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سرة المجيد كے محبوب ومخصوص مريدوں ميں تھے اورايے شخ كے عاشق جال شارتھ۔ ۲۵۲اھ[۲۸-۱۸۴۰ء] میں جب آپ کے پیر ومرشد تجاج کی برات کے دولہا بن کر روحانی سے دھیج کے ساتھ عروس جھلہ تفتدیس کی زیارت کوتشریف لے گئے آپ بھی شرف ہمر کا بی ہے معزز وممتاز ہوئے۔راستے بھرمتانہ بے خودی کے ساتھ خدمات انجام دے کرخصوصی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ایک دن جہاز میں بیٹے ہوئے شخ کی قیص یاک کررہے تھے سمندرکے تیز وتند ہوائی حجو نکے موجوں کی حادرآ ب کواُڑاتے ہوئے بار بار جہاز ہے ٹکراتے ، دامان قمیص ہوا میں لہراتے، اُس وقت آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی ا تفاق ہے کپڑ اہاتھ ہے چھوٹ کر ہوا میں اڑتا ہواسمندر میں گر ب<sub>ی</sub><sup>ا</sup>،میر صاحب غائت غلبہ حال میں'' یا شیخ'' کہہ کرسمندر میں بلاتکلف کودیڑے۔ دامن آب ہے ہم کنار ہو کر دامن قیص پکڑلیا،تمام جہاز میں ایک شوعظیم ہریا ہو گیا ،لوگ جہاز کے کناروں ہمجتمع ہو کرآ پ کوافسوس ویاس کی نظر ہے دیکھتے اورآ پ کی زندگی سے مایوس ہو ہوجاتے ، مگرآپ کو گر کر بھی کوئی خوف و ہراس نہ ہوا ، افسر جہاز نے حلقے اور رسیاں سمندر میں ڈلوانا شروع کیں، آپ نے ایک رہی کومضبوط پکڑلیا اوراُسی رہی کے ذریعے ہے مع تمیص شاداں وفرحاں جہاز پر چڑھ آئے۔لوگوں میں دوبارہ غوغہ مجے گیا اور حیاروں طرف سے

لوگ آپ کے باس جمع ہونا شروع ہوئے ، ہر خص نے کہنا شروع کیا کہ ' آپ کواپنے ڈو سے اور

جان جانے کاذرااندیشہ نہ ہوا؟ پھرلطف ہیر کہ پانی میںغوط بھی نہ لگا؟''۔آپ نے جواب دیا کہ

'' پیرومرشد کا گیڑامیرے ہاتھ ہے۔ سمندر میں ارے اور میں جان کے خوف ہے دیا انہوں،
اسی طرح میں پانی میں گروں اور شخ وقت ناخدائی نہ کرے ، یہ کیوں کر ممکن ہے، جس وقت میں
پانی میں گرا ہوں شخ کا دست نصر ف میری کم میں جائل تھا جس نے مجھ کو یہ بھی تمیز نہ ہونے دیا
کہ میں پانی میں ہوں یا خشکی میں''، تمام جہاز میں اس معر کہ عظیمہ ہے مرشد برحق کے نضر ف
خاص اور مرید صادق کے اخلاص کی دھوم کچ گئی، افسر جہاز بھی انگشت بدنداں ہوکررہ گیا۔ اسی
طرح آپ کے خلوص کے اور واقعات بھی ہیں جو بسبب طوالت درج نہیں کیے جاتے۔ آخر میں
طرح آپ کے خلوص کے اور واقعات بھی ہیں جو بسبب طوالت درج نہیں کیے جاتے۔ آخر میں
مرحوم بدایونی کے یہاں مقیم ہوئے ، وہیں بعارضہ فالج ۱۲۸۵ھ [۲۹ – ۲۸ ۲۸ء] میں وصال ہوا،
مرحوم بدایونی کے یہاں مقیم ہوئے گڑھ میں زیارت گاہ ظلاق ہے۔

## قطعهُ تاريخُوصال

چوں ز دنیا بدار بقا شد رواں صاحبِ ہر کمال خفی و جلی ملم غیب سال وصالش بگفت طالب عین حق میر خادم علی ملم علی ۲ ۸ م

اسی طرح بہت سے احباب وطن کے اکابر فیض یاب ہوئے۔خاندان کے اعز اوا قارب جو شرف تلمذ سے بہرہ یاب ہوئے اُن کا ذکر سلسلۂ انساب میں آچکا ہے۔ یوں تو آپ کا دریائے فیض ہرطالب کی شنگی علم کے لیے چشمۂ آب حیات تھا اور تمام طلبا پر محبت [و] کرم میسال اور برابر تھا، مگر آپ نے جس خلوص اور خصوص کے ساتھ علامہ او صد جناب مولانا فیض احمد قدس سر ۂ الصمد کو تعلیم

آپ نے جس خلوص اورخصوص کے ساتھ علامہ او صد جناب مولانا فیض احمد فتدس سرۂ الصمد کوتعلیم دی ہے بیدانداز فیض رسانی سب سے انو کھا اور جداگا نہ تھا، جس کا ظاہری کرشمہ مولانا موصوف کے حلقۂ درس کی وسعت تھی کہ ایک جہان بھر کو احاطہ کیے ہوئے تھی، جو آپ کے کثیر التعداد شاگردوں کی فہرست سے ظاہر ہے، جن کامفصل تذکرہ رسالہ تخد فیض [مصنفہ حضرت تاج الحول] میں ہے۔

\*\*\*

# مشاغل طبيه

سفر بنارس:

اگرچ چضورافدس کے کمالات ظاہری وہاطنی کے بے انتہا مناظر کی موجودگی میں فن طب کا تذكره نه كچھو قع ہےنہ كچھ مناسب، مگر چونكه ذات والا كاتعلق كچھ دنوں إس فن شريف ہے بھی رہا ہےاور ہزار ہابندگانِ خدا کو اِس ذریعے ہے بھی فیض پہنچا ہے، لہذا اُن کثیر التعداد واقعات میں ہے جوشہرت عامد کے ہاتھوں مسموع خلائق ہو چکے ہیں چندواقعات کااظہار کچھ بےجانہ ہوگا۔ پھیل طب کے بعد جب دھول پورہے آپ وطن واپس آئے اور مدرسہ قادر رہیمیں بساط علم پر جلوہ افروز ہوئے، شہرت درس نے طلبہ کا ہجوم آپ کے آستانہ فیض کا شانہ پر روز افزول ترقیوں کے ساتھ کرنا شروع کیا۔اُن کے قیام وطعام کا انتظام، کتب ومطالعہ اور دیگر ضروریات کا سرانجام ایک حد تک آپ نے برداشت کیا، آخر کہاں تک اِس بار کوآپ اُٹھا سکتے تھے، کوئی تعلقہ دارياوالي ملك تو آپ شھے ہى نہيں جو ہر محض كى ضروريات كوآپ پورا كرسكتے ، مگر دل يهي چا ہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوکوئی شخص محروم نہ جائے۔ اِسی بڑھتی ہوئی ہمت اور چڑھتے ہوئے ولولے نے سیر خیال پیدا کیا کہ سی جگہ کوئی ایساتعلق اختیار کیا جائے جومعاش کی جانب سے فارغ البالی ہو۔ آخر إسى جستومين بارادهٔ رياست كواليار كهرے قصد سفر كرديا، كواليار كے چند ماہ كے قيام میں پیشتر ہے اثر قائم ہو چکا تھا اور وہاں کامیا بی زیاد ہ دشوار نہ معلوم ہوتی تھی ، اِسی سبب سے وہاں کا ارادہ فرمایا تھا، مگر مشیت الٰہی دوسر ےطریقے ہے منزل وقار اور کرسی اعزازیر پہنچانا حیامتی تھی۔ گھر سے روانہ ہوکر آپ تھر اپنچے، شب کوسرائے میں قیام کیا، بعد نماز عثا جب مسجد ہے سرائے میں واپس آئے سرائے کی ایک کوٹھری میں ہے کسی مخض کی مضطربانہ جیخ یکار کی آواز سنائی دی، دریافت ہےمعلوم ہوا کہ ایک مسافر شدت درد سے سخت بے چین ہے۔خصلت کرم نے اس کے حال زار کی طرف متوجہ کیا، اُس کے حجرے میں جا کر حالت ملاحظہ فرمائی ، علاج کیا دوا

عطا قر مانی ۔ دست شفا نے اثر دلھایا،مریض کا درد جا تار ہا، چلین سے سویا،آپ اپنی فرودگاہ میں آرام فرما ہوئے۔ صبح کوجب نماز کے لیے معجد میں آپ تشریف لے گئے رات کے مسافرنے آپ کود کیھ لیا، پیاطمنان کرکے کہ آپ زیادہ دہر تک مسجد میں مقیم رہیں گے اپنی ضروریات رفع کرنے کے لیے سرائے سے باہر چلا گیا۔طلوع آفتاب کے بعدچیثم براہ ہوکرآپ کی آمد کامنتظر رہا،جس وقت آپ اورادمعمولہ کے بعدمسجد سے باہرتشریف لائے وہ خص فوراً حاضر خدمت ہوا،عرض کیا ''حضورمَیں وہی شخص ہوں جس پر رات حضور نے اس درجہ کرم فرمایا تھا کہ مہلک 'نکلیف ہے نجات ملی ممیں راجہ بنارس کی طرف سے اس امریر مامور کیا گیا ہوں کہ سی طبیب حاذق کوتلاش كركے داجد كى لڑكى كے علاج كے ليے اپنے ہمراہ لے جاؤں ، إسى جنتو ميں يہال آكر شب باش ہوا تھا، میری خوش نصیبی ہے یا دختر راجہ کی زندگی میں اضافہ ہونے والا ہے کہ خدانے حضور کی زیارت کرائی، جہاں حضور نے میرے حال پر رحم فرما کر مجھے اس جا نکاہ تکلیف سے بچایا وہاں میری عرض داشت کوشرف قبولیت بخشا جائے اور میرے ہمراہ بنارس تک زحمت سفر برداشت کی جائے''۔ یہ کہ کرایک خلعت (جوراجہ نے اسے اس معتمد خاص کوسرف اس لیے دیا تھا کہ جب كوئى تحكيم حاذ ق مل جائے تو بطور شناخت طلب مي خلعت پيش كر ديا جائے) آپ كونذ رگز رانا \_ آپ نے معتمد ریاست کی اس تیجی ارادت کود مکھے کراُس کی دعوت قبول فرمائی اور قصد بنارس کر دیا۔ راستے میں تمام حال علالت مریضه کامعتمد کی زبانی معلوم ہوا، یہاں تک که بنارس پہنچے۔ ہمراہی نے نہایت تکریم واعز از ہے اول این یہاں آپ کوشیم کیا، اس کے بعدر اجہ ہے آپ کی حذافت طب کا حال اس مؤثر پیرائے میں بیان کیا کہوالی ریاست بنارس کی عقیدت کامل و پختہ ہوگئ ، فوراً ایک مکان جدا گانہ عندم وحثم کے آپ کے قیام کے لیے نتخب کیا گیا۔ دوسرے دن والی ریاست مع چندامراومصاحب کے آپ کی فرودگاہ پر بغرض ملا قات آیا اورلز کی کی تمام حالت بیان کی ، یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے اطبااور ڈاکٹر موجود بیں ہر شخص لڑکی

كى زندگى سے مايوس ہو چكا ہے،ان واقعات نے آپ كواول تو سخت شفكر كيا،مگر پھر راجه كا خلوص اوراصرارد کیچر کھیم مطلق کی رحمت کے بھروہے پر آپ نے لڑکی کے دیکھنے کا ارادہ فرمایا اور بہ ہمراہی راجبود یگر عمائد مریضہ کے مکان میں داخل ہوئے لڑکی کی والدہ جونہایت ضعیف اورلڑکی

کی محبت میں سخت پریشان اور عمز دہ تھی لڑگی کے یا س موجود تھی ،آپ نے مریضہ کی بھس پر ہاتھ رکھ کرتشخیص کامل سے مرض کی حالت ریخو رکیا ضمیر نے دل میں چنگی کی کہاب مریضہ کا کام تمام ہو چکا دوااٹر پذیرینہ ہوگی علاج کرنا فضول ہے۔آپ کوبھی اُس کی زندگی سے مایوسی ہوئی، مگرلڑ کی کے والدین کی تسلی و تشفی کے لیے اُن ہے کہا کہ ' حالت اس قدر نازک ہے کہ اب کوئی دوا جو روزانہ دی جاتی ہے ہرگز سودمند نہ ہوگی البنتہ ذراسی خاک میرے پاس ہےان شاءاللّٰداُس ہے آرام ہوجائے گا،کیکن اگرآپ کونقصان چہنچنے کا حتمال ہوتو ہرگز استعمال نہ کریں''،ضعیفہ مال محبت کے جوش میں فوراً روکر کہنے گئی کہ'' خواہ کچھ ہوآپ وہ خاک ہی دے دیجئے''۔ اس كے بعدآب قيام گاه كوواپس موئ اوراس معتمد خاص كوجو پيشتر سے بندة عقيدت تھا، ایک چٹکی بھرخاک کاغذ کی پُڑیہ میں دے دی اور دربارالہی میں جبین نیاز رکھ کرمتو کلانہ حسول عزت كى التجاكى ـ ناكامى كے تخيلات دامن گير موئے كفوراً يبال سے رخصت مونا حاسي، ورنه ندامت مَال كاركريبال كيربهوگى -اسى تخير مين موقع تنهائى كوفنيمت جان كرآپ نے سامان سفر درست كيا، استخارے کی نیت کی، شبیہ مثالی ا کابر طریقت کی پیش نظر ہوگئی، قلب میں طمانیت وتقویت کے آثار ظہور پذیر ہوئے۔وہاں وہ معتمدریاست اُس خاک کواس خیال سے کہا گرمحض اسی حیثیت سے سے پُڑیدوی جائے گی تو والی ریاست کی نگاہوں میں کیا قدر ومنزلت ہوگی؟ ایک مکلّف صندوقیج میں نہایت احتیاط کے ساتھ بند کر کے لے گیا۔ تیار دار رانی نے بلاتامل فرطِ عقیدت ہے مریضہ کووہ خاك يلادي جلق سے اترتے ہى خاك نے اكسير كارنگ دكھايا، شافى مطلق كى شان جال بخشى نے جلوه نمائی کی ، آ فارصحت ظاہر ہوناشروع ہوئے ،مریضہ کواستفراغ کی آمد ہوئی ،نرگس بیارچشم نیم بازی صورت کشادہ ہوئی ،فوراً خدام ریاست اطلاع کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مریضہ کے روبصحت ہونے کی خبر دی۔ آپ دوبارہ پھرتشریف لے گئے، حالت میں کچھ عجیب و غريب تغيرد كيوكرشكر بارى اداكيا، ادويات سے علاج شروع كرديا۔ ايك ثفتے ميں مريضه نے مرض ِسخت سے نجات یائی۔ تمام ریاست میں دهوم مچ گئی، اطباد معالج اس عجیب وغریب علاج سے غرق تجریجے،اراکین وعمائدریاست نیازمندان عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے حسن معالجہ برفریفتہ ہو كئے، والى رياست نے خاطر و مدارات ميں كوئى دقيقہ فروگذاشت نه كيا اور آپ كى خدمات كو ریاست کے لیے فوراً آپ سے طلب کیا، آپ نے اس شرط پر کہ موجودہ اطباجوریاست کے ملازم

تھے بدستورر کھے جاتیں قیام منظور قرمایا۔ راجہ نے علاوہ مصارف مصاحبت ساڑھے بین سوروپے ماہوارآپ کے ضروری اخراجات کے لیے مقرر کیے۔

اِس سلسلے میں ایک سال کے قریب آپ بنارس میں مقیم رہے اور صد ہا بندگانِ خدا کواس حلیہ جمیلہ سے فیض عظیم پہنچا۔ صبح کے وقت حاجت مندوں کی مراد برآ ری اور تشخیص امراض میں

یہ میں سے اس کے بعد وہاں بھی سلسائہ درس کا اجرافر ما کرطلبہ وَتعلیم دیتے۔
بنارس سے ترک تعلق کے بعد اِس فن سے بھی قطع تعلق کرلیا، لیکن نہ اس طرح کہ کوئی
مایوس العلاج آپ کے آستانۂ شفامنزل پرآ کرمحروم چلا گیا ہو، بلکہ صرف طبیب کی حیثیت سے
اس کے بعد کوئی علاج نہیں کیا، اب جوعلاج ہوتے تھے وہ درویشانہ رنگ میں ہوتے تھے اور جو
چز ہاتھ لگ گئی وہ ہی مریض کو بتادی۔

#### [معالجات]

#### ١٦ يونے سے علاج:

جس زمانے میں آستانہ معلیٰ یعنی درگاہ مجید یہ کی تغییر جاری تھی اور آپ زیادہ تر وہیں رہتے تھے روز اندم یض متلاشی پہنچ جاتے۔ آپ کسی کو چونا، کسی کو اینٹوں کی کتریں اُٹھا دیتے ، دست شفا سے قدرت اللی کی نیر نگیاں ظاہر ہوتیں ، مریض شفایاب ہوتے۔ جناب مولا نا تھیم سراج الحق صاحب وہیں حاضر خدمت رہ کرعلوم ظاہری حاصل کرتے تھے اور فن طب میں بھی دست گاہ کا مل حاصل کر چھے تھے، یہ کر شمہ سازیاں دیکھود کھے کرچیران ہوتے۔ آخر آپ نے بھی ایک دن یہ سوچ کر کہ اگر اس پاک درگاہ کی اینٹوں اور مٹی میں ماد ہ شفا دربار ایز دی سے و دیعت رکھا گیا ہے تو میں بھی اِس ترکیب کو استعال کروں۔

انفاق سے فوراً ہی ایک مریض پہنچ گیا، اس وقت حضرت اقدس کسی گوشئور رگاہ میں مشغول وظائف تھے، چونا اُٹھا کرمریض کودیا اوراس طریقے سے جیسا کردیکھ چکے تھے ترکیب استعال بتا دی۔ مریض کواس علاج سے سخت ضرر پہنچا۔ دوسرے روز پھر مضطربانہ حاضر ہوا، حضرت اقدس سے حکیم صاحب کی شکایت کی جمکیم صاحب نے (جوحاضر خدمت تھے) عرض کیا کہ''جس طرح حضور کودیکھا تھا اُسی طرح مکیں نے بھی ممل کیا''، آپ نے فر مایا'' حکیم صاحب! آپ نے نسخہ تو صحیح تجویز کیا، کیکن ترکیب بتانے میں غلطی کی''اور خودم یض کوا پنے ہاتھ سے وہی چونا اُٹھا کر دیا

اورفر مایا کہ' آج اسی کواس طرح استعال کرنا''۔ مریض تو اچھا ہو کیا مار طیم صاحب کوآپ نے مدایت فرمائی کہ' میاں! تم اپنے کتابی نسخ مریضوں کولکھا کرومیں تمہاری کتابوں کا پابند نہیں ہوں، یہ ایک انعام اللی ہے، صحت و شفا خدا کی طرف سے ہے، جس کی قسمت میں شفا ہوتی ہے خدامیر نے دریعے سے اُس کو شفا عطا کردیتا ہے'۔

### [۲] برگ امرود سے میضه کاعلاج:

ایک مرتبہ مرض وبائی کی کثرت شہر میں ہوئی، ہزاروں جانیں ہیضے ہے تلف ہوگئیں، اکثر
اطباع شہر جوآپ کے بی زلہ رہا شے دواکرتے کرتے عاجز آگئے اور خود بدولت بھی مریضوں کے
ہجوم سے پریشان ہونے گئے تو حاضرین سے فرمایا '' جمعے کے دن جب ہم درگاہ شریف جائیں
راستے میں یا دولا یا جائے''۔ چنا نچہ حسب معمول جمعے کو جب ختم کلام مجید کے لیے آپ آستانہ
مجید سے کومدر سرعالیہ [ قادر سے ] سے روانہ ہوئے راستے میں تمام درختوں اور نباتات پرنظر فرماتے جا
مجید سے کومدر سرعالیہ [ قادر سے ] سے روانہ ہوئے راستے میں تمام درختوں اور نباتات ہوئے رفح میں جہاں امرود (سفری) کے بہت سے درخت تھے آپ
نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ''شہر میں اطلاع کر دی جائے جو خص ہینے میں مبتلا
ہووہ صرف اس درخت کے بیتے لے جائے اورائس کا جوشاندہ مریض پر استعمال کرئے'' سیکڑوں
مریضوں نے اس طرح شفا پائی۔ کثر سے سے لوگ اس واقعے کے چشم دید شاہد اِس وقت بھی
بدالیوں میں موجود ہیں اور آپ کا بیملاح مشہور انام ہے۔
بدالیوں میں موجود ہیں اور آپ کا بیملاح مشہور انام ہے۔

کہ وہاں بھی ایک مرتبہ ہینے کی شدت تھی، آپ دہلی کے قصد کے بلند شہر میں دو چار روز کو تیم ہوئے تھے اور آپ کی اطلاع شہر میں ہوتے ہی لوگ دعاودوا کی خاطر حاضر خدمت ہوئے، آپ نے جنگل میں جاکر ایک درخت کے پتوں کے استعمال کا تھم دیا اور وہاں بھی سیکڑوں نے اس مرض سے نجات یائی۔

#### [س] ایک مریض کا عجیب وغریب علاج:

ایک مرتبہ آپ مع خدام تشریف لیے جارہے تھے، جس وقت شفاخانے کے سامنے گزر ہوا خلاف معمول لوگوں کا اثر دہام کثیر دیکھا، دریافت فرمایا '' کیا معاملہ ہے''، لوگوں نے عرض کیا'' ایک شخص کی ران میں درد ہے گئی ہفتوں سے اس مصیبت میں مبتلا ہے کسی علاج سے پچھافا قہنمیں

ہونا، آج بہمشورۂ ڈاکٹر مریض کا پیر کاٹا جائے گا''،مریض کے اعز اوا قارب بیرس کر کہخود بدولت دریافت حال فر مارہے ہیں عملین وملول حاضر خدمت ہوئے ،سرنیاز یائے اقدس پر رکھ کر به كمال تضرع عرض كيا كهُ' مريض كي تكليف شاينه روز ديكھي نہيں جاتي ، آج مجبور ہوكر پيرقطع کرانے کا ارادہ کرلیا ہے لوگ تماشائی جمع ہیں'۔ آپ نے کلمات تسکین ارشاد فرمائے اور ہمراہیوں ہے کہا کہ'' آخرابیا کیامرض ہے کہ خواہ مخواہ بیر کا ٹاجا تا ہے؟'' جس وفت آپ مریض کے بالیں پر پنچے ڈاکٹر کوموجود پایا، بیار کی بے چینی واضطراب د مکچه کرخود بھی بے چین ہو گئے ،ڈاکٹر سے فرمایا کہ' کیوںغریب کوزندگی میں اس درجہ تحت تکلیف میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ "سول سرجن نے کہا" بغیرٹا نگ کائے ہوئے بیدر دنہیں جا سکتا''،آپ نے فرمایا کہ' اگر بغیر پیر قطع کیے آرام ہو جائے تو آپ ہماری طب کے قائل ہو جائيں گے؟" واکٹر نے بنس کر کہا کہ ' طب یونانی کواس علاج میں کیا دخل؟ اگر آپ کی دعا جیسا

كەشھور ہے كچھاڭر دكھائے توبيد دوسرى بات ہے''،آپ نے فرمایا'' اچھا ہم جہال بتائيں آپ ہڑی میں سوراخ کردیں''،ڈاکٹرنے آپ کا کہنا قبول کیا، آپ نے ایک مقام پرانگی ہےنشان کیا

کہاس جگہ ہڈی میں سوراخ کردیا جائے، ڈاکٹر نے فوراً انگریزی برمے ہے عمل کیا، آپ نے و ہیں احاطہ شفاخانے میں ہے ایک گھاس اکھیڑی اوراپنے ہاتھوں میں گھاس کود باکر اور مل کرعرق نکالا۔اُس کے بعد ڈ اکٹر ہے کہا کہ 'اس عرق کوسوراخ کے اندر پہنچا ہے''۔جس وقت عرق اندر پہنچا، دومنٹ نہ گز رے تھے کہ سوراخ کے اندر سے سیکڑوں جھنگے نکلنا نشروع ہو گئے ۔ڈاکٹریہ جدید

کرشمہ دیکھ کر مجبانہ نگاہوں ہے باربارآپ کے چہرے پرنظر کرنا تھااور کہتاتھا کہ'جناب یہ ہرگز انسانی عقل اور طب کا کامنہیں''،تمام لوگ بھی غرق حیرت تھے۔تھوڑ یے عرصے میں ہزار ہا جھنگے سوراخ کی راہ ہے نکل گئے ، مریض جوشدت درد سے تڑ پ تڑپ کر کروٹیں بدل رہاتھا یک بیک محوخواب ہو گیا، دوبارہ آپ نے ایک گھاس کاعرق جب بالکل بھٹگوں کا نکلنا بند ہو گیا سوراخ میں ڈ لوایا ،سوراخ مندمل ہوگیا اورمریض چنددن میں شفاخانے سے صحت یا کراینے گھر کوواپس گیا۔ [4] اہلینصرت خال بدایونی کی جدیدزندگی:

ایک مرتبہ ایک بدایوں کے رئیس نصرت خال نامی نہایت پریشانی اور ناکامی کے عالم میں حاضرمدرسہ ہوئے، اُن کی اہلیمر سے سے تخت بیارتھی، خال صاحب کواپنی بیوی سے حد درجدانس و

محبت هی ، جس وقت حضرت اقد س کی صورت دیدهی قدم بوشی کو بخطے، قدموں پر کرتے ہی ضبط کر رہے نه هوسكا، زارز اررونا شروع كيا، آپ نے بدونت أن كوا تھايا، سبب كريدو بكا دريا فت كيا، عرض كيا'' حضور! خاکسارکی زوجہ عرصے سے بیارتھی آج اُس کی نزع کی ہی حالت ہے اگر حضورا یسے وقت پر غریب خانے پر قدم رنجہ فرمانے کی تکلیف گوارا فر مائیں تو ہرطرح موجب برکت ہوگا''۔ آپ بکمال شفقت وکرم خاں صاحب کے مکان پرتشریف لے گئے،جس وقت مکان پر پہنچے ہیں اندر ے عورتوں کے نوحہ و بکا کی آوازیں آرہی تھیں،معلوم ہوا کہ مریضہ کا کام تمام ہو گیا۔خال صاحب توبیہ سنتے ہی چیخ مار کر قریب تھا کہ زمین پر گر پڑیں الیکن اُس جان کرم کے تلطف آمیز ہاتھ د مشکری کے لیے بڑھے، زبان ہے ارشاد ہوا کہ' خال صاحب! مرد کو ثابت قدم رہنا جاہیے، صبر واستقلال سے کام لینا جاہیے'' ،کلمات تلقین کے ساتھ ہی ریجھی کہد دیا کہ 'ممکن ہے اِس وقت عنثى ياسكتے كاعالم ہو، مجھے بلاكر لائے ہوتو بردہ كراكرمريضه كاحال تو دكھادو''،خال صاحب نے یردہ کرایاعورتوں نے شورمجایا کہ مردہ عورت کوکوئی بھی طبیب کودکھا تا ہے؟ مگرخاں صاحب کے حسن اعتقاد نےسب کوخاموش کیا۔ آپ مکان کے اندرتشریف لے گئے، مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہی فرمایا کہ فال

صاحب! بيتو بفضله تعالى زنده ہےاوران شاءالله تعالیٰ تھوڑے عرصے میں افاقہ ہوجائے گا''، بير کہہ کر بامرتشریف لائے اور چندخذف ریزے منگائے،خال صاحب سےفرمایا کہ ان کوجوش کر کے یانی جس طرح ممكن ہوفوراً مریضہ کے منھ میں ڈال دواور بعد کو جوحالت ہواُس کی اطلاع ابھی مجھے کرؤ'، خال صاحب تو دوا میں مشغول ہوئے اور آپ وہیں ایک خانقاہ میں تشریف لے گئے، صاحب مزار کی فاتحہ بریھی،مراقب ہوکرخدامعلوم خدا ہے لولگائی یا دربار رسالت تک دعائے اجابت طلب

پہنچائی۔ اِس عرصے میں خال صاحب شادال وفرحال چہرے سے مسرت کارنگ نمایال حاضر ہوئے اورکہا کہ حضور!مریضہ کے ہوش وحواس بالکل درست ہیں '۔آپ دولت سرا کوواپس ہوئے،خال صاحب نے دامن دولت ہے رشتۂ ارادت مضبوط ہاندھا، داخل سلسلہ ہوئے۔ [3] محمظهورعلى فالرئيس دهرم بوركاعلاج:

جناب نواب محمظهور على خال صاحب مرحوم رئيس دهرم بور (جولال خانيول ميں خاندانی رئیس اور نہایت باو قار شخص تھے) بعارضۂ جذام مبتلا ہوئے، ہرقتم کا علاج کیا، ہزاروں روپے

صرف کیے،مگرازالہمُرص نہ ہونا تھا نہ ہوا۔آخر ما پوس ہولرعلاج سے دست مش ہو گئے ، تیکن آپ کے بڑے بھائی جناب نواب محمد وزیر علی خال صاحب مرحوم رئیس اعظم دان پور بھائی کواس حال میں دیکھے کر بہت ہی مضطرب الحال تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا کوشش کیے جاتے تھے۔ آپ کوحضرت اقدس سے بے انتہاعقیدت تھی، جب کسی جگہ سے مراد براری نہ ہوئی تو بدایوں آئے، چونکہ مخلصان خاص اورمحبانِ سرایا اختصاص سے منھے نہابیت منت واصر ارہے حضرت اقدس کو دهرم بور لے گئے اور بھائی کی حالت زار دکھلائی۔ آپ نے اُن کی تسلی وتسکین فرمائی ، دونوں بھائی ذی حوصلہ رئیس تھے سمجھے کہ نہ معلوم کیسی بیش قیت ادویات سے علاج ہوگا،عرض کیا کہ دحضور! ادویات کا خیال نہ فرمائیں، جو دواجہاں سے ملے گی وہاں سے فوراً طلب کی جائے گی''،آپ نے فرمایا که''مکیں جو دوا تجویز کروں گا آپ خود دیکھے لیں گئے''،نواب صاحب کے مکانات کے نزدیک ہی کھیت تھے آپ نے ایک کھیت میں (جو کیاس کا تھا) بہت ہے ورخت ا کھڑوائے اور فرمایا کہ بس یہی گھاس یعنی کیاس آپ کے علاج کے لیے کافی ہے اور نورانشر بت اور عرق وغیرہ تیار کرایا۔ اِس علاج سے بهعطائے ذوالجلال مرض کا زوال اور استیصال ہوا اور تمام عمائد و رؤسائے بلندشہر میں آپ کے کمال فیض رسانی کی شہرت ہوگئی۔اُس وفت سے برابر رؤسائے دان پوراوردهم پورکوآپ کے خاندان کے ساتھ عقیدت رہی اور جناب مولانا حکیم سراج الحق صاحب مرحوم كومدت العمر ان عالى جمت رؤسانے اسينے دارالريا ست سےجدانہ ہونے ديا۔ [۲] مولوى سديدالدين شاكل كي شفاياني: ایک مرتبه مولوی سدید الدین صاحب شائق عباسی مرحوم نے کسی غلطی سے (بقول اُن کے بعض احباب جلسہ کے ) سکھیا کھالی ،فوری اثر نے طبیعت کا رنگ دگر گوں کرنا شروع کیا۔ احباب نے دریافت کیا، جب اصل حالت معلوم ہوئی جلدی سے مدرسہ عالیہ قادر ریہ میں لے کر آئے۔ گیارہ بجے دن کاونت تھا، آپ ایک حاربائی پر استراحت فرما تھے، حضرت تاج افخول قدس سرہ رومال ہے مگس رانی فرما رہے تھے، شائق مرحوم نے آگے بڑھ کرلؤ کھڑ ائی زبان ہے آ داب عرض کیا،جس وقت کان میں سلام کی آ واز پینچی فوراً گلابی چیرہ دینے لگا اورکسی قدر غصے کے ساتھ حلال انگیز کہج میں سلام کا جواب دے کرفر مایا ' میں بید کیاحر کت؟'' آپ کے سامنے کسی کو جراُت کلام تو جھی ہوتی ہی نہتھی، خاص کرجلال کی حالت میں کون جواب دیتا۔شاکق مرحوم تو

کانپ کئے، پیینہ آگیا، کھوڑی در سلوت کا عالم رہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا '' کوئی ہے؟''،
حضرت تاج افخول نے معمول کے موافق فو را عرض کیا '' عبدالقادر''، ارشاد ہواد کیھو درواز ہے
کے باہر دیوار کے قریب ایک فلاں صورت وشاہت کی گھاس ہوگی اس کوتو ٹر لاؤ، حضرت مولانا
بھی جیرال ہیں کہ آج نہ معلوم شائق ہے کیا بے عنوانی ہوئی ہے نہ اُنہوں نے کچھوض کیا نہ خود
بدولت نے کچھ دریافت فرمایا ہے، جس گھاس کا پیتہ دیا تھالا کر حاضر خدمت کی۔ (بیوہ ذمانہ ہے
کہ حضرت اقدس کی ظاہری روشن چشم ظاہر میں نگا ہوں سے غائب ہو چگی تھی ) گھاس ہاتھ میں
کہ حضرت اقدس کی ظاہری روشن چشم ظاہر میں نگا ہوں سے غائب ہو چگی تھی ) گھاس ہاتھ میں
لے کر کچھ حصہ بھینک دیا باقی کا ہاتھ سے دہا کرع تی نکالا اور شائق مرحوم کوقریب بلا کرع تی منہ میں
چوآیا، ذرا دیر نہ گزری تھی کہ و ہیں مدرسے میں استفراغ ہونا شروع ہوا، دو تین دست بھی آئے،
فوراً نہر کا اثر جاتا رہا، دوبارہ زندگی پائی عرصے تک عروس زیست سے ہم کنارر ہے، عرصۂ دراز
کے بعد پیک اجل نے خلوت مزار میں گہوارہ استراحت درست کیا، عرصے تک علیل رہ کرانتقال
فرمایا۔ درگاہ معلیٰ میں مدفون ہوئے۔ ۲۲ ررجب المرجب ۲۳ ساھ [اگست ۱۹۹۸ء] سال

[2] أيك فاكروب ورت كى بلاعلاج صحت يا في:

# یک مرتبہ چند خاکروب حیاریائی کی ڈولی بنا کرایک مریضہ عورت کولائے ،سڑک پر مدرسہ

عالیہ [قادریہ] سے باہر ڈولی کور کھ دیا۔ مریضہ کی حالت بیتھی کہتمام جسم سو کھ کر کا ٹاسا ہو گیا تھا بجز استخوال گوشت بدن پر باقی نہ تھا، بظاہرامید زیست منقطع ہو چکی تھی، مگر ذات گرامی صفات تو غریبوں کاسہارا، ناامیدوں کا مجاوہ اوکی تھی۔ ہر شخص بیہ جانتا تھا کہ اُس این غنی کے درسے کوئی خالی ہاتھ پھر تا ہی نہیں ہے، ارذل طبقے کے بیکس غریب خاک روب صرف اسی امید پر کہ ثاید نگا ہو کرم ہوجائے قریب المرگ عورت کو لے کرحاضر ہوئے۔

ہم ت ورت و سے رہا سر ہوئے۔ جس وقت آپ حرم سراہے برآ مد ہوئے ،غریب بھنگی دورہے گڑ گڑ اکر زمین پر گر پڑے ، آپ کو اُن کے حالِ زار پر نہایت ترس آیا، قریب آ کر مریضہ کی حالت کو دیر تک بغور ملاحظہ فرماتے رہے ایکا میک لب جال بخش پر تبہم کی جھلک جلوہ ریز ہوئی ،فر مایا'' اچھا کل مریضہ کوقبل طلوع آ فتاب لے کر آنا ،لیکن فلال راستے سے شہر کے باہر باہر لانا اور ڈولی پر پر دہ نہ ڈ النا''۔ دوسرے روزعلی الصباح خاکر وب حسب الارشاد مریضہ کو لے کرحاضر ہوئے۔ دوسرے دن آپ

نے چھر بغور حالت کودیلھا اور فرمایا کہ'' آج تو اور ہم کسخہ ہیں لکھتے کل چھر اسی راہتے ہے اِسی طرح لے کر آنا''۔ تیسر ہے دن بھی مہتر بموجب ارشادعورت کو لے کر حاضر آستانہ ہوئے، تیسر ہے روز بھی کوئی دواتجویز نہ فرمائی اور کہا کہ'' روزِ آئندہ بھی اسی طریقے ہے لے کر آن''۔ غرض ایک ہفتے تک بوں ہی روز انٹمل کرایا۔اس ہفتے بھر میں مریضہ کی حالت اس قدرروبصحت ہو چلی تھی کہ بلاسہارے جاریا ئی براٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔آٹھویں روز ارشاد ہوا کہ' کل جبآ ؤتو راستے میں دو چارفندم مریضہ کی کمر میں ہاتھوڈ ال کر چلانا''۔ خاک روب روز انتقبل تھم کرتے ر ہےاوراسی امید میں رہے کہ شاید کچھ دوابتادی جائے۔ پندرھویں دن مریضہ میں اتنی سکت آگئی تھی کہ خود آ ہتہ آ ہتہ چل کرمدرسہ شریف تک آگئی، اُس کے بعد آپ نے فرمایا کہ'' اچھااب تہمیں صحت ہوگئی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ، روز مرہ شہر سے باہر منج کوتھوڑی دور شہلا کرؤ'۔ مریضه کابون خود بخو د بغیر کسی علاج کے صحت یاب ہوجانا، مرشخص کو متنجب کرنے والی بات تقى بعض خدام نے جرأت كر كے عرض كر بى ديا كە دحضور نے اس قدر عرصے تك روز اندحاضرى كانتكم مريضه كودياليكن كوئى دوا تجويز نه فرمائى ، نه بظاهر زبان مبارك سے دعائية كلمات كا اظهار موا، آخرخود بخو دینیم مرده کا تندرست هوجانا کوئی راز ضرور ہے' ، آپ نے مسکرا کر جواب دیا که' دراصل یپیورت کسی انگریز کی ملاز مترضی اور کھلے میدانوں میں ہوا کھانے اور ٹہلنے کی عادی تھی اینے مکان پر آ كر بار بوگئ اوروه عادت ترك بوگئ، جس كے سبب ہے مرض نے اور بھى ترقى كى ، ہم نے ديكھا كوئى مرض بخت اس كولاحق نہيں يہي عمل سمجھ ميں آيا، خدانے اس كواجھا كرديا"۔ [٨] والده مولوي ستار بخش قادري كاعلاج:

ایک مرتبه مولوی سعید بخش صاحب قادری مرحوم (جورؤسائے محلّہ سوتھہ بدایوں سے تھے اور خاندان حضرت اقدس [سیف الله المسلول] کے آخر دم تک شیفتہ وفریفتہ رہے ) اُن کی اہلیہ محتر مہ حالت حمل میں سخت علیل ہو گئیں، مدت حمل پوری ہو چی تھی، گیان بچہ پیدا نہ ہوتا تھا، تمام خاندان سخت پریشان تھا، اطباعلاج سے جواب دے چکے تھے، ڈاکٹر نے قطعی فیصلہ کردیا تھا کہ بچہ رقم کے اندرم چکا ہے بغیرعمل جراحی (شگاف) کے بچے کا باہر آنا غیرممکن ہے، ایسی حالت میں مریضہ کی جان جانے کا بھی شخت اندیشہ تھا۔ اِن مصائب جانکاہ سے مولوی سعید بخش صاحب مرحوم کو انتہا درجے کی پریشانی تھی، جب تمام تدابیر ظاہری سے قطع امید ہوگئ تو حاضر خدمت ہوئے،

تمام حالت عرص کی ، فر مایا '' ہم مریفنہ کی بھی اور بین' اور مولوی صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے، مولانا حکیم سراج الحق صاحب بھی ہمر کا بی میں حاضر ہے، حکیم صاحب بھی جو پہلے ہے معالی تقدیم بیات ایم کر چکے ہے کہ شاید بچہرتم مادر میں فوت ہو چکا ہے، ڈاکٹر کو بھی بلوایا گیا، ڈاکٹر کے بیا منے بھی اپنی وہی رائے ظاہر کی۔ آپ نے فر مایا کہ'' دونوں کی رائے حج خبیں ہے، جس کی وجہ سے باہر آنے میں دشواری خبیں ہے ، جس کی وجہ سے باہر آنے میں دشواری ہے'' ۔ یہ فرما کر حکیم صاحب ہے کہا کہ'' آپ نے غالبًا اب فلا ال فلال ادویات تجویز کی ہوگئی'' گویا حکیم صاحب کی طرف ہے خود ہی ادویات تجویز فرما کیں اور اپنے سامنے دوا پلا کر مولوی سعید گویا حکیم صاحب کی طرف سے خود ہی ادویات تجویز فرما کیں اور اپنے سامنے دوا پلا کر مولوی سعید بخش صاحب کی طرف سے خود ہی ادویات تجویز فرما گیں اور اپنے سامنے دوا پلا کر مولوی سعید بخش صاحب اور حکیم صاحب نے فرمایا کہ'' فوراً باہر چلو'' اور جلدی سے مکان سے باہر آئے ، ہنوز درواز ہے ہوا۔ وہ بہر آئے کہ ہوئے کہ جیتا جا گتا بچے بیدا ہوگیا اور بہت سے اپنے بچوں کو اور اپنی محادر فاسدہ بھی خارج ہوا۔ وہ بی خدا کے فضل سے اب بوڑ ھا ہونے کو آیا اور بہت سے اپنے بچوں کو اور اپنی صاحب قادری کی ولادت کا ہے۔ وہ میں حادت کا ہے۔ وہ مارا واقعہ میر ے عم طریقت جناب مولوی ستار بخش صاحب قادری کی ولادت کا ہے۔

غرض اسی طرح اگر آپ کے روز انہ کے واقعات پرنظر ڈالی جائے تو ہزاروں ایسے واقعات معلوم ہوں گے جس سے عقل انسانی عاجز ہے اور سیکڑوں عجیب وغریب قصے صرف آپ کے کمالات طبیہ کے متعلق مشہور ہیں۔ دراصل آپ صاحب تاثیر سے جوزبان سے کہد دیا وہ ہو کر رہا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمة نے ایسے ہی با کمال حضرات کی نسبت مثنوی شریف میں فرمایا:

گفتہ او گفتہ اللہ بود گفتہ اللہ بود

مردوں کوزندہ کرنا،مردہ دلوں کوحیات جاویدعطا کرناخاصان خدا کے دست نضرف میں شان قدوسی کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔

٨

\*\*\*

# علائق د نیوی

بنارس سے سلسلۂ تعلق مرک کر کے جب پھر آپ وطن تشریف لائے اور آپ کی خداداد تابلیت نے وطن کی جارد بواری ہے نکل کرشہرت و ناموری کے علمی سبز ہ زاروں کی گلگشت شروع کی حکام وقت اور والیان ملک نے قدر دانی اور مرتبہ شناسی کے اظہار کے لیے دست طلب بڑھانا شروع کردیے اور آپ کی خدمات کوسر کاری کاموں کی انجام رسی کے لیے مانگنا حایا۔ آپ نے کچھ دنوں محکمہ افتا (جواس وقت گورنمنٹ میں قائم تھا اور بطور مفتی کے علما کوعہدے دیے جاتے نتھے ) کواینے کلکےانصاف جو کی روشنائی ہے فروغ بخشا۔اسی دوران میں ریاست د کن ہے محکمہ کہ قضا کی صدارت کا تھم آیا آپ نے اول الذ کر صیغے سے دست بردار ہوکر ریاست کوروا تھی کا تہیہ کر لیا، مگر بعدمسافت کے لحاظ ہے وہاں بھی جانا پیندنہ فرمایا، ادھر حاکم ضلع کواینی کچهری میں عہدہ جلیلہ سرشتہ داری کے لیے کسی معزز وممتاز فائق الاقران والعلم کی تلاش ہوئی، ضلع بھر میں اِس قابلیت کا کوئی شخص موجود نه تھاہر پھر کرآپ پر ہی نظر پڑتی تھی ۔ آخر بکمال اصر ارآپ کورضا مند کیا گیا۔اس وقت ضلع کاصدرمقام سهسوان تھا، جہاں اب تخصیل منصفی کی دو کچہریاں موجود ہیں، آپ بدایوں ہے سہوان تشریف لے گئے اور غالبًا ساڑھے تین سال تک آپ نے جوہر ذاتی ہے حکام وقت کواپنا گروید وُلیافت بنائے رکھا۔

شیخ محرافضل بدایونی آپ کی نیابت میں کام کرتے تھے۔ جب تک آپ سہوان اس سلسلے میں قیام پذیر رہے،خوان کرم ہمیشہ کشادہ رہا۔ صبح سے شام تک باور چی خانہ گرم رہتا تھا مطبی کو تکم تھا کہ جس وقت کوئی اہل وطن صادرووارد ہواً س کوفو راً کھانا کھلا یا جائے۔ اہل معاملہ اہل قرابت جو کثرت سے روز مرہ تصفیہ مقدمات کے لیے سہوان جاتے آتے رہتے تھے بلا تکلف آپ کے بہاں مقیم رہتے اور مہمان ہوتے۔ پوری تخواہ مصارف مہمان نوازی میں صرف ہوجاتی بعض یہاں مقیم رہے کیا جہ مکان سے بھی کچھ طلب کرلیا جاتا۔ درس و تدریس کا سلسلہ وہاں بھی برابر

جاری رہتا، النرسهسوان کے معم دوست نتر فاکوآپ سے اور آپ کے تلامذہ سے نترف کممذ حاصل تھا اور جب آپ نے اس سلسلے سے بھی قطع تعلق کیا مدرسہ عالیہ [ قادریہ ] میں مستقل طور برحلقہ استفادہ کا اجرافر مایا۔ برابر اہل سہسوان تخصیل علم کی دھن میں بدایوں آتے رہتے اور حضرت تاج الحجو ل اور مولانا فیض احمد صاحب کی شاگردی کا فخر حاصل کیا۔ مشائخا نہ سیاحی میں جب زیادہ تر قیام حیور آباد دکن میں (جہاں باطنی خدمت سرکار

مشائخانہ سیاحی میں جب زیادہ ترقیام حیدرآباددکن میں (جہاں باطنی خدمت سرکار غوشیت آب کی جانب ہے آپ کے سپردتھی) ہوا، نواب آصف جاہ خلد مکانی اور تمام امراو اراکین ریاست کوآپ سے عقیدت و ارادت ہوئی۔آپ کے مصارف کے لیے عالی جناب نواب می الدولہ بہادرخال صاحب حضور نظام سابق جنت آشیانی نے کوشش کر کے سترہ روپ پومیمقر رکرائے، لیکن اُسی زمانے میں چندم یدین حضرت زیدۃ العرفا عافظ محمعلی صاحب رحمة الله علیہ [وفات:۲۲۲۱ ہے/ ۱۲۹۰ء] صاحب سجادہ خافقاہ خیر آباد تقرر ریومیہ کی کوشش اور فکر میں شھاکٹر فائز خدمت ہواکرتے تھے،آپ نے ان کو مخموم وکبیدہ خاطرد کھ کراپی علوجمتی سے میں شھاکٹر فائز خدمت ہواکرتے تھے،آپ نے ان کو مخموم وکبیدہ خاطرد کھ کراپی علوجمتی سے اُس یومیہ میں سے چھرو پے یومیہ اُن کے نام فرماد سے اورمستقل طور پر خافقاہ خیر آباد کے لیے اُس یومیہ میں سے جھرو ہے یومیہ اُن کے نام فرماد سے اورمستقل کرا دیا۔ اُس وقت سے یہ یومیہ اب تک گیارہ روپے روز انہ کے حساب سے ریاست فرخ نہاد حیدر آباد سے برابر جاری ہے، جس کی تعداد سرکاری سکے سے دوسوساٹھ روپے ماہوار کے قریب ہوتی ہے۔

\*\*

# ذو**ق**ِعرفاں

#### مدارج قرب الهي:

منزل قرب کے خلوت نشین نورانی وجود، حریم قدس کے بردہ بردار، روحانی ہستیوں والے جب عالم ارواح ہے گلشن ام کان کی گل گشت کے لیے جیسیجے جاتے ہیں اوّل باد ہُ الست کے تند وتیز ساغر میخانه قدم کی وحدت نگار کشتیول میں سجا کران کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بیحدوث پیند متوالے مینائے حقیقت اساس کی سج دھیج ہے آنکھیں ملاتے ہی کیف بےخودی ہے مخور ذوق حق شناسی ہے مرشار ہوکرتر نگ خمار میں ساقی از ل کاطواف کرتے ہوئے قالو بلیٰ کے خوش آئند تر انے میثاق آفریں کے میں گانے لگتے ہیں۔اس کے بعد تنزیہ کے نزمت محل سے تشبید کے شبہات افروز تماشا گاہ میں آتے ہیں،خلوت وحدت کی فردادائیں،جلوت کثرت کی نیرنگ سازیاں رفتہ رفتہ دل ہے محوکر ناشر وع کرتی ہیں، کیکن جلو ہُو جوب کی دکش تجلیاں مجلس امکان میں رخشاں ہو ہوکران دور افقاد گان جاد و مقصود کوانی کشش نورانیت ہے اپنی طرف کھینچی ہیں جھی فانوس خیال میں السلسه نورالسموات والارض كتصور بيكرت لين بناكر چكريس والاجاتاب بهي نحس اقرب ك پھول تاررگ جاں میں بروکر گلے کا ہار بنائے جاتے ہیں بھی وقبی انفسکہ افلا تبصرون کہہ کریائے نظر کو جولال گاہ تصور میں ستخیر کیا جاتا ہے، شعل ہدایت کی اس انوکھی جلوہ ریز یوں سے روشیٰ پانے والے عینک بصارت کو دیدہ بصیرت سے دور کر کے سربیگریاں ہو ہوکرایے ہی وجو دمیں واجب الوجود کی تلاش کرتے ہیں، بردہ برانداز قلب حصیب دب کر ضمیر سے کہتا ہے کہ اے محیط امکان کے چکرلگانے والو! تقطهٔ وجوب تک رسائی محال ،اگر ان کنتم تحبون الله کے احاطے میں صورت يركارگشت لگانے كى تمنا ہے ف انبعونى كمنے والے كى كروش ابروپر چلو،أس كے دائر واتباع ميں داخل موم مر حقيقى حلقة چشم بن جائے گا، اگر چتم بارے پیش روالطرق الى الله بعدد انفاس الحلق [ترجمہ:الله تک جہنے کے راستے انفاس مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں] کہد کر ظاہر کر چکے ہیں کہ جاد ہ

پربی لکالاتے ہیں۔احلاق ذمیمہ سے نفرت، حصاس حسنہ سے رعبت ہوتے ہی ہے، '' دل بیارو دست بکار' معیار طلب بنتا ہے۔ مجاہدات وریاضات کی بخلی خیز شعاعیں باطنی تاریکیوں کونیست و نابود کر کے دل کو بقعہ نور بناتی ہیں، تزکیہ نفس سے دل میں جلا پیدا ہوتی ہے، کیکن معراج کمال اور افتی اتصال کی بالائی منزل اب بھی مافوق انظر معلوم ہوتی ہے۔لذت قرب اور ذوق اتصال کھے لمجہ ترقی کرتا ہے، جوشِ طلب بھی نچائیں بیٹھنے دیتا، ہروقت دامان آرز و بڑھا بڑھا کرشا ہدسن آفریں سے متاع وصل کے لیے حس تقاضا کرتا ہے۔

منزل قرب کی تیسری راه لیعنی تجله وصال میں جس کوطریق عشاق کہیے رسائی کے وسائل ڈھویڈے جاتے ہیں، باطنی جذبات اُبھار اُبھار کر از خود اس طرف لے جانا جا ہے ہیں، لیکن جلال ہارگاہ اور شان جروت دور ہی ہے چتون دکھاتی ہے، پائے ہمت لغزش میں آکر عصائے شخ کاسہار اڈھویڈتے ہیں، اس کا نام تلاش مرشد کامل رکھا گیا ہے۔ ہزاروں با کمال منزل مقصود پر پہنچ کر اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو اس پاک طریق کی تعلیم دیتے چلے گئے کہ مسند تقرب کی حاشید شینی بغیر عاشیہ برداری شیخ طریقت ہرگر ممکن نہیں۔

اس مخضرتم ہید ہے میرامد عامیہ نہ تھا کہ تیں اصول تصوف کوفر وغ تحریر کا باعث مٹم راؤں بلکہ مقصود صرف میر ہے کہ اتنی ہی بات اہل نظر کے پیش نگاہ ہوجائے کہ خاصان خدا کے مراتب کس طرح بتدریج رفعت وعلو کے منازل طے کرتے ہیں۔ انہیں اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے جب حضرت مولانا [سیف اللہ المسلول] کے وقائع سابقہ پرغور سیجے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی ابتدائی

حالت طریق اخیار سے بالکل مشابرتھی۔روزہ نماز کی یابندی کے لیےصرف اسی پر قیاس کر لیٹا کافی ہے کہ آپ س بابر کت خاندان کے نونہال تھے، کن خدا رسیدہ ہاتھوں کو آپ کا گہوراؤ تربیت بنایا گیاتھا۔ جج وز کو ہ کی ادائیگی کے لیے ابھی قدرت نے وقت مقرر نہ فرمایا تھا، جہادفس طلب علم کی مستی نے جسیا کچھ آپ ہے کرایاوہ عالم آشکارا ہے۔ بارہ برس کی عمر کودیکھیے اور پیادہ یا سفر دور دراز پرنظر تیجیے۔اگر چه اُس وقت آپ کامنعہائے نظر خاص حصول قرب الٰہی نہ تھا، تا ہم ذات الٰبي كاعلم حاصل كرناصفات ناملنها ئي كي معلومات بهم پهنجانا منشائے حصول كمال ضرور تقا۔ اسی طریق ابرار میں جب آپ کی طرف نظر اُٹھتی ہے ایک طرف اگر علائق دنیوی کے خارزار میں آپ کے دامن کوالجھا ہواد کیھتے ہیں تو دوسری طرف باو جود تعلقات کے لذائذ دنیوی ے آپ کوبیگان چن پاتے ہیں۔ 'باہم' 'ہوکر' بے ہم' 'ہونے کی شان ،بندہ ہوکر باخدا ہونے کی آن ہر پہلو ہے آپ کی پابند اداؤں میں نکلتی ہے۔فقرا کی اعانت،غربا کی دشکیری،اعزا کا خیال ، احباب کی دلجوئی ، در ماندول کی امداد ، بے کسول کی ناز برداری ، حاجت مندول کی حاجت برآ ری، امرا ہےعلیحد گی، عمائد ہے جدائی، فاسق و فاجر ہےنفرت اخلاق کے حیکتے ہوئے جوہر ہیں۔اسی کا نام خصائل حسنہ رکھا گیا ہے۔غیبت وریا جملق وتکبرافعال ذمیمہ کے حیار عضر مکر و فریب، کذب وافتر ا،خودرائی وخودستائی اعمال شنیعه کی شش جهات جوان سے بیگانه و بیزارو بی مقبول روز گار۔خدا کافضل عظیم که آپ کی ذات گرامی صفات جہاں شائل جلیلہ و خصائل جمیلہ کا عطر مجموعة تقى وہاں اطوار رذیلہ اور حرکات ناپسندیدہ کی ہوا بھی نہ گئی تھی ۔ کہنے کوملا زمت کا حیلہ حوالہ تھا، مگر دراصل اس پر دے میں آپ کا امتحان ہونے والاتھا، یا بندعلائق ہوکر آزادانہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا جس قدر دشوار ہے وہ جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں ، مگر بحد اللہ کہ آپ نے اِس حالت میں بھی وہی کر دکھایا جوا کابر متقد مین ہی کا کا م تھا۔ آخر جانچ کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی، جذبات روحانی نے دل میں گدگدی پیدا کی، ذوق

حقیقت شناسی نے ارمانوں کو مجھڑ کایا، پنجی تمنائیں ترقی کے سبزہ زاروں میں ہوا کھانے کی آرزو مند ہوئیں، آتش عشق آ ہوں سے شرربار ہونے لگی، منزل قرب تک پینچنے کی خاطر ذکر واشغال، مجاہدہ وریاض کو واسطہ وسیلہ بنا کر ہرطرح سلسلہ جنبانی کی، نیملم عمل کی کمندیں ہام تقرب تک پہنچا سکیں، نہ تقوی وریاضت نے حریم قدس تک رہبری کی۔ آخر طبیب حاذق تھے حکمت الہیہ کے

راز کو بھھ گئے کہورزش جسمانی جس طرح بدن کی تروناز کی کاسب ہےاسی طرح کثر ت ذکرونعل روح کوتازہ کرنے کاذربعہ۔جس طرح بےاحتیاطی، بدیر ہیزی امراض جسمانی کے لیے باعث ضرراس طرح مشاغل واذ کارمیں بے قاعد گی و بےاصولی ہے روحانی مفزت کا خطر جس طرح امراض جسمانی کی خاطرطبیب فاضل کی ضرورت یوں ہی امراض روحانی کے لیے معالج کامل کی حاجت تصور کی رہبری سے بھی نسخد اینے از الدامراض کے لیے تجویز کیا گیا کداب گھر چل کر (جس طرح مریض ہمیشہ اینے مزاج دال طبیب کے پاس دوڑ تا ہے) اینے روحانی رہبر کامل ہے رجوع کیجیے، والد بزرگوار ہے زیادہ (جوأس وقت مندِتقر ب كا اكبلا تاجدارتھا) اور كون

واقف کارظرف شناس ہوسکتا ہے۔

حصول بيعت وترك علائق:

اِسی خیال نے ایک متانہ بےخودی اور نیاز مندانہ ذوق ارادت کے ساتھ آستانہ شُخ پر پہنچایا ،اس ہے قبل بھی کئی بارا ظہار مدعا ہو چکا تھا ،مگر نظر کرم ملتفت ہو ہو کر رُک جاتی تھی ،اب کی مرتبہ بے تابانہ اصرار کے ساتھ عرضداشت پیش ہوئی، والد اقدس کی مہر بھری نگاہیں بیٹے کی سعادت مندجین نیاز پر پڑتے ہی تا ڑ گئیں کہ اس مرتبہ طلب صادق کا جوش ہے، زبان کا کا م چیثم سخن گونے کیا ہجریر چثم بیت موزوں بن کر پیش نظر ہوگئی،آپ بھی سمجھ گئے کہ پیٹنے کی چٹم سخن گو کھلے

این خیال است ومحال است وجنوں ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دول

[ترجمه: خداكى طلب بهى ركت بواور حقير دنيا كوبهى حاية بوابيصرف خيال بي محال

ہےاور جنون ہے۔]

لفظول میں بکاررہی ہے کہ:

ادهر شخ کے اداشناس آستانہ بوس جو پہلے ہے آگاہ کردیے گئے تھے، آپ توسکین آمیز الفاظ میں سمجھانے لگے اور صاف طور پر منشائے شیخ سے ظاہر کر دیا کہ جب تک پی تعلقات دنیوی آپ کے دامن ہے وابستہ ہیں کمال باطنی میں کمال حاصل ہونا دشوار ہے۔آپ نے اسی وفت ملازمت ہے ترک تعلق کرنے کامصم ارادہ فر مایا۔ استعفیٰ دے کرخد مات سرکاری سے سبک دوشی حاصل کی۔

اس کے بعد ہجوم شوق اور کمال عقیدت سے طریقہ اویقہ عالیہ قادر پیمیں اپنے والد ہزرگوارامام الاولیا شخ الكل فى الكل حضرت مولانا شاه عبد الجير عين الحق قادرى رحمة الله تعالى عليه ك دست خدا

یرست میں ہاتھودے کرنٹر ف بیعت سے مشر ف ہوئے۔ طريقه بيعت مشائخ سلسكة قادريه بركاتيه: اس سلسلة عاليه كے مشائخ كرام اوّل مريد صادق كووضوئ تازه سے ادائے نوافل كى مدایت فرماتے ہیں، کم از کم دورکعت نمازنفل (جس میں سورهٔ فاتحہ کے بعد سورهٔ اخلاص تین تین بار یر هی جاتی ہے)اداکرنے کا تھم ہوتا ہے،طالب بیعت تاوقتے کہ شخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ پہنچے نوافل کے بعد خاموش صورت شیخ کے تصور میں مشغول رہتا ہے۔جس وقت بیعت کے لیے شیخ کا دست تفرف مرید کے ہاتھ میں پہنچتا ہے کلمہ طیب کے ساتھ تجدیدایمان کرائی جاتی ہے۔اُس کے بعد تمام معاصی وجرائم سے باقر اراسان و بتصدیق قلب تین بارتو بکرائی جاتی ہے، تو بہ کے بعد کلمات دعائیہ جوشخ کی زبان ہے ادا ہوتے ہیں ،مرید بھی اپنی زبان ہے اُن الفاظ کا اعادہ کرتا ہے، اب خاص وقت آتا ہے کہ شخ کی باطنی توجیر ید کے قلب کوگر ماتی ہے۔ تین مرتبہ شنخ کی توجہ کا اثر مرید کے جذبہ کر صادق کوابھارتا ہے، توجہ کے بعدیشخ کی جانب سے ایجاب اور مرید کی جانب سے قبول کے کلمات تین تین بارادا ہوتے ہیں۔اگرمرید تنہا ہے تو اسی وقت اوراگر جماعت ہے تو فرداً فرداً اسی طرح ہر تلخص ہےا یجاب وقبول کے بعد صرف ایک بار شجر ہُ طیبہ بڑھایا جاتا ہے، شیخ کی زبان ہے جوالفاظ نکلتے ہیں سب مریدایی اپنی زبان ہے ان کود ہراتے ہیں ۔اُس کے بعد فاتحہ کی شیری تعظیم وادب ك ساتهم يدخاص طور پرين كے ہاتھ سے اسے اسے دامنوں ميں كھڑ سے ہوكر ليتے ہيں، اسى انداز یرجس وقت حضرت مولانا نے اپنے دست طلب کوشنخ کے دست کرم ریز میں دیا پہلی ہی توجہ میں خزائن معرفت ہے مالا مال ہوگئے ،انوارالہی ہے قلب روش آئینہ تریم فدس بن گیا۔ ظرَف عالى اگر چه بهت مجهوسعت پذیر تھا،لیکن شیخ کی شان کریمی کے سلاب عظیم کونہ روك سكا، دوسرى اورتيسرى توجه نے عروس حقیقت کی بے نقاب رونمائی کرا کرنہ صرف وارفتهُ جمال ہی بنادیا بلکہ وادی ایمن کا عالم نظروں کے سامنے پھر گیا۔ بےخودی اور مدہوثی نے دامن کھینچا ہمرو یا کا ہوش باقی ندر ہا، جذب کی حالت طاری ہوگئی شجرہ پڑھتے پڑھتے حالت متغیر ہونے لگی۔ بیعت ہے فراغ کے بعدرنگ نیرنگی نے رنگ جمایا، نگارخانهٔ عالم کی رنگ رلیاں بِلطفی و

بِرنگی کی رنگت میں ظاہر ہو ہو کر نگا ہوں ہے گر کئیں۔ کچھ دنوں شیخ کے تارنگاہ سے دامان قبانے چولی دامن کا ساتھ رکھا،نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے،مگر جذب کی ولولہ خیز تر قیاں گریباں گیر

ھیں ،ان سے کلوخلاصی نہ ہوسکی ۔ آخر کھر کوخدا حافظ کہہ کر جس طرف کومنھا گھا چل دیے۔ عرصے تک یہی حالت رہی بجزاو قات نماز ہرونت ماسواسے بےخبری رہتی تھی، بےخودا نہ مستی کی وُسطن میں خدامعلوم کہاں کہاں کی سیاحی کی ، سس سرجگہ قیام کیا ، مختلف اشخاص نے مختلف رگوں میں آپ کومتغرق ریاضت بایا،نفس کشی کے لیے سخت سے شخت مجاہدات آپ نے کیے، متقد مین کے انداز ریاض جو کانوں سنے تھے دیکھنے والوں نے اپنی آٹکھوں دیکھے بھی لذت بادیدیمائی سے صلاوت یائی بھی دامن کوہ سے دامن باندھ کر چلکشی فرمائی۔بارہ سال تک اسی طرح اسائے جلالی و جہالی کے اشغال میں محورہ کرمنازل تلوین کو طے کیا۔منٹر تمکین پرجلوہ افروز ہوئے، سیر فی الله کی محویت آفریں شاہراہ میں رسائی ہوئی، بے خودی نے کام بنایا، نسبت چشت غالب آئی، ہندالولی کی سرکار ہے سندولایت کی پنجیل اس طرح ہوئی کے حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين بختياركا كي رحمة الله عليه كي روحانيت ني آپ كوبالكل اين طرف متوجه كرليا ـ کشاں کشاں آپ دربار دُربار حضرت قطب صاحب برحاضر ہوئے،آستانہ بوی کی نہ میں راز کمال پائی اورسر کامیا بی مضمر تھا۔ یہاں صبغۃ اللّٰہ کی رینی کاوہ چوکھا رنگ آپ پر چیڑ ھا کہ بالکل رنگ گئے۔ حالت جذب نے تنزل کیا، سکر کی کیفیت سکون طبیعت کا سبب ہوئی، نعمت باطن اور دولت عرفان کے ان گنت خز انوں ہے جھولیاں بھرلیں، چندروزہ حاضری میں برکات بیکرال کے علاوہ طی الارض كاخصوصى تمغه عطاموا، جس نے "سير وافي الارض" كى تمام مشكلات كوآسان كرديا\_

### حضورسيدالعالمين في كانظاره جمال:

انہیں ایام میں ایک بزرگ صاحب دل سے ملاقات ہوئی بہاشارہ روحانیت حضرت دسکیر عالم رضی اللہ تعالی عنداُنہوں نے ایک خاص درودشریف کی جومعمولات خاندان حضرت سیدآل حسن رسول نماد ہلوی (۱۱) سے ہے اورقصیدہ بردہ شریف کے اِس شعر کی اجازت دے کرآپ کے اوراد میں داخل فر مایا:

هوالحبیب الذی ترجی شفاعته لکل هول من الاهوال مقتحم [ترجمه:وه ایسے عبیب بین کرپیش آنے والے ہرخوف وخطر میں ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔] اس درود شریف کی کثرت اور اس مبارک شعر کی برکت سے نوشاہ کون و مکال، عروس

(۱۱) آپ کے حالات کے لیے الما حظد کریں سفحہ 367 عاشیداا۔

مملات ربانیہ، جان جہاں، جانان عالم حضور رحمۃ للعامین (روحی اسه الفدا) کے نظارہ جمال با کمال سے چند بار شرف ہوئے۔ اِس واقعہ کا مفصل تذکرہ آئندہ مکتوبات میں خود حضور اقدس کی زبان قلم سے ناظرین کے گوش گزار ہوگا۔

کہلی بارطالع بے دار نے اس انداز ہے دربار پُر انوار میں باریا بی کا اعز از حاصل کیا کہ حضور پُر نورکو چا و زمزم پر جلوہ افروز پایا، خودکو بھی خوبی قسمت ہے وہیں حاضر دیکھا، چاہ زمزم کا پانی جوش کھا کرادھر آتا معلوم ہوا، آپ پانی کو اپنے ہاتھوں میں لینے اور نکال دینے میں مشغول نظر آئے، رخسار ہائے مبارک اس درجہ بجی خیز ہیں کہ نگاہیں فروغ نور سے خیرہ ہوتی ہیں۔ دوبارہ لذت وضوری کا لطف اس آن بان سے حاصل ہوا کہ حضور سید عالم اللہ ایک اس

جگہ جلوس فرما ہیں ، لوگ حاضر ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ، خود کو بھی محو آمد و رفت پایا ، کیکن واپسی کے وقت بیمحویت اس درجہ بے خودی کو پنجی کہ سات بار حضور کا طواف کیا۔

تیسری بار کی رؤیت میں تجلیات رحت وا نوار کرم نے نئی سج دھج دکھائی، ذوق تکلم اور عزت خاطبت سے سرفرازی حاصل ہوئی حضور شافع بوم النشو بطائیہ کو ہی شعر قصیدہ بردہ شریف کا تلاوت فرمات موع بإيااور بكمال شان كرم ارشاد مهوا كقصيدة بانت سعاد مصنف كعب رحمة التدعليه كا ایک شعربھی خوب ہے وہ بھی ریا صناعیا ہے اورخود صفوراکرم (روحی له الفدا ) في إس ياك شعركو ا بی زبان مبارک ہے ادافر ماکراُس کے ریاضے کی اجازت مرحمت فرمائی ،کیکن حضرت اقدس جب بیدار ہوئے پیشعر ذہن مبارک ہے اُتر گیا۔ جی تڑے کررہ گیا، انقباض روح ہونے لگا، کسی طرح كشود كارنبين موئي ، فورأع يضه خدمت شيخ مين يعني حضرت والدبزر گوار كي جناب مين حاضر كيا\_ أس شعر کو دریافت کیا، قصیدهٔ برده شریف کی خاندانی معمولات کے مطابق اجازت جاہی، یہاں آئینہ قلب بریشتر ہی ہے بیتمام واقعات عکس افکن ہو ہوکررونما ہو چکے تھے، تقاضائے ہمت عطاباتی کے ليے طلب صادق كا منتظرتها، جب سيعقيدت آفرين طلب نامه تكامون عے گزرااكرام وانعام كى نچهاور هوئی، سلاسل خمسه قادرىيە، چشتيه، سهروردىيە، نقشبندىيە، مدارىيە كى اجازت مع تمام معمولات خاندانی وسندخلافت کے دربار شیخ سے مرحمت فرمائی گئی۔ پیکیل مراتب کے بعد مدارج تقرب میں جتناجتناعلووا تصال مهوتا جاتاتهاأسي فتدردر بارنبوت كي حاضري كاشوق دل كوابھارتا تھا۔

\*\*\*

# سفر حجاز [وعراق]

يېلاسفر جج:

1700ء ہیں جذب و بیخودی کے عالم میں آستانہ حضرت قطب صاحب علیہ الرحمۃ سے جج کا احرام باندھ کر بیادہ پا بیخودی کے عالم میں آستانہ حضرت قطب صاحب علیہ الرحمۃ سے جج کا احرام باندھ کر بیادہ پا جہتے سفر کر دیا۔ دبلی سے روانہ ہو کر دارالخیر یعنی دربارا جمیر میں حضرت سلطان الہندغریب نواز کی جضوری سے مشرف ہو کر فیوض و بر کات کی بے شار نعت بطور زادِ راہ سلطان غریب نواز کی بارگاہ سے حاصل کی۔ یہاں سے بھی اُسی مستانہ دُھن میں احد آباد گجرات ہوتے ہوئے سورت میں ہمہ تن نور کی صورت داخل ہوئے۔

راستے بھرخاصانِ البی کی پاک رومیں اپنے اپنے مقام پرآپ کو ہرابر نوازتی رہیں۔ ہر جگہ سے دامن بھر بھر کر باطنی دولت عطا کی گئی۔ دبلی سے سورت تک پیادہ پاسفر کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، بعد مسافت کا خیال تیجیے، راہ کی دشواریوں کوسوچے، بہت سے دریا، پہاڑیاں، جنگل وغیرہ کی طرف نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تن تنہامحض ایک شخص کے لیے کس قد رخطرنا ک سفرتھا، کیکن آپ کو ہروقت آپ کی ہمت وارادت لا تحزن ان الله معنا [ترجمہ: خوف نہ کرواللہ معارت ہے کہ حوف نہ کرواللہ ہے۔

چھ مہینے کاسفر ہاوجود ہے کہ راہ میں آستانوں پر قیام کیا،اولیائے کرام کی زیارت کا اہتمام ملحوظ نظر تھا، پھر بھی صرف ستر ہدن میں طے فر مایا۔سورت میں جس وفت آپ کی اِس وَ هجے ہے تشریف آوری کی خبر مشہور ہوئی،خدائی بھر کی نگامیں حیرت واستعجاب کے ساتھ آپ پر پڑنا شروع ہوئیں۔بکثرت لوگ دامن دولت سے وابستہ ہونے گئے، چونکہ زمانہ جج بالکل قریب آگیا تھا

کے مولانا انوار الحق عثانی نے پہلے سفر ج کا سنہ ۱۲۵۵ھ ہی تحریر کیا ہے (طوالع الانوار: ص ۸) کیکن حضرت تاج الحول نے ۱۲۵۴ تحریر فرمایا ہے۔ دیکھیے: الکلام السدید بس ۲ (مرتب)

اس کیے لوگوں کی مشاق آرزو نیں آپ کورو کئے میں نا کام رہیں۔ سورت سے بذرایعہ جہازخورد بادبانی آپ نے سفر کیا، یہ جہاز بھی خلاف معمول بہت ہی قلیل عرصے میں منزل مقصود تک پہنچے گیا اور جدّ ہ میں جا کرکنگر انداز ہوا۔ جد ہ سے مکہ معظمہ تک اگر چەاونٹ كرائے برليا گيا تھالىكن آپ كے بيادہ پاسفر طے كرنے كا ايك دوسرا سامان بيدا ہو گيا۔ ہمیشہ سے ہمت عالی غرباومسا کین کی امدادواعانت کے لیے وقف تھی، یہاں ربّ کعبہ نے آپ کی مربّیا نبخد مات کوایک بیوه عورت ویتیم بیچ کی تکدداشت کے لیے مامور کردیا۔ إس كاقصّه يول ہے كه ايك مرتبه آب حسن انفاق سے مَين بورى تشريف فرما ہوئے ، وہاں آپ کے شاگر درشید جناب شیخ جمال الدین صاحب مرحوم نے (جو حکومت کے معزز عہدے پر فائز تھے ) کمالِ خلوص اور نیاز مندی کے ساتھ اپنے مکان پر قیام کے لیے اصرار کیا۔شب کواینے ملازمین میں سے ایک نوجوان شخص کوآپ کی خدمت کے لیے منتخب کر کے تھم دیا کہ وہ شخص خود مع دیگر ملازمین کے رات بھر پنکھا کرنے پر مامور رہیں اور کیے بعد دیگرے نوبت بہ نوبت بدلتے رہیں۔ گرینو جوان شخص ہی جب سے آپ شخ صاحب کے مکان پر رونق افروز ہوئے ،خود بخو د محبت وعقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت کو کمال سعادت سمجھتار ہا۔ شب کوسب سے اوّل خوشی خوشی حاضر خدمت ہوااور اس خدمت میں کیجھالیامتغرق اور کو ہوگیا کہ بالکل کسی دوسرے ملازم کو یاس نہ آنے دیا ، یہاں تک کشبح ہوگئی۔تہجد کے وقت بھی وضو کے یانی وغیرہ کاانتظام کیا، جب نماز فجر کے لیے اول وقت ہے آ ہے میجد کوتشریف لے گئے تو پیشخص ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے مکان کوگیا۔رات کومکان نہ آنے کا سبب اُس کی والدہ نے دریافت کیا،لڑکے نے جواب دیا کہ " ہمارے شیخ صاحب کے وطن ہے ایک بڑے بزرگ عالم حاجی حرمین تشریف لائے ہیں، اُن کی خدمت میں میرا جی خود به خود ایبالگا که بالکل جدا ہونے کوطبیعت نہ ہوئی ، رات بھر انہیں بزرگ کی خدمت میں بسر ہوئی اورابھی پھر جار ہاہول''۔لڑ کے کی پیقر سریشتے ہی ماں کی حالت بدلی چیرے برعقیدت آگیں رنگ دوڑ گیا، لڑ کے سے نام اور جائے سکونت دریافت کیا۔ نام ونشان معلوم ہوتے ہی ہے ساختہ جوش رفت اُس نیک عورت کوطاری ہوااورلڑ کے کے ہمر اہ خود بھی شیخ صاحب کے مکان برحاضر خدمت اقدس ہوئی جبین نیاز قدموں کی جانب جھکا کرعرض کیا کہ''حضور نے اِس جوان اور مجھ نا تواں کو بہچانا؟''۔ حاضرین نے حضرت افتدس کو خاموش دیکھ کرعورت سے

استنفسارحال كيابه اُس وفت اُس ضعیفہ نے اپناوا قعد سنا ناشر وع کیا کہ پیکس اِس لڑ کے کے والد کے ہمراہ جج كوَّئَى تَقَى، جہاز میں شوہر بقضائے الٰہی فوت ہوگیا۔ بچیشیرخوارتھا، جبجد ٘ ہیں جہاز سے مسافر اُمْرَ كر مكه مكرمه كوروانه ہونے لگے ممیں اِس بيچ كو گود ميں ليے ہوئے پيادہ يا اُس مقام پر پنچی جہاں اونٹ جمع ہوتے ہیں بیکسی کاسفر، شوہر کے مرنے کاغم، زادِراہ کچھ پاس نہ تھا۔ اِسی عالم یاس میں بیسوچ کر کہ قافلے آتے جاتے ہیں شاید کوئی خدا کا نیک بندہ بچے کے حال پرترس کھا کراُس کو اُٹھا لے اس ضعیفہ نے بیچے کوایک پھر پرلٹا دیا اورخود قافلے کے پیچیے ہولی انکین ماں کی محبت کب بیجیا جھوڑنے والی تھی؟ تھوڑی دور چل کر پھروا پس آئی ، نیچے کو گود میں اُٹھایا ، آنکھیں اشکوں ہے پُر آٰب ہو گئیں، آسان کی طرف دیکھااور بے ساختہ آ ہ نکل گئی۔ پھر بیچے کوخدا حافظ کہہ کر چٹان پر لٹایا اور جی کڑا کر کے مکہ معظمہ کی راہ لی تھوڑی دور پھر چلی اور پھر لوٹ آئی ، یہی ا تفاق کئی بار ہوا۔ ایی ا ثنامیں حضوراقدس کی نگاہ پڑی، بیچے کا پھر پر بلکنا،عورت کا بےقر ار ہو ہوکر بار بار آنا جانا د یکھا۔شان کرم اور جوش شفقت کی لہریں دل میں دوڑ گئیں،ضعیفہ تورت سے فرمایا کہ' مکہ معظّمہ تك يداونث جائے گا،تم مع اسن بي كاونث يرآرام واطمنان سے بير كرچلون ـ بیوه عورت اوریتیم بیچے کی اِس طرح دینگیری فرمائی خود بدولت یا پیاده روانه هوئے۔ مکه معظّمہ بہنچ کر مقصود اصلی یعنی شرف جے ہے فارغ ہو کرمدینۃ الرسول کی حاضری کا قصد کیا۔ قافلے کے ساتھ آپ کا اونٹ بھی روانہ ہوا، آبادی ہے باہرنکل کرمعلوم ہوا کہ ایک شیرخوار پیےز مین پر بڑا ا ہواہاتھ پیر مارر ہاہے۔آپ کوفوراً خیال آگیا ،اونٹ ہے اُٹر کر بیجے کے قریب آئے ،معلوم ہوا کہ وہی بچہ ہے۔آپ نے بیچے کو گود میں اُٹھالیا، اُس کی ماں کو قافلے میں تلاش کر کے بلوایا اور پھر نہایت محبت وشفقت کے ساتھ اپنا اونٹ عورت کوم حمت فر مایا اور خود پیادہ روی سے بیسفر برکت اثر طے کیا۔ راستے بھر جہاں بچے دودھ کے لیے روتا آپ راستے میں اگر بدؤوں کی آبادی ہوتی م کا نوں پر جا جا کر دو دھ فرا ہم کرتے ،ورنہ قافلے میں جس طرح ہوسکتا بچے کو دو دھ پلواتے۔ مكه معظمه مين بيغورت خود جماعت مساكين مين جا كرشامل ہوگئ تھی،ليكن مدينة منوره بينج کرعورت کوزادِ راہ بھی کافی مرحمت فر مایا۔ یہاں تک کہوہ عورت صیح وسلامت مع اُس طفل شیر

219

خوار کے اپنے وطن واپس آگئی اوروہ بچہ اب جوان ہوکر اِس قابل ہواتھا کہ شیخ صاحب کے

یہاں ٹولری کی خدمات انجام دیتا تھا۔ حاضرین نے جب بیدوا قعداور اِس درجہ شفقت کا حال سنا وجد کرنے لگے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ''ہم کو بالکل اس واقعے کا خیال بھی ندر ہاتھا، مدتوں کی بات آج اِس نیک بخت نے یا دولائی''۔

غرض یہ پہلاسفر دہلی سے مدینہ طیب تک پیادہ پا طے ہوا۔ کعبے میں تجلیات الہی کی جلوہ ریزیاں نور باطن کے فروغ کا سبب گھر ہیں۔ مدینے میں حضور رحت عالم (روحی له الفدا) کی خصوصی رحمتوں نے مالا مال کیا۔ دونوں جگہ علماومشا کے کرام کی مجالس میں شرکت فرمائی ، اکابر حجاز وعرب کی زیارت کی ، اصحاب عظام کے مزارات سے فیض روحانی حاصل کیا ، اسنا دحد بیث دونوں جگہوں کے اجلہ مشاک سے (جواس وقت تمام بلاءِ عرب میں استاذ العلما اور شیخ وقت مانے جاتے تھے ) لے کر ہمندوستان کومراجعت فرمائی۔

### اجازت قصيدهُ برده نشريف:

آپ نے قیام حرمین طبیبین میں ایک بزرگ خدارسیدہ کا (جوعامل قصیدہ کردہ شریف تھے) آواز هٔ کمال سناتھا۔ خاطر اقدس میں تمنائے اجازت قصید هٔ بر ده شریف بدرجهٔ غایت پیدا ہوگئی۔ مير بزرگ مشائخ وسادات بلاد حضرموت [يمن] سے تھے، اسم شريف سيد تھا۔ جب جہاز بادباني نواح حضرموت میں ایک شہر کے قریب (جوساحل بحریر واقع تھا) پہنچامعلوم ہوا کہ وہلدہ جائے قیام حضرت سیدصاحب یہی شہر ہے جس کانام بھی خیر سے شہر ہے۔اُس وقت آپ کے اشتیاق دلی میں ہزاروں تمناؤں کا ہجوم ہوا، ار مان وآرز و نے بےاختیار سیدصاحب کی زیارت پرآ مادہ کیا، مگر مجبوری، مایوسی کی مختلف صورتیں پیش نظر کرتی تھی بھی پی خیال کهٔ شهرٔ بہت چھوٹی سی جگہ ہے جہاز رُ کے گا کیوں ،کبھی پیخطرہ کہ مکان دور ہوگا جانا دشوار ہے۔اُمیدو بیم کی حالت میں لطف الہی اور کرم سر کاررسالت پناہی ڈ ھارس بندھا تاتھا کہان شاءاللہ تمناضرور پوری ہوگی۔ یہی ہوا کہ جہاز ناموافقت ہوا کے باعث بندرگاہ شہر کر دوروز تک لنگر انداز رہا۔ نتم ظریف مسلمان ناخدائے جہاز نے مسافرین کو جہاز ہے اتر نے کی ممانعت کر کے ایک اور نئی مصیبت کا سامنا کرایا، مگرآب كشوق طلب في آب كواجازت طلى يرمجبوركيا -افسر جهاز في ايك اورشرط كى قيدلگائى کے صرف اُس شخص کوا جازت دی جائے گی جس کی اہم ضرورت ثابت ہوجائے گی۔ اِس شرط کے مطابق آپ نے بھی اپی ضرورت پیش کی ، جواب ملا کہ بیکوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جہاز سے اُتر نے کی اجازت دی جائے بذر بعیہ طلاصیان جہاز بیضر ورت رفع کردی جائے گی۔ جب ہر طرح افسر جہاز کے خشک جوابوں سے مابوتی ہوئی تو آپ نے بھی سکوت فر مایا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹے گئے۔ از خود جانا اس وجہ سے بیند نفر مایا کہ نہ معلوم کس وقت ہوا موافق ہوجائے اور جہاز بلا انتظار مسافرین چھوڑ دیا جائے۔ آپ کے جذبات روحانی کوصد مہ پنچنا قدرت کو منظور نہ ہوا بھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ افسر جہاز نے آپ کو آواز دی ، مگر آپ پہلی آواز پر مخاطب نہ ہوئے ، دوبارہ اُس نے پر قریب آکر آپ کو بلایا ، آپ نے فوراً فرما دیا کہ '' جھے کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا ثبوت پیش کر کہا کہ '' ابھی تک آپ کو مجھ سے ضرورت و حاجت تھی ، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے'' ، میہ کہ کر آپ کو ہمر اہ لیا اور جہاز ہے خشکی میں اُتار کر صاحب کے مکان تک آپ کی ہمر اہی میں آیا۔

ماراق سیدصا حب کے مکان تک آپ کی ہمر اہی میں آیا۔

آٹر ان سیدصا حب مجد میں بشت ، بقبلہ ہو کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، اشراق سیدصا حب مجد میں بشت ، بقبلہ ہو کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سامنے صف بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیدصا حب مجد میں بیٹ بھوٹ کے بھوٹ کے بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بنا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیٹ کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیا کہ بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیٹ کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیا کر بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیان کیں بیٹھتے کیا کہ کو بیٹھتے تھے ، جملہ طالبان سیامنے میں بیان کیا کے کی کو بیٹھتے تھے کیا کی کی کی کو بیٹھتے کیا کی کو بیٹھتے تھے کی کو بیٹھتے کیا کی کو بیٹھتے کیا کی کو بیٹھتے کیا کی کو بیٹھتے کی کو بیٹھتے کی کو بیٹھتے کی کو بیٹھتے کیا کی کو بیٹھتے کی کو بیٹھتے کی کو بیکھ

آب جس وقت داخل مكان موئ اتفاق سے ورد كاوقت تھا، طريقه ورديتھا كه بعد نماز اشراق سيدصا حب مسجد مين پيت بقبله هوكر بيٹية تھے، جمله طالبان سامنےصف بنا كر بيٹية تھے، دوسرے انتخاص صف طالبان کے عقب میں ہوتے تھے ،سید صاحب خود بنفس نفیس قصیدہ شروع فرماتے، بقیدا شخاص سنتے رہتے ، اعتصام واحتسام وادعیمحل اجابت پر جملہ طالبان اجازت سید صاحب کے ساتھ بہآ وازبلندمجموعی طور پر پڑھتے ، دوپہر کے قریب وردختم ہوتا، اس کے بعد فاتحہ ہوتی ، لوگ منتشر اورمتفرق ہو جاتے۔سید صاحب تھوڑی دیر قبلولہ فر ماتے ، پھر اُٹھ کرنماز ظہر یر متے ، بعد ہ جماعت حاضرین کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔کھانا کھا کر جنگل کوتشریف لے جاتے، نمازعصر کے لیے واپس آتے ،عصر ہے مغرب اور مغرب سے دوسری صبح تک تلاوت قصیدهٔ شریفه تک بالکل خاموش رہتے ،صرف نماز ظہر ہے فراغ طعام تک بات چیت فرماتے۔ چنانچےاُس روز جب تلاوت ختم ہو چکی اور بعد نماز کھانے کا وقت آیا، افسر جہاز نے کھانے سے فارغ ہوکرسیدصاحب کو کچھنڈ رپیش کی اور عرض کیا کہ یہ ہندی بزرگ حضور کا از حدمشاق تھااس وجد الماسيخ المراه لي كرآيا مول اسيد صاحب في جواب دياكة وخوب كيا جولائ "،أس کے بعد ناخدانے کچھ حالات اپنے وطن کے عرض کیے، ناخد ابند رفتحہ ' کارہنے والاتھا۔صرف اِس

قدر گفتگو کے بعد آپ مع ناخدار خصت ہو کر جہاز پرآئے۔ دوسرے روز آپ تنہا تشریف لے گئے اور قبل نثر وع در دمسجد میں پہنچ گئے ،حسب معمول

سیدصا حب این جگه براورطالبان موجوده این این جگه بر بیشر کئے ،آپ کو جب حلقے میں جگه بندقی تو آپ دست بستہ کھڑے ہو گئے، ایک شخص نے آپ سے کہا''اے ہندی چراستادہ بیروں شؤا ترجمہ:اے ہندی کھڑے کیوں ہو؟ باہر جاؤ ] تو سید صاحب نے اُس شخص ہے غصے میں فرمایا'' بیروں رو' [ ترجمہ:تم ہاہر جاؤ]وہ خض ﷺ وتاب کھا کر حلقے ہے اُٹھ گیا۔سیدصاحب نے آپ کواُس جگہ بیٹھنے کا حکم دیا ،آپ بھی بدار شاد سیدصا حب شریک ور دہوئے۔ بعد فراغ جب سیدصاحب قیلولہ کے لیے تشریف لے گئے آپ بھی داخل آرام گاہ ہوئے اورسيدصاحب كى ماليدن ياكا قصدكيا اسيدصاحب في نهايت شفقت ومحبت سے خلاف عادت سلسائة تکلم شروع کیا اور اجازت قصیدہ مرحت فرمائی۔اس کے بعدسید صاحب محواستراحت ہوئے اور آپ وہیں منتظر تشریف فرما رہے۔ یہاں تک کہسید صاحب نے اُٹھ کر نماز ظہر ادا فرمائی اور برو**قت طعام آپ کواینے برابر بٹھلا کر کھانا کھلایا۔کھانے سے فارغ ہوتے ہی افسر** جہاز کا آ دمی پیغام اجل کی طرح آیا اور کہا کہ'' جلد چلیے ورنہ جہاز جھوڑ دیا جائے گا''۔مجبوراً آپ نے اجازت جابی ، دعائے برکت کے ساتھ سیدصاحب نے آپ کورخصت فر مایا۔ اس عجلت میں ادعیہ و اسناد لکھنے کی نوبت نہ آئی، دوبارہ حضرت اقدس [ شاہ عین الحق عبدالمجید ] قدس سرہ المجید کی ہم رکا بی میں جب جہاز پھراس نواح میں پہنچا ،آپ نے حضرت اقدس [شاه عين الحق عبد المجيد] سے عرض كيا كه "اس طرح اجازت قصيده كرده شريفه حاصل كى تقى ، مَّرافسوس كَبْعِض ادعيه فراموش ہو گئيں'' \_حضرت اقدس[شاہ عین الحق عبد المجید ] نے مسکرا كرفر ماياكة تاسف كى اوردوباره شهرين جانے كى حاجت نبيس ہے، ہميں سب معلوم بئ ، بيفر ما کراینی بیاض جوہمراہ تھی آپ کومطالعے کے لیے عطا فرمائی۔آپ نے بیاض میں تمام اسناد و ادعیہ رف بحف جسطرح سیدصاحب کی زبان سے سے تصمطابق یائے۔اگر چہ ہے انتہا مسرت کے ساتھ کچھشک باقی ندر ہا،کیکن پھر بھی بیدوسوسہ ہونا تھا کہ صرف دومر بند قصید ہ شریفہ سننے کی نوبت آئی ہے شاید کوئی دعاز ائد از بیاض عطیہ پیر ومرشد رہ گئی ہو۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبعدن میں سیدصاحب کے ایک مریدے ملاقات ہوئی، اُن کے یاس سیدصاحب کی و شخطی اجازت مع اسنادوتر کیب کے لکھی ہوئی موجودتھی، آپ نے جب بیاض سے مقابلہ کیا تو بالکل حرف بحرف مطابق پایا۔ اُس وفت آپ کومعلوم ہوا کہاس قدر اشتیاق وتمنا کے ساتھ سرز مین جاز

میں آگر جوخاص بات حاصل کی ہی وہ بھی اپنے گھر میں موجود تھی۔ سیدصاحب کا سلسلہ طریقت حضرت صاحب قصید ہُر دہ شریف سے ماتا ہے۔ اِس قصید ہُ متبر کہ کے فوائد وخواص احاطۂ قیاس سے باہر ہیں، چنانچے خود [سیف اللہ المسلول] فرماتے ہیں:

فوائداي قصيده مباركه درحصول مطالب ظاهر وباطن بشار و برالسنة علق مشهور ودررسائل و دفائر مسطور الماعمه و آنست كه در برعمل از ظاهر وباطن و نيا و آخرت قطع نظر بايد نمود وخالصابو جهدالله خلصين لدالدين بايد بود ، برروئ توجد نه تخت و سلطنت باشد ، نه سوئے جنت و ولايت ، درحد بيث آمد و الله نيا حرام على اهل الآحرة و الآحرة حرام على اهل الله آورده سيوطي في الجامع الصغير -

آتر جمہ: ظاہر وباطن کے حصول مطلب کے لیے اس قصیدہ مبارکہ کے فوائد بے ثار
ہیں۔ یہ قصیدہ مبارکہ لوگوں کے زبان زد اور بے شارکت و رسائل میں مذکور
ہے۔ اِس قصیدہ مبارکہ کوعمل میں لانے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دنیا و
آخرت کے تمام ظاہر وباطن سے قطع نظر کرکے اسے محض رضائے الہی اور اخلاص
کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ تخت و تاج اور ولایت و جنت کے حصول کے
لیے۔ کیوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 'دنیا آخرت کے خواست گاروں کے
لیے۔ کیوں کہ حدیث مبارک میں ہے کہ 'دنیا آخرت کے خواست گاروں کے
لیے۔ ام اور آخرت دنیا داروں کے لیے حرام اور بیدونوں (دنیا و آخرت) اہل اللہ
پرحرام ہیں'۔ اِس حدیث کوامام سیوطی نے 'الجامع اصفیر میں روایت کیا ہے۔]

جمبی جب آپ کے ورود کی خبر ہوئی عمائد شہر نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ آپ کے کمالات و
تضرفات مختلف عنوان سے ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ بھی معالجہ وادویات کی صورت میں، بھی تعویذ
وعملیات کے پیرائے میں۔ اِس فیض عام کود کی کرنا می گرامی تاجر ، معزز وباو قاررؤ ساحلقہ ارادت
میں داخل ہوئے۔ بانی جامع مسجد جمبی کے دونوں فرزندنواب جعفر علی خال نواب سورت ، نواب
بیلہ چودھری امدادعلی خال ، نواب اسمعیل خال رؤسائے گرامی قدرضلع ہونہ ساکن قصبہ کلیانی وغیرہ

ج ثاني:

سب آپ کے مرید بن بااخلاص میں تھے۔

ابھی آپ بہبئی ہی رونق افروز تھے کہ مکان سے خبر آئی کہ حضرت کے والد ماجد حضرت

سیدی مولا نا شاہ عین الحق قد س سرہ المجید مع قافلہ عظیم الثان کے عالم ضیفی میں بکمال غلبہ عشق

بقصد کج وحاضری دربار سالت وطن سے روانہ ہوکر ریاست بڑودہ تک تشریف لا چکے ہیں۔

فوراً بے تابانہ قدم موسی کے اشتیاق میں بمبئی سے روانہ ہوکر بڑودہ پنچے، شخ کے جمال حق نما کی زیارت سے آٹھوں کو پُر انوار بنایا۔قدم پاک برجبین نیاز رگڑ کرنوشتہ نقدیم میں اضافہ حنات

کیا اور پھر ہمرکانی شخ میں قصد حرمین فرمایا۔ اب بیہ قادری برات بن سنور کرنوشاہ جلہ تو حید مصرت مولانا شاہ عبد المجید قدس سرہ کو دولہا بنائے جانب تجاز روانہ ہوئی۔ بہبئی پہنچ کر براتیوں میں اورانا شاہ عبد المجید قدس سرہ کو دولہا بنائے جانب تھے۔ جس میں بعض اولیائے کرام،

بعض علائے عظام اورا کر صلحاوم تقین تھے۔

بعض علائے عظام اورا کر صلحاوم تقین تھے۔

بعض علائے عظام اورا کر صلحاوم واقسام کے تصرفات اورخوارق عادات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ برکات کا اظہار ہوتا رہا، انواع واقسام کے تصرفات اورخوارق عادات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ نے تم مراہ باوجود کثیر التعداد مریدین کے سب سے زیادہ اپنے شخ کی خدمت کی اورشخ کی توجہ

بركات كا اظهار ہوتا رہا، انواع و اقسام كے تصرفات اور خوارق عادات ظهور پذير ہوئے۔ آپ نے تمام راہ باو جود کثیر التعداد مریدین کے سب سے زیادہ اپنے شیخ کی خدمت کی اور شیخ کی توجہ خاص نے (جو اِس مستی عشق الہی میں خصوصی شان رکھتے تھے ) فائز المرام ہوئے۔اگر چہ حالت جذب سبز گنبدی ایک جھلک نے سلوک سے بدل دی تھی اور طبیعت کوسکون کامل ہو چا آلیکن اب شيخ كى مقدس ونورانى صورت ميں شان محبوبيت كى وہ ہوشر بامستى تقى جس كاخمار آپ كوبھى مست و بِخود بنادیتاتھااورآ یے محوِشوق ہو ہو کرخد مات انجام دیتے اور سعادت وسیادت کا صلہ پاتے۔ یہاں تک کہاسی سفر میں 'معین الحق' کے لقب سے سرفر از فرمائے گئے ، ایام حج میں مشائخ تجاز (جو پہلی بارآ پ ہے واقف ہو چکے تھے) آپ کے ہمراہ آپ کے والد ماجد کی ملا قات کے لیے آتے اور برابر فیوض روحانی حاصل فرماتے جس کا تذکرہ پیشتر آچکا ہے۔ جب مدینۂ طیب قافلہ پہنچااورحریم رسالت یعنی روضۂ اقدس کی حاضری نصیب ہوئی آپ نے ایک ہاتھ میں روضہ انور کی جالیاں اورایک ہاتھ میں دامن شیخ کومضبوط تھام کر ہارگاہ رسالت میں عرض کی کہ يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا

[ترجمہ:اے اللہ کے رسول ہمارے حال کی طرف توجہ فرمائیے، اے اللہ کے حبیب ہماری

فرياد سنيے ]

مريم يرول خرايم نه

تبہ سے المبدا میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں جواب مرحمت فرمایئے، میرے [ ترجمہ: یا رسول اللہ ائمیں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں جواب مرحمت فرمایئے، میرے

دلِ وران ررم م لگائے]

به سلام آمدم جوابم ده

اے رحمت عالم! جہاں تیری رحمت نے چند ہفتوں اپنے جوار رحمت میں رکھا ہو ہاں اپنے خادم در کی بیآ رزو ہر لا کہ تازیست یہی ہارگاہ ہواور بیرخادم اِسی ولولہ انگیز جوش اشتیاق میں گردن جھکادے۔ قیام حرم کی تمنا میں طالب اجازت ہوئے ،حضور رحمت للعالمین اللیجی کی جناب سے علیك ہائھند 'کی پاک اور مبارک نداگوش حق نیوش میں پینچی ،سر کاررسالت کی اس ذرّہ نوازی سے بے حدفر حت و مسرت حاصل ہوئی۔ یہ بھی بشارت دی گئی کہ تنبیہ و تادیب گراہان اشرار کی (جو ہندوستان میں اہل نجد کے تبعین ہیں )ضروری ہے۔ اِس بشارت کبری کی

لقیل آپ نے ہندوستان مع الخیرواپس آکر کی۔اکٹر اہل قافلہ جو بہنیت ہجرت بہاجازت اپنے شخ طریقت حضرت سیدی عین الحق قدس سرۂ گھرول سے روانہ ہوئے تھے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم ہوگئے، باقی تمام حضرات مراجعت فرمائے وطن ہوئے۔

#### [تيسراادر چوتھا حج]

اسی طرح + ۱۲۷ه و ۱۸۵۳ه و ۱۲۷ه جری قدس و ۱۲۳ - ۱۸۹۰ و ۱۸۷۰ میں به همراہی اسی طرح + ۱۸۷۰ و ۱۸ میں به همراہی اعزاوا قارب ظاہر طور پر ج کوتشریف لے گئے ۔ بلدین طبیین کے تمامی اعاظم وا کابر حضرات آپ کے کمالات کے معترف ، آپ کے فضائل و مناقب کے مقر ہوئے ۔

یہ وہ سفر ہیں جو بالکل علانیہ طور پر کیے گئے، ورنہ اہل بصیرت کے نزدیک تو پہلے اور دوسرے سفر کے بعد کوئی سال ایسا نہ ہوگا کہ آپ کے اثر روحانی نے بذریعہ طی الارض آپ کو حرمین شریفین کی حاضری سے بازر کھا ہواور آپ برکت حج سے فائز المرام نہ ہوئے ہوں۔ [سفر عراق]

#### ۸ ۱۲۷ه و ۲۲ - ۱۸۲۱ء میں سفر عراق کا قصد فرمایا۔ ہلہ جوش عقیدت نے بکمال تکریم و

جی مولانا انوارائحق عثانی نے طوالع الانوار میں پہلے سفرعراق کا سنہ ۲۷اھ کھا ہے۔ الکلام السدیدیس حضرت تاج الحول کی عبارت سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ۲۵ اھیس پہلے جی کے ساتھ ہی آپ نے عراق کاسفر بھی کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ (مرتب) افزائی اور سرفرازی فرمائی گئی وہ برسول کے مشا قان جمال کوبھی شاید نصیب ہوئی ہوگی۔ اِس سفر
میں صرف حاضری آستانہ حضور دشکیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبیت کی گئی تھی، جس وقت آپ
میں صرف حاضری آستانہ حضور دشکیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی نبیت کی گئی تھی، جس وقت آپ
دربار پُر انوار میں حاضر ہوئے آپ کی تشریف آوری کی خبرس کر قطب الافراد نقیب صاحب بغداد
حضرت مولانا سیدعلی قدس سرۂ سجادہ نشین دربار مقدس خود بنفس نفیس مسند مطہر سے اُٹھ کرتا و ر
دولت سرا تکلیف فرما ہوئے اور بکمال اعز از واکرام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دولت خانہ فیض کا شانہ
میں لے گئے اورائس سجادہ عالی پر (جس کی حاشیہ تینی کی آرزو میں خصرف مشائخ وقت واکا برد ہر
دستے ہیں بلکہ تاج وگئیں والے بھی اس سلطان دوعالم کے مسند نشینوں کی نگاہ کرم کے ہمیشہ متمنی
دستے ہیں بلکہ تاج وگئیں والے بھی اس سلطان دوعالم کے مسند نشینوں کی نگاہ کرم کے ہمیشہ متمنی

یہ اعزاز و و قار حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر رحمت کا پرتو اتھا۔ ایک طرف تو بیعزت دی جاتی ہے کہ اپنی مندفیض کے حقیقی وارث کے ہراہر بٹھایا جاتا ہے، دوسری جانب بید و قارا فزا تو قیر دی جاتی ہے کہ خود بے جاب و بے نقاب اپنے جمال جہاں آرا کی عین بیداری میں خواب کا خواب و خیال مٹا کرزیارت کرائی جاتی ہے اور اس طرح اپنے مشاقی جمال کولڈت دیدار سے وارفتہ و بیخو د بنایا جاتا ہے۔ اِسی بے پر دہ نظارہ عارض کا نقشہ حضرت سیدی تاج افحول قدس سر فی نے ایک شعر میں تھینے ہے ۔

وہ جن کو عین بیداری میں تھا بغداد میں تم نے وکھایا چہرہ گفام یا محبوب سجانی

بغدادشریف میں آپ نے عرصے تک قیام قرمایا۔ حضرت نقیب صاحب نے بکمال کرم حضور پیران پیر کے باطنی اشارے سے مثال خلافت خاندانی عطا فرمائی اور اپنے فرزندا کبر حضرت سیدی سیدسلمان صاحب کو تکم دیا کہ آپ سے تکمذ و اجازت حاصل فرمائیں۔ سرکار غوشیت کی چشم عاشق نواز نے تمام عراق وشام میں آپ کے کمالات کی دھوم مچادی۔ چنا نچہ جب خوشیت کی چشم عاشق نواز نے تمام عراق وشام میں آپ کے کمالات کی دھوم مچادی۔ چنا نچہ جب ۱۲۹ه ہے اسلامان حضرت تاج الحول سیدنا فقیر نواز فقیر قادری رحمة الله علیه حاضر بغداد شریف ہوئے حضرت سیدی مولانا سیدسلمان صاحب نے (جواس وقت مندنشین دربار معلی معلی تھے) نگاہ اوّل میں آپ کود کھے کر فرمایا کہ انت اس فیصل رسول "[ترجمہ: کیاتم فضل

رسول کے بیٹے ہو؟ ]۔ چنا نچہ تحفہ بیض میں خودار شادفر ماتے ہیں: بعد آستانه بوی روضهٔ مقدسه برائے قدم بوی زیب سجادهٔ عالیه غوثیه زینت دود مان عاليشان قادر بيمخدوم الانام مرجع الخواص والعوام، قرة العينين حضرات ا مام حسنين عليها السلام ونور ديدة جناب غوث الثقلين رضي النَّدعنه العزيز العلام جناب كرامت مآب حضرت نقيب صاحب مولانا سيدسلمان ادام الله تعالى برکاتهم ماطلع القمران در مدرسه شریفه رسیده جمالے دبیرم که حیران گردیدم و کما لے دیدم که در بح تخبر رسیدم، آ داب وسلام عرض نمودم میخواستم که دور استاده مانم نا گاه حضور برنورنظر انورجانب فقير برداشته ارشاد فرمودند انست ابن فضل رسىول الليه از پييت وجلال اين مكام قريب بود كدازخودروم اما خودراجح ساخت بمجورى كارخودراازاخفادورديده عرض نمودم نعم كان قدس سره ابي "في الفور بيشتر طلبيد ندتفذيم نمودم وبرقدم افتادم بالجمله بطورے كهاعز از واكرام فقير فرمودندیارائے شرحش نہ دارم مطخص کلام آپ کہ اندرال مجلس مبارک تا دیر ذکر جميل حضور اقدس ابي و ربي شُخ ومرشدي رضي الله تعالى عنه برز بان كرامت ترجمان از حاضرین بمیاں ماند دریں اثنائے بزرگے دیگر ہم کہ حاضر دربار بودندذ كرفضل وكمال حضورافتدس ابي ومرشدي شروع نمودندآل دم حضرت نقيب

صاحب ارشا دفرمو دند

فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم [ترجمه: آستانے برحاضری کے بعد میں زیب سجادہ عالیہ فوشیزیت دودمان عاليشان قادربيه مخدوم الانام مرجع الخواص والعوام، قرة العينين حضرات امام حسنين عليها السلام ونور ديدهُ جنابغوث الثقلين رضي الله عنه العزيز العلام جناب كرامت مآب حضرت نقيب صاحب مولانا سيدسلمان ادام الله تعالى برکاہم کی قدم ہوتی کے لیے مدرسہ شریفہ میں حاضر ہوا۔ میں نے ( نقیب صاحب کی شکل میں )وہ جمال دیکھا کہ جیران رہ گیا اور ایسا کمال دیکھا کہ دریائے حیرت میں غوطرزن ہوگیا۔ میں آپ کی بارگاہ میں آ داب وسلام عرض

کر کے چاہتا تھا کہ دور ہوکر کھڑا ہو جاؤں ، اچا تک حضور صاحب سجادہ کی نظر مجھ پر پڑی،آپ نے ارشادفر مایا کن' کیاتم نضل رسول کے فرزند ہو؟''اِس جلیل القدر جلے کی بیب سے قریب تھا کہ میں اینے ہوش کھو بیٹھا الیکن میں نے خود يرقابور كهااورمجبوراً اين آپ كوظام كرت هوئ عرض كياك أنهال!حضرت قدس سرۂ میرے والد نھے''۔ یہ کہہ کرئمیں فوراً بغیر طلب کیے آ گے بڑھا اور حضرت کے قدموں برلوٹ گیا۔خلاصہ بیر کہ آپ نے فقیر کی جس طرح سے عزت وتکریم کی فقیراس کے اظہار کی طاقت نہیں رکھتا قصم مختصریہ کہاس نشست میں کافی دیر تک حضرت ابی ومرشدی (سیف الله المسلول) کا تذکرہ حاضرین مجلس کے سامنے آپ کی زبان فیض تر جمان پر رہا، اس اثنا میں ایک اور بزرگ جوحاضر دربار تھے انہوں نے بھی حضرت ابی ومرشدی کے فضل وكمال كاذ كرچهير ديا،اس وقت حضرت نقيب صاحب ني بيشعر يرها:

قان قضل رسول الله ليس له حد قيعرب عنه ناطق بفم ترجمہ: بے شک اللہ کے رسول کے فضل کی کوئی حدثہیں کہ کوئی بیان کرنے والا

اس کو بیان کر سکے آ

اسی طرح جب حضرت یشخی ومرشدی سیدی ومولائی مولانا شاه غلام پیرمطیع الرسول محمه عبدالمقتدر صاحب قبله مدخله العالى رئيج الثاني شريف ١٣٣٢ هـ[مارچ١٩١٨ء] ميں حاضر دربار مقدس ہوئے پہلی ملا قات میں کہاس سے پیشتر حضرت نقیب صاحب قبلہ مولا ناسید پیرعبدالرحمٰن صاحب دامت برکاتهم نے نصورت دیکھی تھی نہ نام سے واقف تھے نظراوّل ہی میں آپ کود کیھ كرفرمايا:

هواشبه بجده قضل الرسول لكن لحيته أطول منه [ترجمہ:بیایے دادافضل رسول سے بہت زیادہ مشابہ ہیں ،گر اِن کی داڑھی

اُن کی داڑھی سے زیادہ طویل ہے]

بے ساختہ اس ونت مجھے وہ ونت اور وہ جلوہ ریز سایا د آگیا کہ اس واقعے کومیرے مخدوم زاد يه الله الله تعالى في الرسول محم عبدالقدير صاحب قبله سلمه الله تعالى في مجلس عرس

تشریف میں خاص آستا نہ قادر یہ کے اندر چھ بجیب تیور کے ساتھ دورانِ وعظ میں بیان فر مایا تھا۔ حضرت مخدومي ومطاعي مولانا حكيم عبدالماجد صاحب نبير ؤحضرت سيف الله المسلول فرماتے ہیں کہ:

بغدادشریف کی حاضری کی بدولت اینے حضرت جدامجد کی کمال شان ارفع واعلی کا پیة چلا۔وہ معمر بزرگ جن کی نورانی صورتیں شان نقدّس کا آئینے تھیں بیس کر کہ حضرت مولا نافضل رسول کی او لاد حاضر در بار پُر انوار ہے ہماری فرودگاہ پرتشریف فرماہوتے اور دیریتک حضرت جدی قدس مرۂ کے مناقب وفضائل بیان فرماتے۔ ایک بزرگ نے بیان کیا کہ پہلی بار جب حضرت سیف اللہ المسلول تشریف لائے اور عرصے تك قيام فرمايا يهال تك كدواليسى كاقصد كرديا توحضرت نقيب صاحب في اسيخ صاحبز اد مولانا سيدسلمان صاحب سے فرمايا كه مولانا كوحضرت امام الائمه سراج الامدامام اعظم رضى الله تعالى عنه کے مزار فائز الانوار کی زیارت تو کرالا ؤءا تناعرصہ ہوگیا ابھی تک آپ اماکن متبر کہ بر حاضر نہیں ہوئے''۔حضرت نقیب صاحب کے اِس ارشاد کوس کرمولانا [سیف اللہ اُلمسلو ل] نے جو جواب دیا ہےاً سےمعلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں حضورغوشیت مابرضی اللہ تعالی عنہ ہے کوئی سچى عقيدت اورز بردست نسبت ركھنے والى ذات أس وقت تھى تو وەصرف ايك مولانا [ سيف الله المسلول] كى ذات تقى \_آپ نے جواب ميں كہاكه مجھے بيطريقداح هانبيں معلوم ہوتا كرميں گھر

ہے حضرت غوث اعظم کی آستانہ بوسی کی نبیت ہے چلوں اور ضمناً حضرت امام اعظم کی زیارت کو حاضر ہوؤں، بدا ترام صرف سر کارغوشیت کے لیے باندھاہے:.....ع

وكل ذنب سوى الاشراك مغفور

[ترجمہ:شرک کےعلاوہ ہرگناہ قابل معافی ہے]

ایک جلیل القدر حفی عالم کی زبان ہے جوتمام علائے احناف کامفتراما ناجا تا ہو إن کلمات کا تكلنا دراصل ايك رازسر بسته يع جس كوفقا حقيقي معرفت شناس بي جانية بين \_ چنانچهاس سفريين آپ اس طرح تشریف لائے،اس کے بعد متعدد مرتبہ جب سفر عراق کیا تو تمام اماکن مقدسہ کی زیارت کی۔ دربار حضرت امام اعظم پر جبیں فرسا ہوکر کاظمین شریفین، نجف اشرف، کربلائے معلی، بیت المقدس وغیر ہ تبرک مقامات سے فیوض روحانی حاصل فرمائے۔ نواب مولانا شاہ ضیاءالدین عون احق قادری حیدرآبادی (جوحضورافدس کے نہایت محص عقیدت منداورصاحب ارشاد خلیفہ ومریدیں) فرماتے ہیں کہ آخر بار جب آپ حاضر بغداد شریف ہوئے اور بہ صداق أحممت علیكم نعمتی بحیل مراتب كے بعدوا پسی كا قصد فرمایا دربارغوشیت سے ایک خیلی (جس میں شانہ تنگھی، مصالح مروغیرہ زنانہ سامان تھا) مرحمت ہوئی۔ محکم ہوا كہ بندر جمبئی میں ایک عورت ہے اُس کے حوالے كرنا۔

جب آپ بمبئی تشریف لائے اور حسب معمول مکان جناب شخ حسام الدین صاحب کشمیری کے بالا خانے پر (جوعقب مسجد نواب ایاز واقع ہے) مقیم ہوئے۔ آپ کامعمول تھا کہ بعد نماز مغرب بحکم مسیروا فی الارض ' تنہامشی وگشت فرماتے۔ اس معمول میں اب چونکدا یک حکم کی تعمیل ، دوسرے امانت کوحق دار تک پہنچا نامقصود تھا لہذا سخت تلاش اُن گم نام اور لا پہتہ نی بی کی فرماتے تھے۔

ایک شب ایک عورت شکته حال پریشان خاطر ا ثنائے راہ میں آپ ہے ملی اور آپ کود کیھ كر گويا ہوئى كە دمولوى صاحب! اگر ہميں كچھ رشوت يامعاوضه دوتو ہم اُن بيكم صاحب ہے جن كى ا مانت تمہارے پاس ہے ملا قات کرادیں'۔ اِس رابعہ عصر کے کمال کشف کود کھے کرآپ نے فرمایا ''احیما جو ما گلوگی دیا جائے گا''عورت نے جواب دیا''اب موقع نہیں ہے کل شب کواسی وقت اور اسی جگه ملنا''۔ دوسر بے روز وقت مقرر ہ پر اُسی جگه ملا قات ہوئی ، وہ نیک بخت عورت آ پ کواییخ ہمراہ ایک ویرانے میں لے گئی،آپ نے دیکھا ایک تخت پر پیگم صاحبہ جلوہ افروز ہیں،سر کے بال چھوٹے ہوئے، ہر دوچشم کشادہ، سرخ رنگ،عرفانِ اللی کی مستی آئکھوں میں، زمین ہے آسان تک تجلیات اللی کا شامیاند۔ چھ عورتیں تخت کے ادھر اُدھر خدمت میں حاضر، ساتویں یہ بی بی صاحبہ بھی جوہمراہ لے گئ تھیں اُن میں شامل ہو گئیں۔ تخت نشین بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ''مولوی صاحب!وہ ہماری بغدادشریف کی امانت کہاں ہے؟''۔آپ نے فرمایا''حاضر ہے''اور تھیلی پیش کی،ارشاد ہوا کہ''امانت پہنچانے میں بہت دیر کی''،فرمایا''جائے قیام کی عدم وقفیت باعثِ تاخیر موئی'' ـ بیگم صاحبہ نے فرمایا که'مولوی صاحب!اب آپ فوراً حیدرآ باودکن تشریف لے جائیں، آپ اُس نواح کے صاحب ولایت اور صاحب خدمت مقرر کیے گئے''۔ پیپیگم صاحبہ بموجب

ارشاد اوليائى تحت قبائى لا يعرفهم غيرى [ترجمه:مير اولياميرى تحت قبابين،ان كو

میرےعلاوہ کوئی نہیں جانتا <sub>]</sub> اُس وقت میں مرتبہ قطبیت ہند پر فائز طیس اوروہ سات عورات درجہ ابدالیت برشمکن تھیں۔

رموزباطن کے واقف کاران معاملات کو بخو بی جانتے ہیں کہ جس طرح نظام عالم کی باگ عالم خاہر میں بندرت کے حکام وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح حکام باطن بہ اعتبار اپنے مدارج کے باطنی تصرفات سے انتظام عالم کرتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ حضرت سیف اللہ المسلول زیادہ تر حیررآ بادتشریف فرما رہا کرتے تھے، آپ کوسفر وسیاحت کرنے کے لیے آپ کے چاہنے والے رب نے بہت آسانیاں کردی تھیں ۔اوّل تو آپ درجہ ابدالیت پر فائز تھے، جس کے چاہنے والے رب نے بہت آسانیاں کردی تھیں۔واول تو آپ درجہ ابدالیت پر فائز تھے، جس کے لیے توت طیران مخصوص اور لازمی امر ہے۔دوسرے حاکم طی الارض ہونے کے باعث طبقه کا ارض پرآپ کے نضرفات حاوی تھے۔

فطع نظران متبرک سفرول کے ایام گشدگی مولانا فیض احمد صاحب علیه الرحمة میں آپ کا بلاد اسلامیه میں بسلسائہ جبتو مولانا ممدوح سیاحت کرنا، عرصے تک خاص قسطنطنیه میں سلطان المعظم خلیفة المسلمین خادم حرمین الشریفین حضرت سلطان عبد المجید خال خلد مکیس کے قصر دولت میں بکمال اعزاز واکرام مہمان رہنا اور بوقت رخصت سلطان المعظم کا بسعی بلیغ آپ کوروکنا مشہورواقعات ہیں۔

جب سے آپ اقلیم حیدرآباددکن کی خدمت پرخاص طور پر مامور فرمادیے گئے سیاحت کم کردی، خدائے پاک نے ایک عالم کوسیراب کرنے کے لیے بیسفر آپ سے کرائے۔ ہر جگہ ہزاروں بندگان خدا آپ کے فیض ظاہر و باطن سے متنفیض ہوئے، کہیں آپ کے چشمہ کملم نے موج خیز ہو ہو کر رشد و ہدایت کی آبشاری فرمائی۔ ہزاروں غیر مذاجب والوں نے دولت ایمان پائی، فرقِ باطلہ نے مذہب حقہ اہل سنت اختیار کیا، کہیں دریائے عرفان نے جوش زن ہو کر تشدگان فیوض روحانی کو سقانی السحب کاسات الوصال کے تیز و تندساغر پلائے۔ دیارو امصار میں آپ کے معتر ف اور متوسلین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ حضرت تاج افحول نے بعض اشعار میں اس طرف بھی اِشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ جن کی ذات اشرف سے تر بے باعث ہیں سب واقف عجاز و مصر و روم و شام یا محبوب سجانی

جہاں میں تیرا فیض عام یا محبوب سجانی کئی سال تک آپ حیدر آبا داس طور پر مقیم رہے کہ بھی تھوڑے دنوں کے لیے وطن تشریف لے آتے،اُس کے بعد پھرواپس چلے جاتے۔وہاں جس سج دھج اور جس آن وہان کے ساتھ آپ او قات بسر فر ماتے تھے وہ ادابھی اپنی شان میں سب سے انوکھی ہے۔ جناب نواب ضیاءالدین صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے قیام کا بیرانداز تھا کہ جب آپ کسی جگہ قیام پذریر ہوتے عمائد و رؤسا (جن میں واسطے متر و کہ و جائداد واراضی وغیر ہ کے پچھے مناقشے اور جھگڑ ابریا ہوتا) حاضر خدمت ہوتے اور آپ کو تکلیف تصفیہ معاملات ان کی خاطر برداشت کرنا ہوتی، جوآ ب فرمادیتے فریقین بلاعذر قبول ومنظور کرتے۔ جب آپ کے مزاج مبارک پر برخوانتگی وحشت ہوتی تو سب سامان آ رام اور تمام اشیائے اسباب وغیرہ و ہیں جھوڑ کر صرف ایک عصائے چوبی شیشم سیاہ رنگ کی دست مبارک میں لے کر جہال طبیعت حیا ہتی وہاں روانه ہوجاتے اور جب کسی دوسری جگه آپ پہنچتے جملہ سامان آسائش فرش ولباس وغیرہ آنا فاناً میں مہیا ہوجا تا، پچھآ پ کوکسی سامان کی پروانہ ہوتی۔ دوسری جگہ بھی جب تک جی چاہتا رہتے اور جب حیاہتے وہی ایک عصا اور حیادر لے کرتشریف لے جاتے۔ نذروغیرہ جو پیش ہوتی فقراو مساکین گوتشیم فرما دیتے ، ورنہ وہ بھی خدام و گفش بر دار دیگر سامان کی طرح نضرف میں لاتے۔ دنیا اوراہل دنیا کی صحبت ہے اکثر گھبراتے ،صحرامیں رہ کر بناسیتی کھانے میں بہت خوش رہتے ، چنانچاس حالت صحرانشینی میں نصوص الحکم کی ضخیم شرح تحریفر مائی ، کچھ حصہ جوشرح لکھنے ہے باقی ره گیا تھا اس کی نسبت فرماتے تھے کہ جب صحرا میں تنہار ہنا ہوگا ان شاءاللہ شرح کتاب پوری کی جائے گی۔اس قدرتح ریے بعد نواب صاحب نے جن حسرت آمیز الفاظ کے ساتھ اُس یاک صحبت سے اپنی جدائی پر اظہار تا سف کیا ہے وہ دراصل آپ کے سیے جذ بے کا اظہار ہے۔ ایک شعرمين ايخ مفهوم كوبون اداكر ديائے:

شہ حصل رسولِ باک جن کے ہاتھ سے پھیلا

اوقات ہمیں بود کہ با یار بسر شد باقی ہمہ بے حاصلی و بے خبری بود [ترجمہ: زمانہ تو وہی تھاجویار کی صحبت میں گزرگیا، باقی سب لاحصل اور بے خبری تھی]

# مشائخا نهزندگی

آپ کی زندگی کا ایک حصرتو وہ تھا کہ تن تمیز کو پہنچتے ہی طلب علم میں عمر کے پندرہ سال گزار کر ساہر س تک مخصیل طب میں صرف کیے۔ بیز ما نہ طالب علما نہ زندگی کا زمانہ تھا، اُس کے بعد به غرض فیض رسانی اہل ضلع ووطن تعلقات ظاہری پانچ یا چوسال تک وابستہ دامن دولت رہے۔ گویا ستا کیس برس کی عمر تک افاضہ واستفاضہ علم کاسلسلہ تدن و معیشت کا دور تھا۔ اُس کے بعد کا زمانہ عالم باطن کی سیاحی گلشن روحانیت کی گل گشت میں بسر ہوا۔ جس قد رمدارج قرب الہی میں ترقی موتی گئے ، جس قد رکھوق ہوتی گئے ، جس قد رکھوق الہی کے قلب میں موجی زن ہوتا گیا دستو جہوئے اُس سے زیادہ خلاق حقیقی کاعشق آپ کے قلب میں موجی زن ہوتا گیا۔ سواخدا کے ماسوا سے بے خودی و بے خبری نے آپ کی رفعت شان کوخدائی مجر میں علی و بالا کردیا۔

وہ ایک عالم تھا کہ جب بدایوں میں آپ رونق افروز ہوتے مدرسہ قادر یہ کی معجد نور کے مزاد ہوں کے نمازیوں کے نورانی وجود سے بحری نظر آتی ، ہرصف میں غربا امراکی جماعتیں نیچی گردنیں کیے ہوئے یاد اللی میں منتغرق دیکھی جاتیں۔ مدرسہ عالیہ کی چوکھٹ سے باہر جوتیاں اُتار کر بڑے ہوئے یاد اللی میں منتغرق دیکھی جاتیں۔ مدرسہ عالیہ کی چوکھٹ سے باہر جوتیاں اُتار کر بڑے ہوئے واللہ وتے ، سنتیں بڑے والے ہر ہنہ پاپنجوں کے بل چل کرمدرسہ میں داخل ہوتے ، سنتیں اداکر کے خاموش اور محواورادوو ظائف تمام حضرات منتظر رہتے ، یہاں تک کہ جب حنفیہ کا خاص وقت آتا دولت خانے سے سنتیں بڑھ کرخود بدولت تشریف لاتے۔مکبر تکبیرا قامت کہتا ، آپ سید ھے محراب امامت تک پہنچ کرامامت فرماتے۔

بعد نماز طلوع آفتاب تک خداطلب ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں تھیلے رہتے ، ادھر دعا ختم ہوتی اُدھر صفوں سے نمازی بے خودانہ اضطراب کے ساتھ مصافحے کے لیے دوڑتے ، دست بوسی اور قدم بوسی کا سلسلہ دیر تک قائم رہتا۔ مریض و بیار ، غریب و تیار دار ، کوئی مدرسے کے اندر کوئی سڑک پر جموم کیے ہوئے ، سی کے ہاتھ میں پائی کے لئورے ہوتے ، اوئی بچوں او کو دمیں لیے ہوتا ، غرض وغایت سب کی یہی ہوتی کہ جس وقت سرکار مسجد سے باہر تشریف لائیں آیات الہٰی دم فرماتے جائیں۔

یہ روح رپرور اسلامی منظر اب بھی نظر آجا تا ہے، کیکن اگلی سی عقیدت کہاں؟ اُس وفت کے سے خاص یاک قلوب اور سید ھے سادے مسلمان تچی محبت رکھنے والے خواب عدم ہے ہم آغوش ہو چکے،خلوص کی بچائے ہواو ہوس دلوں میں گھر کرگئی ،اس کے سواوہ ز مانہ تھا کہ شر فائے بدایوں میں مشکل ہے کوئی منتفس ایسا ہوگا جوسلسلۂ تلمذیا سلسلۂ ارادت میں منسلک نہ ہو۔ اب مريدين ومستفيدين اينے اپنے تفکرات ميں مبتلا ہيں ، تا ہم ادب واحتر ام کی وہی لہریں اب بھی موج خیزمعلوم ہوتی ہیں۔اُس زمانے میں آپ'امام باوا' کے لقب سے تمام لوگوں میں یاد کیے جاتے تھے،آپ کا احر ام طبائع میں اس درجہ جاگزیں تھا[کہ ] اگرآپ مدرے کے اندرہوتے تو آنے جانے والے اس خیال سے کہ ہیر کی آہٹ نہ ہوار پریوں اور پنجوں کے بل جلتے۔ سی احتر ام خواہ اس وجہ ہے کہتے کہ آپ میں شان جلال کی جھلک یائی جاتی تھی ،خواہ اس باعث ہے سبحصئے كەآپ كا نورانى چېرە ہىيت وجبروت اللى كا آئينەتقا خواەاس عظمت كوغدادادتصور كيجيے۔ بهر حال کوئی شخص کیسا ہی جری ،صاحب اثر مقرر و گویا کیوں نہ ہوآپ کے چہرے کونظر بھر کر نہ د کیھ سکتا تھا۔ نہ کوئی مقرر آپ کے سامنے بے تکلف گفتگو کرسکتا تھا، ہروقت کے حاضر باش بھی خلاف مزاج نہ ایک لفظ زبان ہے کہہ سکتے تھے نہ دخل دے سکتے تھے۔اس حالت میں بھی وسعت اخلاق كابيه عالم تفاكه جوايك مرتبه حاضر هوكراظهار مدعا كرليتا أس كوبيه دعويٰ هوناكه میرے برابر دوسرے کس شخص سے آپ کوانس نہ ہوگا۔ دراصل آپ کا پیخلق سر کارابد قرار مدنی تاجدار کے خُلق عظیم کا خاص ظل و پر تَو تھا جو کمالِ انتاع سنت نبوی اللہ کے باعث آپ کے عادات واطوارسے مرلحظهآ شكارتھا۔

او قات شانہ روز میں شب کا کل حصہ یا دالہی کے لیے وقف تھا، شب بیداری کی عادت طبیعت ثانیہ ہوگئی تھی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوکر چاشت کے وقت تک ورد ووظا کف کامعمول تھا۔ ۹ رہبے کے بعد مسند درس پر جلوس ہوتا تھا، ظہر تک بیسلسلہ جاری رہتا تھا، درمیان میں تھوڑا وقت قیلولہ کا ہوتا تھا، ظہر کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیروظا کف میں صرف ہوتی۔ باطنی فیضان کے

طالب عصرتک استفاضه لرتے ،شہر کے اکابروا صاعر حاضر ہوہولرا ظہارمد عا لرتے ،عصر ومغرب کا درمیانی وفت بھی بالکل اشغال واذ کار میں صرف ہوتا۔ نماز مغرب کے بعد نوافل وغیرہ ہے فارغ ہوکرمسائل علمیہ پر گفتگوفرماتے۔چندطلبہ آپس میں آپ کے سامنے مکالمہ کرتے ہم برات جوبسلسلہ تصانیف قلم بندی جانیں آپ کوسنائی جانیں۔اُس کے بعد نمازعشار یا ھر دولت خانے میں تشریف لےجاتے، آخرعمر میں بالکل مدرہے ہی میں اقامت اختیار فرمائی تھی۔ نسبت اویسی روح برفتوح حضورغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ہروفت غالب تھی۔ بھی خواجگانِ چشت کاعشق ماسواہے بےخود کر دیتا تھا۔ دربار چشت ہے جوفیف عظیم آپ کو حاصل ہوا اُس کا اندازہ احاطهٔ خیال ہے باہر ہے۔خصوصاً حضرت سلطان الہندغریب نواز و حضرت قطب صاحب وحضرت محنج شكر اورحضرت سلطان المشائخ محبوب الهي رضوان الله تعالى علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کی نسبت باطنی نہایت زبر دست تھی اور یہی چاروں حضرات آپ کے قصر کمال کے چارستون تھے۔اس زبردست نبیت نے ان چاروں حضرات کی مدح میں آپ کی زبان سے جوعقیدت آگیں الفاظ نکلوائے ہیں وہ اس ظم ہے آشکار ہیں: چہار ارکان نورِ عالم بالائے علییں معین الدین قطب الدین فریدالدین فظام الدین شریعت معرفت میں اور طریقت میں حقیقت میں عیاں بیر حیار باغ ورد و ریحال سنبل ونسریں فرشتے چار جو خاصِ خدا ہیں وہ کہیں آمیں دعاجب مانكي ان چارمردول كيوسل سے ہراک ان حار کا ہے یکہ تازعرصة تمکیں بہار بے خزانِ جتِ قربِ اللی میں ہے نور ان کا محط حارسوئے عالم تکویں جوبینا ہے سووہ ناحاران حاروں کا پیرو ہے چہار آئینہ و حار عضر عرفاں کی ہے تزئیں انہیں جاروں کے عکس چہرہ ہائے آفابی سے انہیں چاروں کے گلہائے جمال نو بہاری سے ہوا ہے حیار باغ حیار سوئے معرفت رنگیں کرامت کرسی عزت کا ان کے باید یا ئیں چہاراطراف عرش قرب رہے مستوی ہراک دل ان کے مصحف اسرار ہیں جاروں کتابوں کے رباعي انتخاب دفتر ابيات صديقين جو ہو خاک قدم ان کا وہ ہوسرتاج عرشیں چہارارکان ہیں بیعارکری عرش وحدت کے یہ ساقی میکدول پر جارسوئے ملک وحدت کے یلا دیں مست کو بھی جام سیر ہر مئے نوشیں

سر کارعوشیت کے ولولہ حس نے حضرت نے البرخی الدین عربی (۱۲) اور حضرت نے الشیوح شہاب الدین عمر سہروردی (۱۳) رحمہم الله اجمعین کی محبت بھی بدرجہ کابیت آپ کے قلب میں جاگزیں کر دی تھی، وجہ یہ ہے کہ بیدونوں حضرات حضورغوث پاک کے فرزندان مجازی میں شار ہوتے ہیں، ارباب کشف جوحضورغوث باک کو ذوالجناحین کہتے ہیں وہ اسی باعث سے کہ آپ کے جناح اوّل حضرت شیخ الثیوخ عمر سہروردی اور جناح دوئم حضرت شیخ اکبرابن عربی ہیں۔ حضرت سہروردی شریعت وا تباع سنت میں وارث علوم غوشیہ ہیں اور حضرت محی الدین ابن عربی علوم تھائق ومعارف میں شمع شبستان قادر ہیہ ہیں۔

چنانچ جب آپ تنهائی اور اعتکاف یا صحرانشنی کی حالت میں ہوتے حقائق و معارف کا فیضان ابن عربی کی روح پُر فتوح ہے ہے جابا نہ ہوتا۔ نشرح فصوص الحکم میں اس فیضان خاص کی جھلک موجود ہے۔ بدایوں میں جب آپ رونق افروز ہوتے تو نسبت سہرور دیے کارنگ گلگونهٔ عارض پر نور بنتا۔ اس کا ظہار اس طرح ہوتا کہ بعد نماز عشا جب آمدور فت بند ہوجاتی اور تنہا فقط آپ ہی مجدمدر سمیں رہ جاتے تو شب بھر آپ آستا نہ حضرت سلطان العارفین شخ شاہی روش ضمیر موئے تاب سہرور دی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲) میں حاضر رہ کراذ کاروا شغال میں محور ہے۔ مدر سہ عالیہ سے شب کو چل کر بارگاہ حضرت شاہ و لایت بدرالدین موئے تاب سہرور دی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ (۱۵) میں ہوتے ہوئے حضرت شاہ و کا بیت بدرالدین موئے تاب سہرور دی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار فائز الانوار پر بطور معمول اکثر جائے۔ اُس

طرف ہے بھی تجاب اُٹھادیے گئے تھے، بے پردہ حضوری ہوتی تھی ،متواتر چلّہ کشی کی جاتی ،ا نمال وا وراد کی زکو ق دی جاتی ،رات کو و ہیں مقیم رہ کر فجر کی نماز مدرسر آ کرادافر ماتے۔ سر کارروش ضمیر سے طرح طرح کے انعامات و اکرامات ہوتے۔ چنانچہ کتاب برکت انتساں 'احقاق الحق' خاص حضرت سلطان جی صاحب کرارشاد سرتصندہ کی گئے تھی غرض ک

انتساب اختاق الحق خاص حضرت سلطان جی صاحب کے ارشاد سے تصنیف کی گئی تھی ۔غرض میہ کہ آپ برتھی اور آپ سلاسل نے منظور نظر نتھے ہر بزرگ کی چیثم کرم آپ برتھی اور ہر جگہ سے بے ثار فیوض و ہر کات آپ کو حاصل ہوئے تھے۔

اپنے شیخ سلسلہ کی نگاہوں میں بھی آپ کی اس درجہ عظمت وعزت تھی کہ جس زمانے میں آپ نے بیادہ پاسفر حجاز کیا اُن ایام میں حضرت سیدی شاہ عین الحق رحمۃ الله علیہ نے باوجود

(۱۲) تا (۱۵) کے حالات کے لیے صفحہ 368 تا صفحہ 372 حاشیۃ ارتار ۱۵ ارملاحظ فرمائیں۔

نقاہت کبرشی حاریاتی پراستراحت تر ک فرما دی، آپ کی پیمکنش اوراضطراری حالت ایک راز سر بستی میں مریدین بااختصاص میں میرخادم علی صاحب قدس سرۂ ہروقت کے مزاج دال اورادا شناس تنھے، پیر ومرشد کواس طرح مکلّف یا کرایک دن عرض کیا'' حضور! اس آ رام نه فرمانے کا حال ظاہر نہیں ہوتا کہ اس طرح کیوں تکلیف برداشت کی جاتی ہے؟ اور حاریائی بر کیوں آرام نهیں فرمایا جاتا؟ زمین برشب کابسر کرناغلام و کفش بردارنهیں دیکھ سکتے ''، جواب میں ارشاد ہوا کہ ' میر صاحب! مجھ کوشرم معلوم ہوتی ہے کہ برخوردار مولوی نضل رسول تو پیادہ یا ہزاروں مصائب ونوائب برداشت کر کے شوق حج میں سفر کریں اور مکیں جاریائی پر آ رام کروں''۔ اسی طرح بهي بهي سيارشاد هوتا كه ' جس طرح اكثر اولياءالله كا ارشاد مثلاً حضرت محبوب الهي رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا ہے كـ'' اگر خدا مجھ ہے يو چھے گا كەكيا تخفەلائے ہوتو امير خسر وكو پيش كردوں گا، اسی طرح اگرمیرے رب نے مجھ ہے سوال کیا تؤمیں مولوی فضل رسول کو دربار احدیت میں پیش کرول گا''۔ بیوہ خصوصی عزت ہے جوآپ کے مدارج رفیعہ کا اظہار کرتی ہے۔ جاد ہُسلوک کے مندنشیں جو پچھوو قارآ پ کا کرتے تھے وہ ایک حد تک واجبی تھا تعجب توبیہ ہے کہ باد وُعشق کے مدہوش و بےخبر مجاذیب کیوں اس قند رادب واحتر ام میں سرگرم نظر آتے میں، کیکن جب خدا کی دین پرنظر ڈ الیے تو کیچھ حیرت واستعجاب با قی نہیں رہتا ۔ مضياء المكتوب مين ہے كه ايك زميندار ذى مقدور متمول ، صاحب اسناد جائيداد وآراضى کے ہندوستان میں تھے اُن کی آ راضیات سر کارانگریزی میں ضبط ہوگئ تھیں ،تمام کوششیں بےسود اور تمام تداہیر بیکار ہو چکی تھیں۔حرمال نصیبی نے مایوس محض کر کے ان کو آستانہ حضرت خواجہ غريب نُواز پر پهنچاد يا عرصهٔ دراز تک عيش وعشرت ميں گز رچکي تھي،مزاج نازک اور ہمت مستقل تھی، پیمجھ کر کیفریب نواز کی بندہ نوازی مشہور ہے کوئی محروم جاتا ہی نہیں ہے،مواجہہ شریف میں حاضر ہوکر بیعہدواثق کرلیا کہ جب تک تمام آ راضیات اورکل جا ئداد نہل جائے گی نہاس یا ک درہے جدا ہوں گانہ کچھ کھانے پینے سے تعلق رکھوں گا۔ یہ کہہ کر بارگاہ قدس منزل میں مچل گئے۔ تین روزمتواتر ہے آب و دانہ باب اجابت پر کھڑے کھڑے گزار دیے،عشاق کے ناز بردارخدام کے حاجت رواسر کاربندہ نواز نے اس میلے ہوئے آرز ومندکواین دھن کا یکابات کا بورا یا کر بے نقاب اپنے جمال کی ایک جھلک دکھادی اور اپنی غریب نوازی سے دریافت فرمایا که ' کیا

جا ہتا ہے؟''۔ ان حضرت نے وہی جواب دیا جو دل کی خواہش تھی عرص کی کہ'' آراضیات و جائيداد كاخواستگار مون '۔ ارشاد مواجا جوزبان سے كہے گاوہ پورا موگاء اس بخشش بےكرال نے ان زمیندارصاحب کومتجاب الدعوات بنا دیا ، عالم ملکوت اورلوح محفوظ کا انکشاف ہوگیا ،ظرف ان کا اتناوسیج نه تھا کہاس دولت گراں بار کامتحمل ہوسکتا فوراً مجذوب ہو گئے بصحرا نوردی اور بادیه بیائی اختیار کی،ادهر ہمارے سر کارعالم جذب میں دشت نور دی کواپنا شعار کیے ہوئے تھے، کسی صحرامیں دونوں ہزرگ ملاقی ہوئے ، بقول شخصے .....ع خوب گزرے گی جول بیٹھیں گے دیوانے دو لطف کیجائی وہم مشربی نے صحبت بے تکلف کر دی ، زمیندارصاحب نے جوخواجہ کی چشم کرم ہے مالا مال ہو چکے تھے فر مایا که 'مولوی صاحب! آپ کوئیں ایک اسم اعظم بتا تا ہوں جو ہمیشہ کشود کار کے لیے اکسیر کا کام دے گا، اس کوآپ یا در تھیں اور جس کو حیا ہیں اجازت عطافر مائیں''۔ وہ اسم اعظم یہ ہے' البی بحرمت حضرت خواجہ معین الدین چشتی مشکل کشا' '۔اس کے بعد صاحب ُضیا المكتوب ُ نواب مولانا ضياءالدين خال صاحب فرمانے ہيں كه اس اسم أعظم كي اجازت حضرت پیرومرشد نے اکثر ا کابر کوعطا فر مائی اور مجھے بھی کرم خاص سے اجازت مرحمت فر مائی گئی۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ ان مجذوب صاحب کے دومرید تھے، وہ بھی مجذوب اور صاحب تا ثیر تھے،جن میں ہے ایک کا حال معلوم نہیں ۔ دوسر ہے مرید جن کا نام سدا شاہ مجذوب تھا ہمیشہ بہیڑی (اسلام آباد) کسی میکدے یا وہرانے میں سرتا پا برہنہ پڑے رہتے تھے۔جس زمانے میں حضرت اقدس نواب ولیر الملک سیدسردار عبدالحق صاحب مرحوم کے والد کے یہال فروکش ہوتے تو بیمجذ وب<sup>ک</sup>سی یارچہ افتادہ ہے سترعورت کر کے بکمال ادب تعظیم حاض<sub>ر</sub> خدمت ہوتے اور دہریتک دوزانو مؤدّبانہ بیٹھے رہتے ۔بعض وقت کچھ نفذی وغیرہ حضرت اقدس سے طلب فرماتے ارشاد ہوتا''ضیاءالدین!ان کو کچھ نقز دؤ'۔نواب صاحب دوانّی جونّی وغیر ہپیش کرتے ، مجذوب صاحب ان سکوں کو لے کرحضرت مولا نا کی تعلین پر نجھاورکر تے اور پھر فر ماتے کہ ' اب اس کی شیرینی لاؤ''۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجذوب صاحب نے حسب معمول شیرینی منگائی، مَیں شکر بارے لےکرحاضر خدمت ہوا، تین شکر بارے اپنے ہاتھ سے اُٹھا کر مجھے دیے اور کہا کہ

'' بیشکر پارے کی الدولہ محمد یارخال کودے کرمیری طرف سے بین سلام کہنااور ہدایت کی حیدرآباد جاو''اور خواجہ حافظ کا بیم صرعہ ریڑھا .....رع

رفت آل صومعها بيني

اُس کے بعد تین طرے برفی کے مجھے عنایت کید نواب صاحب لکھتے ہیں کہ ان تین طروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری تین شادیاں ہوئیں۔

اصل غرض اِس تحریر سے بیتی کہ ایسے صاحب تصرف مجاذیب کی نگاہ میں حضرت کا کس قدر ادب واحتر ام تھا۔ در حقیقت باطن میں نگاہیں آپ کی رفعت شان بخو بی دیکھتی تھیں۔ جس زمانے میں آپ بہ مقام حیدرآ باد نواب شرف الدین کے مکان کے بالا خانے پر تشریف فرما تھے یہ دستورتھا کہ عصر، مغرب، عشا کے وقت نماز کے لیے مسجد شرف الدین میں تشریف لاتے اور پھر بالا خانے پر چلے جاتے۔ در میان عصر و مغرب کے کتاب فصوص الحکم کا در س ہوتا۔ نواب ضیاء الدین صاحب قادری ہوتے اور قریب ہیں بچیس دیگر ذی علم اہل بلدہ صاحب استعداد و مذاق سلیم والے شریک در س ہوتے۔ اِس صلفہ در س میں اکثر نواب مجی الدولہ محمد یار خال مرحوم اور نواب وقار الدولہ اوّل مرحوم بھی بغرض حصول ہر کت و استفاضہ حاضر ہوتے۔ اُس وقت ایک فواب وقار الدولہ اوّل مرحوم بھی بغرض حصول ہر کت و استفاضہ حاضر ہوتے۔ اُس وقت ایک خاص حالت حضرت پر طاری ہوتی تھی، عجیب لطائف و دقائق اور مضامین و اسرار اظہار فرماتے ، مام عین و حاضرین اپنی اپنی استعداد و ظرف کے مطابق لذت و حظ حاصل کرتے ، ایک وجدی کیف میں سب سر شار نظر آتے۔ اُس کے بعد خاصہ تناول فرماتے۔

بعد نمازعشا جب سب مریدین و متوسلین رخصت ہوجاتے تو آپ گشت کے لیے ہلدہ سے باہر نکلتے بصرف نواب صاحب تنہا ہمر کاب ہوتے۔ مقام حسین ساغر سے مقام الوال کک تقریباً سات کوس تک یہ گشت روز انہ ہوتا تھا۔ بھی ایک بجے اور بھی دو بجے شب کے والیسی ہوتی تقریباً سات کوس تک یہ گشت روز انہ ہوتا تھا۔ بھی ایک بجے اور بھی دو بچے شب کے والیسی ہوتی تھی۔ راہ میں جو بجیب بات قابل دید نظر آتی تھی وہ نیقی کہ ایک مقام پر پچھم داور پچھ کورتیں مل مل کر نہایت تمنا واشتیات کے ساتھ ملا قات کرتی تھیں، جن کی صور تیں بھی بلدہ یا باہر کسی جگہ نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ مر دمصافحہ اور معانقہ کرتے اور مستورات بے خود انہ ذوق وشوق کے ساتھ بلائیں لیتی تھیں۔ نواب صاحب تحریر کرتے ہیں کہ جتنی دیر یہ سلسلۂ ملا قات جاری رہتا تھا مجھ پر جوحالت طاری ہوتی تھی اُس کا لطف ذا کفتر تحریر میں نہیں آ سکتا۔ مدتوں یہ شی وگشت جاری رہی ہوتا تھا مجھ پر

روزانهاس لطف سے نگاہوں کوسر ورحاصل رہا۔ بیسب رجال الغیب، صاحب باطن اور حضرت کے رشہ شناس تھے۔

اسی طرح حیدرآباد میں ایک ضعفہ مجذوبہ صاحب تصرف وکرامت جومحلہ اندرون کھڑی بہورہ ایک چوکھنٹری قبر پر ہمیشہ نظر آتی تھیں، یقبر ایک بزرگ مجذوب کی ہے اور بہ کشرت مجاذبیب اس قبر پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ مجملہ اُن کے میر مجذوبہ بھی اکثر وہیں فروکش رہتی تھیں، ان کے تصرفات بلدہ میں بہت مشہور ہیں۔ مجملہ اُن کے ایک میہ ہے کہ سیّد معین الدین صاحب مرحوم شادی کے بعد عرصۂ دراز تک لاولدر ہے اور اِسی تمنا میں رہے کہ کاش او لاد ہو۔ انفاق سے ایک دن میہ یوی صاحب مجذوبہ ایک ڈولی میں میر شرکر سید صاحب کے مکان پر تشریف لائیں اور پچھ گڑیاں پارچے کی جس سے کمن لاکریاں کھیلاکرتی ہیں سیّدصاحب کی والدہ کودیں، بہعنا بیت اللی چندروز میں سیدصاحب کی والدہ کودیں، بہعنا بیت اللی چندروز میں سیدصاحب کی یوی حاملہ ہوئیں اور خدانے او لادعطافر مائی۔

چندروز میں سیدصاحب کی ہوی حاملہ ہوئیں اور خدانے اولادعطافر مائی۔

نواب مجی الدین بہادرم حوم نے ایک دن حضرت اقدس سے عرض کی کہ'' وہ ہوی صاحبہ مجذوبہ اب بہت ضعف ہوگئ ہیں اور ان کا بالکل آخر وقت ہے، اگر حضور بطور عیادت تشریف کے جائیں تو ممیں بھی ہمراہ چلول''۔ نواب صاحب کے کہنے پر حضرت اقدس اُن مجذوبہ کی ملاقات وعیادت کو تشریف لے گئے۔ جس وقت بید دونوں حضرات مجذوبہ کی گزرگاہ پر پہنچ اور مجذوبہ کی نگاہ حضرت اقدس کی جانب اُٹھی باو جودضعف و ناتو انی کے اشاروں سے مراسم تکریم ادا محذوبہ کی نگاہ حضرت اقدس کی جانب اُٹھی باو جودضعف و ناتو انی کے اشاروں سے مراسم تکریم ادا کرنے کے لیے اُٹھنے کا قصد کیا اور اُس کے بعد نہایت خاطر و مدارات کی اور ایک پیالہ پانی کا منگوا کر آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ'' مولوی صاحب! بیہ پیالہ حضرت دشگیر عالم پیران پیر محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس کو پی لیجئ' ، آپ نے بے تکلف پیالہ پی لیا۔ اُس کے محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اس کو پی لیجئ' ، آپ نے بے تکلف پیالہ پی لیا۔ اُس کے بعد اُن مجذوبہ نے نواب مجی الدولہ بہادر کو بھی ہے کہ کر کہ'' بڑے نے نے کافف پیالہ پی لیا۔ اُس کے محبوب سجانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایم ان کیا اس کو بی لیجئ' ، آپ نے بے تکلف پیالہ پی لیا۔ اُس کے کو دیے۔ بعد از ان اُن کا انتقال ہوگیا۔ (ان اللہ و ان اللہ و ان اللہ و راحون ) گویا سرکا رغوشیت کی امانت تھی جووت راحلت حضرت اقدس [سیف اللہ المسلول ] کے سپر دکر دی گئی۔

مولوی سید یعقو ب صاحب قدس سرهٔ 'کولسه باڑی' میں سکونت پذیریتھے، دکن کے مشاہیر سادات کرام میں سمجھے جاتے تھے، اگر چہان کے بھیتج نواب سیّد سعد الدین صاحب معتمد مدارالمہام ریاست' کے عہدے پر فائز تھے، لیکن مولوی صاحب مذکور نہایت خدار سیدہ اور بہت ہزرک تھے،ایک دن نواب تصیر جنگ مہا جرمر حوم نے (جو حضرت اقد س کے شاکر درشید تھے ) سيّد صاحب كاتذكره يجهاس عنوان سے كيا كه حضرت اقدس نے ارشاد فرمايا " مم بھى بغرض ملا قات سيدصاحب جائين كي 'نصير جنگ مرحوم نے اپنامياندفوراً حاضر كيا حضرت فوراً پاكى میں اورنصیر جنگ بہاد راورنواب ضیاءالمدین ہاتھی پرسوار ہوکر میانے کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ جس وفت سیدصاحب کے دولت کدے پر پہنچے سیدصا حب نے بے انتہا تعظیم و تکریم کی اور آپ نے بھی حسب عادت مراسم آ داب و تکریم جوسادات کرام کے ساتھ مخصوص متے برتے تھوڑی دیر إدهر اُدهر کی عارفانه گفتگورہی ، اُس کے بعد سید صاحب نے فر مایا که''مولانا!حضوری حضور سيدعالم رسول اكرم (روحى له الفدا )كى كائه كات العالم سيدعالم رسول اكرم (روحى له الفدا )كى كات كات المعالية عامون زیارت سے شرف مواکرون'۔آپ نے سیدصاحب سے صرف نظر ملاکر بیارشادفر مایا كة مارى حاجت كوكياد خل بدارومدارساراسركاركى حاجت يربئ بصرف يكلم آپ كى زبان ہےادا ہوا ہی تھا کہ سیدصاحب کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی ، ایک خاص ذوق و کیف میں تمام بدن کے اندرلغزش پیدا ہوگئی اور دریتک یہی رنگ رہا۔ حاضرین بھی اِس کیف سے لطف بیخو دی حاصل کرتے رہے۔اُس کے بعد حضرت اقدس نے پچھآ ہستہ آ ہستہ سیدصاحب سے کہااور فرود گاہ کوواپس تشریف لائے۔

غرض یہ کہتمام مشائخ عصر اور علمائے وقت اور اکا برعرب وجم دنیائے اسلام میں آپ کے علوم ظاہری اور فیوض باطنی کی دھوم مجی ہوئی تھی ، ایک طرف علوم شریعت کے طالب دیا روامصار ہے آ آ کراپی تمناؤل کے دامن گلہائے مقصود سے بھرتے ، دوسری جانب باد ہُ عرفال کے مے خوار دور دراز سے ساقی مست کے میخانے میں آ کر شراب معرفت سے مخورومد ہوش ہوکر جاتے۔ مدرسہ قادر بیمیں جہاں قال اللہ اور قال رسول الله کے نعروں سے کان پڑی آ واز نہ سائی دیتی و بیں الله ھو اور لا اللہ الا الله کے اذکار واشغال کی دکش اور روح برور آ وازیں قلوب کواپی

طرف متوجہ کرنے میں ہر قی قوت دکھا تیں۔خداوالے تزکیر نفس کے لیے حاضر خدمت ہوتے ،

مدرسہ عالیہ [ قادر بیہ ] کے حجروں میں چلکشی اور پاس انفاس میں مشغول ہوتے جصول کمال کے

بعداجازت وخلافت کی نعمت حاصل ہوتی۔ اسی طرح قیام حیدرآباد میں بہت ہے مشائخ شرف خلافت سے فیض یاب ہوئے، جن کا

تذکرہ خلفا کے احوال میں مذکور ہوگا۔ یہاں صرف آپ کی مشائخا نہ زندگی کے بعض وقائع کا اظبهارمنظور ہے۔ ماہ رمضان المبارك ميں اكثر آپ معتكف رہتے اور بالكل تنہائى كوبسند فرماتے تھے۔ ُضياء المكتوب ميں ہے كەزمانە قيام رياست حيدرآ باددكن ميں جب نصف ماه شعبان گزر كيا ايك دن

آپ نے ارشاد فرمایا کہ ' رمضان شریف کامہینہ آرہا ہے اعتکاف کے لیے کوئی مسجد آبادی سے باہر جہاں آمد ورفت نہ ہوتلاش کی جائے''۔نواب ضیاءالدین صاحب قبلہ دامت برکاتهم نے (جواخص خلفامیں ہیں)ایک گھوڑ اسواری کے لیے جناب محی الدولہ مرحوم کے اصطبل ہے لیا اور حسب الارشادتمام دن تلاش کر کے موضع 'ادیل' اور' حیات گکر' کی دومسجد میں منتخب کیس اور دونوں کا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا که 'نیدونوں مساجد مناسب حال نہیں ہیں، 'حیات نگر' کی مسجد آبادی میں ہے اور اویل کی مسجد لب سڑک واقع ہے، وہاں آمد و رفت رہتی ہے '۔ نواب صاحب معجبانہ خاموثی کے ساتھ جیب ہو گئے۔اسی اثنا میں آپ کا خادم و ملازم خاص محمد جمال نامی عرض پیرا ہوا کہ میرے موضع کے قریب ایک مسجد آبادی سے دورصحر امیں واقع ہے۔ یہ مخص تھ جمال موضع 'انكيريال' كا (جوبلده سے ايك منزل كے فاصلے ير ہے) رہنے والاتھا۔ ہروفت آپ

کی خدمت میں رہتا تھااور دووقتہ آ پ کے سامنے کا بچا ہوا کھانا کھا کراپی قسمت پریناز کرتا تھا۔ آپ ملازم کی بات س کرخاموش ہو گئے اور بات رفت وگذشت ہوگئی۔

چندون کے بعد کہ ستائیس تاریخ ماہ شعبان المعظم کی تھی آپ یکا یک بلدہ ہے مع ملازم کے غائب ہو گئے ۔ روز انہ کے حاضر ہاش اور تمام متو ملین بلااطلاع آپ کے تشریف لے جانے ہے سخت پریشان ہوئے۔ ہر چند تلاش کیا مگر آپ کا پنة نہ چلا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا كل مهيية ختم ہونے كوآيا۔ ستائيسويں رمضان شريف كويكا يك مجمد جمال مع صحيفه گرامي نواب ضياء الدین صاحب کے مکان پر پہنچا۔ نواب صاحب اس حسن انفاق سے بے حدمسرور ہوئے، حضرت اقدس کا پیتہ دریافت کیا، محمد جمال نے گرامی نامہ دست بدست دے کر زبانی کہا کہ ''حضوراقدس میں بالکل طاقت رفتار باقی نہیں ، کوئی یا کلی وغیر ہ آرام دہ سواری ہمراہ لے چلؤ''، نواب صاحب محی الدولہ بہادر کی خدمت میں پنچے، مرد و قیام پنجیایا، محی الدوله مرحوم نے اپنی سواری کامیانہ مع میانہ برداروں کے نواب صاحب کے ہمراہ کیا، وہیں سے نواب صاحب نے ا بینے لیے ایک طوڑا اور دوغرب جوان ہمراہی کو لیے۔ آخر شب بلدہ سے روانہ ہو کر ۲۸ ماہ مبارک کوقریب عصر حاضر خدمت ہوئے۔ دیکھا کہ حضورا قدس مسجد کے رتیلے فرش پر رونق افروز ہیں،جسم مبارک ضعف نقامت سے نیلا پڑ گیا ہے، آٹھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب پیرومرشد کی بیرحالت دیکھ کر گریہ کنال قدموں پر گر بڑے، یہاں تک کہ افطار کاوفت آیا جن مسجد میں ایک بڑا درخت گولر کا کھڑا ہوا تھا اور بکٹر ت گولرلہ ہے ہوئے تھے۔ آپ نے اُن گولروں کاشربت اپنے دست مبارک سے تیار کیا اور تھوڑا ساگڑ ڈال کرونت افطار خود بھی نوش فرمایا اور نواب صاحب کو بھی دیا۔ نواب صاحب فرماتے ہیں کہ'' اُس شربت کی حلاوت نے جولذت بخشی نه عمر بھروہ مزہ اور حلاوت حاصل ہوئی تقی نہ ہوگی۔اُس کے بعد مجھ کو حکم ہوا کہ بیصحرا ہےتم آبادی موضع میں جا کرشب بسر کروبعد نماز صبح یہاں آنا'' نواب صاحب تغیل تھم بجالائےموضع میں (جومسجد سے زائداز ایک میل ہوگا) رات کو قیم ہوئے۔ دن نکلے حسب الارشاد حاضر ہوئے،شان جمال پیرومرشد میں جلوہ گردیھی، چشم کرم کواپنی جانب منعطف پایا، عطیات کے اُمیدوار ہوئے ، کھڑاؤں پائے مبارک کی اور ایک کاغذ (جس میں نناوے اسائے الٰہی مع اعداد وتر کیب کے تحریر تھے ) عطا ہوئے بچلم ہوا کہ تالاب میں عنسل کر کے درواز ہُ مسجد میں بیٹھ کر اِن اسائے الہیدی تلاوت کرو۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ تالاب مسجد سے دورا یسے صحرائے لق و دق میں تھا کہ جہاں

واب صاحب ہے ہیں کہ ہالاب جد سے دورایعے طراحے ن و دل یں ھا کہ بہاں درندے اور شیر چیتے وغیرہ آکر پانی پیتے تھے اور بیصحرا اُن حیوانات کامسکن تھا۔ دن میں وہال جاتے ہوئے شخت دہشت معلوم ہوتی تھی الیکن پیرومر شدمتواتر شب کو تبجد کے وقت اُسی تالاب میں جا کر عنسل فرماتے تھے اور تمام درندے اور صحرائی جانور پاسبانی کرتے تھے۔ اُس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے عنسل سے فارغ ہوکر حسب الحکم تلاوت اسائے الہید کی شروع کی۔ عجب کیف وسرور، حلاوت واطمینان قلب کو حاصل ہوا جس کا بیان قوت تحریر سے باہر ہے۔ اُسی عالم اعتکاف میں نعت شریف کا بیر مقبول قصیدہ (جس کا اندراج ذیل میں ہے) آپ نے تھنیف فرمایا تھا۔ اُسی تاریخ ہلال طالع ہوا، اعتکاف سے باہر تشریف لائے ، سواری حاضر تھی ، شب کو چل فرمایا تھا۔ اُسی تاریخ ہلال طالع ہوا، اعتکاف سے باہر تشریف لائے ، سواری حاضر تھی ، شب کو چل کرتا صبح بلدہ واپس تشریف لائے ، تمام اہل بلدہ نماز عید میں حضور کی ذیارت سے شرف ہوئے اور عید میں دوسری عید آپ کی دید ہوئی۔

وہم باطل ہے کہ ہے نقش محالی کا خیال تا کرے مثل خدامضمون عالی کا خیال ذکر اشواق و مضامین خیالی کا خیال آئکھ کے بردے میں اُس بردے کی لالی کاخیال بحر مالح بربھی ہے اک نہر حالی کا خیال د مکھ لینے کا مدینے کی حوالی کا خیال آیا جب مسدودی باب شالی کا خیال قبهٔ خضرا کی اُس سرسبر جالی کا خیال

بندے کی تخییل وحس کی بس یہی معراج ہے نے بل، نے جوش خول ہے بلکہ ہے سے جم گیا كباحلاوت بےمدینے کےسفر کےقصد میں عالم بالا ننه و بالا ہے کیوں؟ کیا آ گیا آمد و رفت نفس کی ہو گئی مسدود راہ تجربہ ہے خضر ہوجاوے جماوے دل میں جو سین چھکی ہوگیا آگھوں میں جالے ہڑ گئے بندھ گیا جب شبکہ عالی کی جالی کا خیال نورحق آنکھوں کے آگے بس چک جاتا ہے صاف آئے ہے جس وقت اُس الماس عالی کاخیال

نعت میں حضرت کے فکر شعر حالی کا خیال

ہے خدا مداح اُن کا اور نہیں بندہ خدا

ساقی کوثر مئے اطہر بلا دیں اے خدا راست آ جائے یہ مست لاؤیالی کا خیال

مشائخ كرام كى روحانى زندگى اورأن كاروزمر هجن واقعات بيلبريز هوتا بحضرت اقدس کے شاندروز میں ہرلحہ اور ہرساعت اُسی نوع اُسی حیثیت پر بسر ہوتا ہے۔صوفیائے کرام کی زندگی میں جومجبوب ومقبول شے قابل دید ہوتی ہے وہ انباع سنت نبوی اورشر بعت مصطفوی

ہے کیوں کہ اہل شریعت کافتویٰ ہے....ع

بإخداد بوانه بإش وبامحمر بهوشيار

الحمد للدكه بددرجه غايت وبه كمال علويي قيتى انتباع آپ كي زندگي كاجز واعظم تفا\_

\*\*\*

### تصرفات وخوارق عادات

آج کل کے زمانے میں خصوصاً نئی روشیٰ کے پروانے اکابر کے حالات میں جن واقعات سے چو نکتے ہیں وہ ہزرگوں کے نضر فات ہیں۔ مسلمانوں میں دوگروہ اِس وفت موجود ہیں جو کرامات اولیاءاللہ کے قائل نہیں ہیں۔

پہلا گروہ تو یہی نئی روشنی کا دل دادہ، فلسفۂ جدیدہ کا متوالا گروہ ہے، ان کے نزدیک کیمسٹری اورمسمریزم کے ذریعے سے خواہ کیسی ہی عجیب با تیں ظہور پذیر ہوں بعیداز عقل وقیاس نہیں ہیں جہاں ہیکہ دیا کہ ایک خداوالے کی قوت روحانی حقائق اشیا کے لیے مثل آئینہ ہے یا اُس کے تصرفات دیگر طاقتوں کو مغلوب کر سکتے ہیں تو خدامعلوم ان کے قیاس کی تنگ کوٹھریاں کیوں بند ہوجاتی ہیں کہ دیا باتیں ان کی عقلوں میں ساتی ہی نہیں۔

دوسرا گروہ پرانے خیالات والوں کا ہے۔ یہ گروہ معتزلہ کا کاسہ لیس، ہندوستان کے غیر مقلد وہا ہیے کا فرقہ ہے، تعجب تو ان لوگوں ہے ہے کہ مقتدا نے فرقہ مولوی اسمعیل صاحب دہلوی رائے ہریلی کے ایک سید ھے سادے، بے پڑھے لکھے سپاہی پیشہ سیّد کوجسم کرامت اور سراپا کمال بنا کر نعوذ باللہ حضور خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کا ہم رُتبہ باور کرانے کی کوشش کریں، اُس کی جہالت کوتو بہتو بہ بی اُمّی (روحی له الفدا) کی شان اُمّیت کے ساتھ مشابہت دیں، اُس کے گھوڑے کی عنان فرشتوں کے ہاتھ میں دینے ہے باک نہ کریں، غیب ہے من و سلوئ اُمّر وا کیں، عیب وغریب تراش خراش ہے نیبران نمی پرندم بدان می پراننڈ آپر جمہ: پیرخود خورسوں عالم ان کوم بداڑاتے ہیں آ کا دورد کھا کیں۔ لیکن خاصان خدااور مقبولان بارگاہ اللہ جو برسوں مجاہدات شاقہ اور ریا ضات سخت میں گزار کر کمال ترکین فاصان خدااور مقبولان بارگاہ اللہ طور مائیں جن کی نسبت خود حدیث قدی میں ارشاد ہو:

لا زال عبدي يتقرب اليّ بالنوافل فاكون سمعه وبصره (الحديث)

کے کان اور آنکھ ہوجاتا ہوں۔ حدیث مبارک]
جن کی مدح سرائی قرآن عظیم ان مبارک الفاظ میں اداکرے: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون [ترجمہ: خبر دار ہوجاؤ، بشک اللہ کے ولیوں کونہ کوئی خوف ہے نہوہ غمرگیں ہو۔ تابی دنس بیر مدین ہے۔ وہ

[ ترجمہ:میرا ہندہ جب نوافل کے ذریعے میرا فرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس

غم گین ہوتے ہیں۔ یونس: آبیت ۴۲ آپیر گزیدہ حضرات ان شم ظریف نافہموں کے نز دیک پچھ بھی نہیں ۔خیر ہمیں کیا؟ بیر جانیں اوران کی قوت ایمان ، آخر مرنا ہے خدائے جلیل و جبار کی جناب میں سے کوچانا سے:

جشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے منگر آج اُن سے التجا نہ کرے اِ

اصل یہ ہے کہ بہ مصداق حدیث بالا ان مقدس بندوں کا جاہنے والا رب ان کو وہ زبر دست قو تیں عطافر ما تا ہے کہ یہ دلق پوش حضرات تاجداروں کے [....لفظ نہیں پڑھاجا سکا] کو شکراتے چلتے ہیں، جو چاہتے ہیں، حوجائے اللی شکراتے چلتے ہیں، جو جائے ہیں، عطائے اللی ان کی جنائی لیا تھرف و کرامات ان کی ادائے جلال و جمال کا نام ہے، ورنہ ان مقدس نفوس کے نزد یک تو دنیا کے اہم ترین امور معمولی سے معمولی بات ہیں۔

اولیاءاللہ کی زندگی کے آثار مقدسہ میں خوارق عادات شائبہ زندگانی ہیں،اس لیے ہم بھی بعض اُن واقعات کا تذکرہ عقید تاکرنے کے لیے مجبور ہیں جن کو ہم یقیناً اپنے حضرت کے تصرفات یا کرامات سمجھے ہوئے ہیں اور جن کی تصدیق وتوثیق خبر رسال اصحاب کی ثقابت اور پاک فسی نے ہمارے عقیدت آگیں دل کو پورے طور پر کرادی ہے، یا بعض واقعات کا ماخذ بعض مطبوع شہورہ اور بعض غیر مطبوع تجریریں ہیں۔

#### [ا]واقعهولادت دختر ميررضاعلي حيدرآبادي:

جناب اُستاذ مولا نامیر رضاعلی صاحب (اُستاذ سرسالا رجنگ محتارالملک اوّل مدارالمهام ریاست حیدرآباد دکن) نیصرف دکن بلکه مندوستان کے مشاہیر اکابر سے ہیں۔حضرت اقدس کے مخصوص تلامذہ میں ہیں، اُن کے تُصر مرز اہاشم بیگ صاحب (تعلقہ دار مدگل) مع اپنی اہلیہ و تمام متعلقین کے حضرت اقدس سے بیعت رکھتے تھے۔ میر صاحب موصوف بکمال ادب حضرت ے اپنی دلی تمنا کا اظہار کرنے میں شرماتے تھے۔

ایک مرتبہ جب حضرت اقد س میر صاحب کے خسر مرزاہا شم بیگ صاحب کے یہاں میم میں صاحب نے یہاں میم میں صاحب نے اپنے خسر کی ترکی سے عرض کیا کہ 'حضور! ہم دونوں میاں ہوی بالکل ضعیف ہو بیکے، دنیا میں چند دن کے مہمان اور ہیں، صرف اولاد کی حسرت ظاہراً قبر تک ساتھ جائے گی، خدائے پاک کے مخصوص بندے اگر دعا فرماتے ہیں تو باب اجابت سے قبولیت کا سہرا اُن کی دعاؤں کے ماتھے ہجایا جاتا ہے' میر صاحب نے پھھ اس انداز سے عرضِ حال کی کہ حضرت اقد س کا قلب بھی بے چین ہو کر رز پ گیا۔ فرمایا ' میر صاحب! دعاتو ہم کرتے ہیں لیکن فرزند ہویا دختر سے مرضی الہی پر مخصر ہے' ۔ چنا نچہ جب تک آپ مرزا صاحب کے یہاں مقیم رہ روزانے و داوراو بان اور شیر بنی اور پانی پر کلمات طیبات اور آیات الہیدم فرما کر میر صاحب کو مرحمت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ ذوجہ میر صاحب حاملہ ہوئیں، بعد ایا محمل لاکی تولد ہوئی، جو جوان ہوکر حسین یا رخال (برادرز ادہ نواب محکی الدولہ بہادر) کے عقد میں آئی۔ (منقول از ضیاء المکتوب)

# ر برادروراده واب المدونه بهادر) مع صديل الدور منون الرطبيات وب

بدایوں کے ایک معزز رئیس (جوشہر کے رکن رکین تصور کیے جاتے تھے) بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک معاملے میں جوائن کے بنی اعمام کے ساتھ تھا حضور اقدس سے اس درجہ تخرف ہوئے کہ آپ کے دشمنوں کی جان کے خواہاں ہو گئے۔ بیروہ زمانہ ہے کہ حضرت اقدس بعد نمازعشا درگا و معلی اور آستانہ حضرت شاہ ولایت رحمۃ الله علیہ میں حاضر ہوتے ہوئے براہ حضرت مولانا حاجی جمال ملتانی روز انہ سلطان جی صاحب میں شب باش ہوکر چلّہ کشی فرماتے ہیں۔ مدرسہ عالیہ [ قادریہ ] سے تن تنہا بلاکسی خادم وخد متگار کے جاتے ہیں۔ بیصاحب دل میں بہت خوش علیہ جس دن موقع پاؤں گا خدانخو استہ کام تمام کر دوں گا۔

ایک دن اسی خام خیالی نے ان کوآ ماد ہ کشت وخون کیا، تلوار باندھ کر پیشتر ہے بئن میں ایسی جگہ جاہیے جہاں سے حضرت اقد س گزرا کرتے تھے، بیاسی انتظار میں تھے کہ وقت مقر رہ پر انوارالہی کی بجلی چکی، زمین ہے آسان تک تجلیات کی ایک ہلکی اہر دوڑ گئی، دیکھا حضرت مولانا تنہا اُس نور میں خراماں خراماں چلے آتے تھے۔انہوں نے تلوار سنجالی، جی کڑا کیا، سپاہیا نہ جوش نے بہت کچھا بھارا، مگر ہیبت حق نے حوصلے پست کردیے، دل بیٹھ گیا، ہاتھ یاؤں میں کرزہ آیا کچھنہ

کرسکے اور وہ نور کی تصویر سامنے سے بھی بھی بھی ہی ہے۔ معور ٹی دیر کے بعد حواس درست ہوئا بھی اس بزد لانہ حرکت پر نفریں کی ، نامر دی پر دانت پسے اور بیارادہ کیا کہ خیر اب والیس کے وقت دیکھا جائے گا۔ اسی دُھن میں رات جنگل ہی میں گزاری ، شبح سویر نے نور کے بڑکے جب قبل از نماز حضرت اقد س پھر واپس ہوئے ان پر وہی مصیبت پھر طاری ہوئی ، دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور وہ مسکراتے ہوئے پاس سے گزرے۔ ارادے کے پورے بات کے پلے تھے، پشیمان نہ ہوئے ، پھر بھی اکڑے رہے اور ایک بھتے تک اسی حماقت میں گرفتار رہے۔ آخر جب تمام آرز ووں پر پانی پھر گیا ، سارے منصوبے خاک میں مل گئے، تو سخت ندامت کے ساتھ تو بہ کی نیاز مندانہ عقیدت کے ساتھ خدام میں شامل ہوگئے۔

نگامت دشمنال را دوست کرده اثر بها در رگ و در پوست کرده آرجهد: آپ کی نگاه نے دشمن کو پھی دوست بنالیا، اس نگاه کااثر رگول اور کھال میں پہنچ گیا]
(ازطوالع الانوار)

#### [<sup>m</sup>] قاضى عرفان على بدايونى كاواقعه:

حاجی قاضی عرفان علی صاحب مرحوم جورفتگان بدایوں میں ایک ممتاز شان رکھنے والوں میں سے تھے دومر تبہ حضوری حرمین شریفین سے مشرف ہو کر امکنہ طیبہ دارالسلام بغدادشریف، نبخف اشرف، کربلائے معلی، کاظمین معظمین کے پاک آستانوں میں جبہ سائی کی دولت پائی تھی۔ ایک مرتبہ تخت بلائے نا گہانی میں ببتلا ہو کرعیش و آرام کی زندگی ہے محروم ہو چکے تھے، دشنوں کا غوا [بہکانے ] سے حاکم وقت در پڑ آزاروایڈ ارسانی تھا۔ علین جرم میں ماخوذ ہو کر سٹن کے اجلاس تک مقدمے کی نوبت پہنچ چکی تھی۔ دنیاوی پیروی میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہر کھا تھا، کین حر مان نصیبی گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، مابیتی نے زندگی تلخ کردی تھی، تمام تد ابیر بسودو بے کارہو چکی تھیں۔ اسی سراسیمگی اور کمال میاس کے عالم میں ایک دن تنہائی میں حضرت اقدس کے کارہو چکی تھیں۔ اسی سراسیمگی اور کمال میاس کے عالم میں ایک دن تنہائی میں حضرت اقدس کے قدموں پرخودکوڈ ال کر ساری سرگذشت غم عرض کی۔ ابن غنی کی بارگاہ ہے محروم لوٹنا تو سابی نہیں، تبلی قدموں پرخودکوڈ ال کر ساری سرگذشت غم عرض کی۔ ابن غنی کی بارگاہ ہے محروم لوٹنا تو سابی نہیں، تبلی قدموں پرخودکوڈ ال کر ساری سرگذشت غم عرض کی۔ ابن غنی کی بارگاہ ہے محروم لوٹنا تو سابی نہیں، تبلی میں دیکھا کہ حضرت اقدس کے دہن انور سے ایک بقعہ نور برآمد ہوااور اُس نے اس جسمہ کر بیشانی میں دیکھا کہ حضرت اقدس کے دہن انور سے ایک بقعہ نور برآمد ہوااور اُس نے اس جسمہ کر پر پشائی میں دیکھا کہ حضرت اقدس کے دہن انور سے ایک بقعہ نور برآمد ہوااور اُس نے اس جسمہ کر پر پشائی

تقلرات ومصائب کو یک گخت زاگل کردیا، قاصی مرحوم بالکل مصمنن اور دلشاد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اقد س نے زبان مبارک سے مقد مے کا حکم آخر سنادیا۔ یہ ہزرگ خوش

وخرم گھر کوواپس آئے جب مقدمے کی پیشی کاروز آیا ، کچہری میں حاضر ہوئے مجوز نے بلفظہ وہی تھم سنایا جس کاوقوع زبان اقدس سے پیشتر ہی ہو چکا تھا۔

## [4] منتى بها در سنگه كاقبول اسلام:

بدایوں کے معزز ہنود کے ایک رکن شقی بہا در سنگھ نامی قوم کے کایستھ کسی مرض میں مبتلا تھے،طبیب حقیقی کی ہدایت ہے معالج روحانی کی جناب میں حاضر ہونے کے قصد سے مدرسہ قادرىيدمين يبنيح معلوم مواجمع كادن بيحسب معمول حضرت اقدس آستان مجيديد مين ختم كلام الٰہی کے لیے مع طلبہ وخدام تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بھی وہیں پہنچے،اس وفت قرآن شریف کا دور مور باتھا، درگا معلی کے ایک گوشے میں مؤدّبانه خاموش بیٹھ گئے۔جس وقت قرآن شریف ختم ہوامعمول کے مطابق بعد فاتحہ شیرینی تقسیم ہوئی، قاسم تبرک نے جب ان کانمبر آیا تصداً غیر مذہب بھھ کران کوچھوڑ دیا اور آ گے بڑھنا جاہا،حفزت اقدس نے وہیں سے جہاں آپتشریف فرما تھے اشارہ کیا کہ آستانے کے تیمرک سے کوئی محروم نہ رہنا چاہیے۔ چنا نچے فوراً منثی بہا در سنگھ کو شیریی دی گئی۔اس عطیے کونشی صاحب نے بے اختیار کھالیا، فوراً حالت متغیر ہوئی، ظاہری علاج یا دے اُٹر گیا، باطنی علاج کاولولہ دل میں پیدا ہوا، جگہ ہے بے تابانہ اُٹھے، رفت کے جوش میں قدموں پر جاریا ہے، قبول اسلام کی تمنا ظاہر کی ،حضرت اقدس نے خود کلمہ طیبہ تلقین فرمایا۔جس وقت انہوں نے کلمہ شریف پڑھا حجابات اُٹھ گئے، تھا نیت اسلام کی عجلی برق ظلمت سوز بن کردل میں پیوست ہوگئی،متغرق محض ہو گئے، ہاتھوں ہاتھ بدفت تمام مدرسہ شریفہ میں لائے گئے، نین روز تک کمال محویت اورانتہائی استغراق کے ساتھ یا دالہی میں زندہ رہے، دوشنبہ کے روز اسی عالم میں انتقال فرمایا۔سارےشہر میںشہرت ہوگئی، ہجوم کثیر کے ساتھ نماز جناز ہ ادا ہوئی، بے تعداد ہندو مسلمان جنازے میں شریک ہوئے، جوارروضة مقدسه میں شرف دنن پایا۔ (از طوالع الانوار) اخوند حاجی محمضمیر صاحب ولایتی (جوحضرت مولانا سیدی شاه عین الحق قدس سرهٔ المجید

اخوند حاجی محمضمیر صاحب ولایتی (جوحضرت مولانا سیدی شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے مریدانِ ہاانخصاص میں سے تھے اوراُس زمانے میں اپنے پیرومرشد کے آستانے میں چلہ کش تھے ) بیان کرتے ہیں کہ شب کورفع حاجت کے لیے اتفاق سے آستانے سے میں باہر آیا،

عقب آستانہ شریفہ اُس طرف سے ہو کر کز راجہاں بیربز رک ٹومسلم کے عبدالرحیم نامی دن میں دفن کیے گئے تھے، ایکا یک پھولوں کی تیز خوشبو کی مہک نے دماغ معطر کر دیا۔ولایتی صاحب قبر کے قریب پہنچے، دیکھا کہ قبر کثرت بارش کے سبب ہے شق ہوگئی، اندر سے اِس درجہ روح افز ااور مت کن خُوشبوآ رہی ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی خوشبونظر میں نہیں جمتی ۔ اُنہوں نے جھک کر بغور قبر کے اندرد یکھا،معلوم ہوا کہ میت گلہائے تر کے ہاروں سے بالکل ڈھکی ہوئی ہے، پھولوں کی رنگت اور خوشبوالیی فرحت خیز ہے کہ سی پھول اور خوشبو سے کوئی مناسبت اور مشابہت ہی نہیں۔ولایتی صاحب اس سعادت ہے بہرہ اندوز ہوکراس خیال ہے کہ درگاہ معلیٰ کے اور شب باش لوگول کواس واقعهٔ عجیبه کی زیارت کرا وَل اینے ہمراہ لوگوں کو قبریر لے گئے کیکن به مصداق: تا نه بخشد خدائے بخشدہ این سعادت بزور بازو نیست [ترجمہ: پیسعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی ، جب تک عطا کرنے والارب نہ عطا فرمائے]

سی دوسرے کو پچھ معلوم نہ ہوا۔

منتی بہادر سنگھ بدایوں کے کا پستھوں کے مشہور طبقے میں سے تھے نہایت ذی استعداد اور قابل شخص تھے، فاری میں دست گاہِ کامل رکھتے تھے، عربی صرف ونحو ہے بھی واقف تھے۔ ا بني قوم مين معزز ومتاز سمجھ جاتے تھے، اسلامي نام عبد الرحيم رکھا گيا تھا۔ (ازبياض قادري) [6] عشق مجازي سے عشق حقیقی كاظهور:

ایک شخص مسلمان حسن وعشق کے کرشموں میں مبتلا موکر مجازی رائے ہے حقیقی منزل تک اس طرح کینی کہ محلّہ مکٹ گنج بدایوں کے ایک مندو حسین لڑے مسمیٰ پیارے لال کی نظر فریب صورت بر مانک ہوکروارفتہ و بےخود ہو گئے ۔گھر ہارخویش واقر با کوخیر باد کہہ کر درِ دلدار کے طواف میں او قات بسری کرنا شروع کی۔ ہروقت پیارے پیارے کی رٹ گلی ہوئی تھی، زبان ہے جو بات نکلی تھی وہ پیارے کی پیاری صورت کا خیر مقدم کرتی ہوئی نکلی ۔ کوئی لمحہ کوئی ساعت مکان ہے جدائی گوارا نتھی لڑکے ہرطرف ہے انگشت نمائی کرنے لگے، رفتہ رفتہ سارے شہر میں خبر مشتہر ہوگئی غول کے غول ان نوگر فتار عشق کی زیارت کوآنا شروع ہوئے، اُدھرلڑ کے کے والدین ہر چند کوشش کرتے ہیں کہ بیمائل شوریدہ کسی حکمت ہے مکان سے جدا ہو مگر ممکن نہیں ہوتا، شرم

ہے گردن اُورِنہیں اُٹھتی ۔ آخر بیارے لال کے والد مع اپنے خاص احباب کے حضرت اقدس کی

جناب میں حاضرآئے۔آپ کی ذات سرایا کمالات تو ہر فرقہ و ہر مذہب کے لیے قبلہ حاجات تھی،
آپ نے ان کے معروضے کوشرف ساعت بخشا ان کوجرائت ہوئی، قدموں پر سرر کھ دیا، عرض کیا
''حضور! میری بڑی ذلت ہوتی ہے، شرم کی وجہ ہے گھر ہے باہر نہیں نکل سکتا، حضور کرم فرما کر
تھوڑی ہی تکلیف گوارا فرما ئیں اورائس جنون گرفتہ بند ہ عشق کی رہبری فرما ئیں''۔

تھوڑی ہی تکلیف گوارافر ما نیں اوراُس جنون گرفتہ بند وَعشق کی رہبری فرما نیں'۔
چونکہ ایک شخص کواس بہانے سے جاد وُحقیقت تک پہنچا نامقصود تھا، آپ پالکی میں دولت خانے سے تشریف لے گئے۔ دیکھا دروازے پروہ از خودرفتہ موجود ہے، آپ نے نگاہ جرکراوّل اُس شخص کودیکھا، اُس کے بعد قریب طلب فرما کرخدامعلوم کان میں کیا آ ہستہ سے کہد یا کہ اُن بزرگ کودوسرے رنگ میں رنگ دیا۔ پالکی جس وقت اِس مکان سے مدرسہ عالیہ [ قادریہ ] کو روانہ ہوئی اب یہ بزرگ یا کئی کے ساتھ سے بھی ہے۔

#### رشتهٔ درگر دنم ا فگنده دوست ایس تند سریر و

کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مدرسے میں پہنچے، فیض باطنی ہے مستفیض ہو کر شام تک مدرسہ عالیہ [قادریہ] میں نظر آئے۔ دوسرے دن کچھ ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی کونظر نہ آئے۔ اِس واقعے کے دیکھنے والے ابھی بدایوں میں موجود ہیں۔

### [۲]واقعه حضرت شهیدی

بریلی میں بالکل اِسی واقعے کے مطابق جناب میاں شہیدی علیہ الرحمۃ کاواقعہ ہے۔ یہ بھی اِسی طرح کسی ہندو کے لڑکے پر اہتداً فریفۃ ہوکر بے خود محض ہوگئے تھے۔ حضرت اقدس کی (جو حسن انفاق ہے ہریلی رونق افروز تھے ) ایک دن سواری جا رہی تھی، راستے میں شہیدی حسن مجازی کا شکار ہے ہوئے نظر آئے۔ خدّ ام ہمر کاب نے عرض کی ''شہیدی یہی بزرگ ہیں''، حضرت نے چشم خدا ہیں کی ایک گردش اُن کی طرف بھی کردی، صبغۃ اللّٰہ کے رنگ میں رنگ گئے، ساتھ ہوئے۔ فرودگاہ پر آئے تو محبوب حقیق کے روضۂ مقدسہ کی حاضری کی ہدایت ہوئی۔ دوسرے روزق سید ہو نعتیہ (جوسلطان عرب کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاچکا ہے) لکھ کر لائے، جب بیشعر سنایا کہ:

تمناہ درختوں پرترے روضے کے جاہیٹے تفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقیّد کا حضرت اقدس نے زبان اقدس ہے'' آمین'' کہہ کرفر مایا کہ''ان شاءاللہ تمنا پوری ہوگ''۔ چنا نچہ

# [2] در بارحفرت قطب صاحب میں ایک رقاصہ کا جذب:

ایک مرتبہ بہ ہمرکانی پیر ومرشد آپ دبلی میں مقیم تھے، انہیں ایام میں دبلی کامشہور میلہ
پھول والوں کی سیر (جوحفزت قطب صاحب میں ہمیشہ نہایت آب وتاب کے ساتھ ہوتا ہے)
ہورہا تھا۔ایک دن آپ مسجد میں رونق افروز تھے، دالان کے اندرآپ کے پیرومرشد قدس سرہ
المجید اوراد میں مشغول تھے۔اتنے میں چندا شخاص مسجد میں آئے اور آپ سے میلے میں چانے کو کہا،
مگر آپ نے بیہ کہہ کر کہ ' وہاں آج بہوم بہت ہوگا، رقص وسرود کی مجاسیں ہوں گی، ہمارا آج جانا
مگر آپ نے بیہ کہہ کر کہ ' وہاں آج بہوم بہت ہوگا، رقس وسرود کی مجاسیس ہوں گی، ہمارا آج جانا
مگر آپ نے بیہ کہہ کر کہ ' وہاں آج بہوم بہت ہوگا، رقس وسرود کی مجاسیس ہوں گی، ہمارا آج جانا
میں نہیں ہے، آستا نے کی حاضری تنہائی میں کیف انگیز ہوتی ہے' ۔
دوبارہ آپ کے اورا حباب آئے اُن سے بھی آپ نے بہی کہدیا۔ تیسری بار پچھاورلوگ

مگرآپ نے بیہ کہہ کر کہ ' وہاں آئے بھوم بہت ہوگا، رکھی وسرود کی جسیس ہوں کی، ہمارا آئے جانا مسکہ نہیں ہے، آستانے کی حاضری تنہائی میں کیف انگیز ہوتی ہے'۔
دوہارہ آپ کے اوراحباب آئے اُن ہے بھی آپ نے یہی کہددیا۔ تیسری ہار پچھاورلوگ آئے، انہوں نے بھی اصرار کیا کہ ضرور چلیے۔ آپ انکار کرنا چاہتے تھے کہ اندر سے پیرومر شد کا اشارہ گویا حاضری دربار کا علم ہوا، چلنے کو تیار ہو گئے۔ جب قطب صاحب میں پنچے، صدر دروازے پر بہ کثرت ہجوم تھا، اُس طرف ہے گزرنا محال سمجھ کر کھڑ کی کی جانب ہے اندرجانے کا قصد کیا۔ وہاں ایک نوعمر رقاصہ (جو بہاعتبار سن و جمال کے فردھی) مجرے میں شغول تھی۔ آپ قصد کیا۔ وہاں ایک نوعمر رقاصہ (جو بہاعتبار سن و جمال کے فردھی) مجرے میں مشغول تھی۔ آپ فیک نگائیں کیے نہایت تیزی سے اندرجانے کا قصد کیا اور چاہتے تھے کہ اندرداخل ہوجاؤں، مگر اندر سے آدمیوں کا ایک غول دھے دیتا ہوا اس انداز سے برآمہ ہوا کہ آپ اس شکش میں

بجائے اس کے اندر بڑنج جانے ملین حلقے میں گھر کئے۔ہر چند کوشش کی کہ مسی طرح نکل جا میں مگر ممکن نہ ہوا۔مجبوراً اسی طرح تھوڑی دریر کناریڑا۔

اس النامیں بھیڑکم ہوئی اور آپ فوراً مزار پُر نور تک بھٹے گئے۔ فاتحہ بڑھی مراقبہ کیا، یکا یک مراقبہ کیا، ایکا یک مراقبہ کی حالت ہی میں اُٹھ کر پھرو ہیں پنچے اوراً سطوائف سے دریا فت فرمایا کہ'' نیک بخت! تو نے کس قدر زوافل پڑھے ہیں؟ کتنی بارج کیا ہے؟ کتنی عبادت کی ہے؟ ''عورت جس کے کان ان باتوں سے آشنا نہ تھے کیا جواب دیتی ،عرض کیا ' حضور! میں ایک بازاری عورت نماز روز بے سے بِتعلق ، جج وز کو ق سے نابلد حض ہوں ، ریاضت وعبادت کی بجائے اِسی رقص وسر ودکوریاض سے جوسی ہوں ، البتہ خداوند کریم نے دامن عفت کو داغ معاصی سے اب تک محفوظ رکھا ہے'' ، آپ نے ارشاد فرمایا'' اچھا آج جوانعام واکرام حضرت قطب صاحب کے دربار سے تہمیں ( اُس غلوص کے صلے میں جو تہرک درگاہ کی تعظیم میں تم نے حسن عقیدت ظاہر کیا تھا) ملا ہے اُس کا تبادلہ علوص کے صلے میں جو تہرک وزکو ق سے کرنا جا ہتی ہو؟''۔

ر قاصہ نے عرض کیا''نہایت خوشی ہے منظور ہے''،آپ نے فرمایا''عہدواثق کرتی ہو؟''، اس نے کہا کہ''ہاں''۔اس کے بعدآپ نے اُس سے نظر ملائی اور فوراً یہ کہ کر .....ع سپر دم بدتو مائیۂ خولیش را

فرودگاہ کوتشریف لے آئے۔ وہاں اُس حسین سراپا جمال رقاصہ کی بیہ حالت ہوئی کہ فوراً کپڑے چاک کرڈالے، جذب کی کیفیت طاری ہوگئی، ایک مستاندانداز کے ساتھ روضة اقدس کا طواف کرنا شروع کردیا۔ اب جوشخص بدنظری ہے اُس کی برہنگی پرنظرڈ التا ہے بصارت ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک بیفتے تک یہی عالم رہاتمام میں ایک ہُو چھ گئی۔ آستان شریف کے خدام کرام بیرنگ دکھر آپ کی خدمت میں تشریف لائے اوران واقعات کی اطلاع کر کے کہا کہ 'حضرت بندگان دکھر کرآپ کی خدمت میں تشریف لائے اوران واقعات کی اطلاع کر کے کہا کہ 'حضرت بندگان الہی پر رحم فرما ہے بہت سے لوگ نابینا ہو تھے ہیں، رقاصہ کا ظرف اس بار عظیم کا متحمل نہیں ہوسکتا، آستانہ چل کراس کی حالت ملا حظہ فرما ہے''۔ آپ دوبارہ پھر حاضر دربار ہوئے، حسن کی اُس چاتی پھر تی تصویر کو اِس رنگ میں دکھے کر دوش مبارک سے اپنی چا در اُتاری اور اس کومر حت فرمائی ۔ عورت عرض پیرا ہوئی:

این خرقه مستی را در میکدهٔ وحدت صد بار ً

صد بارگر و کردم عربان خرابا تم

حضور نے خرقہ و جود کی بردہ داری کے لیے جو خرقہ عطا فرمایا خوب کیا، سین اب تو اُس بے جبری میں ہی کچھلطف تھا۔ آپ نے نہایت تسکین وتشفی فر مائی۔ آپنے ہمراہ شہر میں لا کرایک شخص کے ساتھ نکاح کردیا اور تھم دیا کہ یہ نکاح صرف محرم بنانے کے واسطے کیا گیا ہے، بیشرط ہے کہاس عورت کومدینهٔ منوره تک پهنچا دواور دونوں زوج اور زوجه کا زاد راه اینے پاس سےعنایت فر مایا۔ آپ کی ہدولت دونوں کو حج کی نعمت بھی بہم پہنچی عورت جس وقت روضۂ مقدسہ نبی کریم علیہ التحیۃ والتسليم ك قريب ينجي بلندآ وازية السلام عليك يا رسول الله "كهدكر إاختيار خنده ز نال ایک چیخ ماری اور نو رأ جان دے دی۔

#### [٨] منگامه فدركى بهنگامى:

ايام غدرمين جب كه هرطر ف ايك هنگامه اورطوفانِ بِتميزى بريا تقاهر شخص مطلق العنان هو کر جو حابتا کرنا تھا، روز مرہ لوٹ کھسوٹ کے نت نرالے واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے۔ضلع بدايول مين اگرچه مرطرف آتش فساد شعله زن تھی ليکن شهر مين حضور کي توجه بي امن وامان کي ضامن تھی۔ بخصیل دا تا گئج کے جھنگارے ٹھا کرموقع کوغنیمت ہجھ کرآ ماد ۂ غداری ہو گئے ۔موضع بکسینہ کے ٹھا کر ہلی سنگھ تمام ٹھکرات میں سربرآ وردہ اور بااثر سمجھے جاتے تھے اُن کوٹھا کروں نے اپنا سرگروہ بنایا تھا اور ایک جماعت کثیر بطور نوج کے ترتیب دی تھی ، لمبی لمبی لاٹھیوں میں لوہے کی گنڈ اسیاں جڑوا کراسلچ نبر دآ زمائی کی ایجا دکوشر مایا تھا،''اُٹھے گنڈ اسا''،' چلے گنڈ اسا'' فوجی قواعد كے جنگى استعارات تراشے گئے تھے،سكەاس تبح ہے سجع كيا گياتھا:

کرے کچری دابو دھام ینیے دھرتی اور رام غرض بد کدان دہا قین نے اپنی فہم وفر است کے مطابق اپنے دھن میں ایک جاہلانہ حکومت کی بنیا د ڈال کر بدایوں پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ایک حاریائی متعدد بانسوں پر باندھ کرتخت رواں کے مشابہ بنائی گئی، اُس پر ہلی سنگھ ٹھا کر جلوس کناں ہوئے۔ جیتے جی اس ارتھی کو چند دہ تا نوں نے کاندھے بیر اُٹھایا، ڈھول اور نقارے بچاتے ہوئے اِس گروہ ناشکوہ کے گنوار گاؤں میں لوٹ

کھسوٹ کرتے آگ دیتے ہوئے موضع شتاب نگرتک (جوبدایوں سے چندمیل پر ہے) آگئے۔ اہل شہر کووقتاً فو قتاً ٹھا کروں کی جاہلا نہ حرکات اوراُن کی جماعت کی فقل وحرکت کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں اورسراسیمگی کے آثارنمایاں ہوتے جاتے تھے۔جب اس قدرنز دیک ان کے پہنچ جانے کا

حال معلوم ہواتو جنص شرفاوعما کدشہر شخت پریشان ہولرمدرسہ عالیہ [ قادریہ ] میں حاضر ہوئے اور حضرت اقدّس ہے تمام واقعات عرض کیے۔ آپ نے کلمات تسکین ارشاد فرمائے اور کہا کہ ' ان شاءاللەتغالى بدايوں تک پيەاشراز بيس آئىي گئىنگرلوگوں كى بريشانى كم نەمھوئى، يېال تك كە ' کھیڑہ نوادہ' تک ان لوگوں کے آنے کی خبرشہر میں گونج گئی۔اس وقت معتقدین نہایت اصرار کے ساتھ طالب اعانت ہوئے ،آپ نے فرمایا''اچھا ہم خود چل کریہ تماشہ دیکھیں گے''۔ المالى شېرجن ميں ہرفرتے وہرمذہب كےلوگ شامل تھے به كثرت حضور كے ہمراہ ہوئے۔ آپ مدرسہ قادریہ سے مزار فائز الانوار حضرت میرال ملہم شہید رحمۃ اللّٰدعلیہ (۱۶) تک تشریف لے گئے۔ بعد فراغ فاتحہ کوٹ سے پنچے اُئر کر پچھ دریو قف فر مایا اور تین بارز مین سے خاک اُٹھا كرنساهت الوحوه كهكرجانب الل (جدهر عظاكرول كآن كي خبرهي) وست خدا یرست سے ہوا میں تھینکی ۔اہل عقیدت عرض پیرا ہوئے" اب حضور کوزیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہماری تسکین بخوبی ہوگئ حضور واپس تشریف لے جائیں '۔ بہت لوگ اِس خیال میں کہ س طرح گنواروں کی امیدیں خاک میں ملتی ہیں مشتا قانہ وارتماشاد کیھنے کے لیے آ گے کو روانہ ہوئے۔ دور سے دیکھا کہ گنوارول میں ہلّن مجا ہوا ہے، ہرشخص خا نف وتر سال اُلٹے یا وَل بھا گاجار ہاہے،سارا گروہ تقریتر ہو کرجدھرے آیا تھا اُدھر ہی کولوٹا جارہا ہے۔ اِس واقعے کی چشم دید شہادت چند ثقد اکابر نے بیان کی بدایوں میں ابھی بہت ہے لوگ ایسے موجود ہیں جوروزانہ کے اپنی آنکھوں دیکھے ہوئے واقعے بیان کرتے ہیں۔

\*\*\*

# تذکرہ خلفائے مجاز [مولانا عیم عبدالعزیزی]

کاشف امرار حقیقت، واقف امور طریقت حضرت مولانا حکیم عبدالعزیز مکنی قدس سرهٔ ۔ آپ خاص مکہ معظمہ میں کوہ صفا کے عقب میں سکونت رکھتے تھے۔ جملہ علوم وفنون کے عالم تھے۔ عرب شریف میں طبی شہرت تقویٰ وتو رع کے دوش بدوش تھی۔ جج کے زمانے میں حرم محترم کے اندر مقام حطیم میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے، کمال تزکیهٔ نفس کی بدولت مثال خلافت سے مسرفراز ہوئے۔ کعبہ مقدسہ کی تجلیات قدسیہ نے آپ کے کمال نورانیت اور علورو جانیت کوزمین عرفر انہوں ہوئے۔ کعبہ مقدسہ کی تجلیات قدسیہ نے آپ کے کمال نورانیت اور ملورو جانیت کوزمین عمیں داخل تھے۔ بعد وصال بیروم شد مکہ معظمہ سے بدایوں آئے، آپ میں شان تو اضع واکسار جو میں داخل تھے۔ بعد وصال بیروم شد مکہ معظمہ سے بدایوں آئے، آپ میں شان تو اضع واکسار جو حداوالوں کی خصوصی شناخت ہے بجیب خبل کے ساتھ جلو ہ گرتھی۔ عرس شریف میں شریک ہوکر واپس وطن ہوئے۔

آپ کی توجہ قلب جہاں روحانی مریضوں کی معالج تھی وہاں آپ کا دست شفا جسمانی بیاروں کے لیے طبیب حاذق تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ وصال معلوم نہ ہو سکی۔ حضرت اقدس نے جب تیسری ہارے کا اھ [۲۱ – ۱۸۹۱ء] میں سفر حج کیا ہم اُس وقت آپ بیعت ہوئے ہیں اور رسالہ طریقت صرف آپ کی ہی خاطر حضرت اقدس نے تصنیف فرمایا تھا۔ (کا)

 $\stackrel{\sim}{\sim}$ 

#### [سيدشاه آل نبي شابجهان بوري]

سلاله خاندان غوثيه حضرت مولانا سيدشاه آل نبي حشى حييني شا بجهما نيوري قدس سره - آپ

(14) مولا ناعبدالعزيز كلى كربرادران اوراحفادك حالات كي ليديكسي صفحه 373-

🖈 مصنف نے صفحہ 225 پرتیسرا قح ۱۲۷ اھیں اور چوتھا قح ۱۲۷ اھیں ہونا ہیان کیا ہے۔

حضورغو ث القلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی او لا دامجاد ہے ہیں ۔قصبہ کا نٹھ صنع شاہجہاں پور میں سلونت یذیریتھے۔ابتدا میںمولانا نذیراحمد صاحب مرحوم عثانی بدایونی ہے تعلیم یائی، بعدۂ مدرسئہ قادر بیہ میں آ کر حضرت اقدس سے تکمیل فرمائی۔ زمانۂ طالب علمی ہی سے اہل فضل و کمال کی طلب تھی، بعد فراغ علوم لذت بادؤ عرفال نے مدہوش کیا۔ أدهر حضور دشگیر عالم کی جناب ہے اینے نورنظر کی پھیل مرانب کے باطنی اشارات شروع ہوئے ۔سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوک*رع صے تک پیُخ* کے پیش نظررہ کرریاضت شاقہ اورمشاغل واذ کارمیں مصروف رہے۔مدارج عالیہ روزانہ مائل بہ تر قی تھے، یہاں تک کہ خرقہ خلافت وسنداجازت سلاسل اربعہ کی درباری ﷺ سے حاصل ہوئی۔ ہزاروں بندگان خدا آپ ہے مستفیض ہوئے ، باطنی کمال کی شہرت دور دور پینچی ۔سفرپنجاب میں . آپ مشغول تھے کیمژ د دُوصال حقیقی پہنچا۔مقام بٹالہ ضلع گورداس پور میں ۱۲۷ه[۲۲ ـ ۲۱ ما۱ع] میں آپ کاوصال ہوا۔

# [مولاناسيدنورالحن حيدرآبا دي

سيدالسادات، منبع السعادات حضرت مولانا سيدنوراكحس حشى حيين حيدرآ بادي قدس سرهٔ \_ آپ نواح دکن میں نہایت نقترس واحر ام کی نگاہوں ہے دیکھے جاتے تھے۔ دربار ریاست میں آپ کاو قارمسلم تھا، قادرالدولہ بہادر کے لقب سے ملقب تھے،سلسلۂ نسب کے اعتبار سےحضور غوث اعظم کی پاک اولاد ہونے کا فخر آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی نورانی شکل آپ کواسم بامسمی بنائے ہوئے تھی۔اینے خاندان میں آپ کو پیشتر سے بیعت واجازت حاصل تھی اورنسبت قوی و کامل تھی انکین بداشار وُباطنی تر تی مُدارج وزیادت کمال کے لیے حضرت اقدس سے طالب بیعت وتنجدید ہوئے۔آپ کےاصرار بےحد سے بیعت مصافحہ ہےآپ کوسر فراز کیا گیا،علاوہ عقیدت و ارادت کے علم تصوف کو بکمال ذوق حضرت اقدس ہے آپ نے اخذ کیا تھا۔ آپ کا چشمہ فیض دکن میں ہزار ہاتشنگان معرفت کوسیراب کرتار ہا۔

[مولا ناسيدهمس اضحى بخارى]

سیدالاتقیا، سند الاذ کیا حضرت مولانا سیدشمس گضحی بخاری قدس سرهٔ - آپ سادات

بخاری سے ہیں، حیدرآباد میں آپ کے اجداد نے اقامت اختیار فرمانی ہی۔ اہل دلن آپ کے خاندان کی بہت پچھ عظمت کرتے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت آپ کے مصنفہ رسائل تصوف وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بھی سلسلۂ چشتیہ میں پیشتر سے بیعت رکھتے تھے، لیکن حضرت اقدس کے کمالات کے گرویدہ ہوکر سلسلۂ قادریہ میں بیعت کی۔ اذکار واوراد کی اجازت لے کرعرصے تک ریاضات میں مشغول رہے، کمال تزکیہ نفس کے بعد اجرائے سلسلہ کی اجازت حاصل کی۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کے مریدوں کا سلسلہ نواح دکن میں احاطۂ شارسے باہر ہے۔

## [مولانا حاجي حيد الدين]

مندنشین شرع مبین حضرت مولانا حاجی حمید الدین قدس سرهٔ - آپ مجهلی شهر کے سرمایئه عزت و تمکین شرفا میں سے تھے ، محکمه نصا کی مسند خاندانی میراث تھی ۔ حیدر آباد کی علم پرورسلطنت نے آپ کی خداداد قابلیت کی قدرافزائی عدالت افتا کی کرسی آپ کوسپر دکر کر بخو بی فرمائی ۔ آپ علوم معقول ومنقول کے جیدعالم تھے ، خصوصاً فقہ میں تبحر کامل حاصل تھا۔

حضرت اقدس جب سفرعروس البلاد حضرت بغداد سے واپس آ کر حیدرآباد تشریف فرما 
ہوئے ہیں اُس دفت آپ بیعت سے مشرف ہوئے۔۱۲۸۴ھ[۲۸-۱۸۲۵ء] میں نعمت جج اور 
حضور کی دربار رسالت کاشرف حاصل کیا۔ آپ نہایت مرتاض بزرگ تھے، ریاضت ومجاہدہ آپ کا 
روزانہ کاشغل تھا جس کے باعث روحانی قوت نے اِس درجیز قی کی کہ آپ بھی صاحب ارشاد ہوکر

دوئم ماہ جمادی الآخر ۱۲۸۵ھ[ستمبر ۱۸۲۸ء] میں بمقام حیدرآ بادمتاع جان کوجاں آفرین کے سپر دفر مایا۔ آپ کے صاحبز ادے قاضی رشید الدین صاحب بھی اپنے بزرگ باپ کے فضل و کمال کی زندہ تصویر تھے اور عرصے تک حیدرآ باد میں منسلک رہے۔ فارسی میں ذوق شخن رکھتے تھے۔

غزل

اے سر گروہ انبیا نعل تو تاج اصفیا

از خاک او زینت فزا گردید عرش کبریا

علین موسی شد جدا بالائے طور از علم حق برسر نہم تا بھی کو برعرش ہم ہر کر نشد از پا جدا بعلین پائے خود اگر بخش مرا از مکرمت باعین شوق آنراکشم درچیثم دل صبح و مسا خاک نعالِ پائے تو نشد درچیثم ماکحل البصر بیشال نعلین تو بس از بہر حرز جانِ ما تمثال نعلین تو گر دور مزارِ من بود من طل نعلین تو گر دور منور قبر من از نور نعلِ پر ضیا ظل لواء الجمد را جوئند جملہ اہل حشر من ظل نعلین ترا جویا شوم روز جزا آنجا بدستم گر بود تمثال نعل پاک تو باشد خط آزاد یم از بند اندوہ و بلا جوں نامئہ اعمال خود ہر کس معشر آورد

چوں نامہُ اعمال خود ہر کس بہ محشر آورد حاضر رشید آندم شود بانقش نعل مصطفیٰ یہ پاک غزل آپ کے دلی جذبات کی شاہد ہے۔

.<u>A</u>

### [مولا ناشيخ عطاءاللد]

عارف حق آگاہ، مقبول بارگاہ إلله حفزت مولانا شیخ عطاء الله قدس سرۂ ۔ آپ حضرت ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عنه کی انجمن اخلاف کے روشن چراغ اور حضرت مخدوم اولیا قاضی ضیاء الله ین رحمة الله علیه معروف به قاضی جیا کے دولت خانہ نور کا شانہ کے سراج منبر تنھے۔ پیرزادگان نیوتی شریف میں آپ صاحب علم وضل اوروارث سجاد ہُ طریقت تنھے۔

جس طرح آپ کے نانا حضرت مولانا شیخ اسد اللہ علیہ الرحمة نے حضرت سیدی شاہ عین الحق قد س سرۂ ہے اکتساب بیعت کر کے اجرائے سلسلہ کی اجازت حاصل فرمائی اسی طرح آپ بھی باوجود پیرزادگی بہ کمال ذوق وشوق نیوتی شریف ہے چل کر بدایوں تشریف لائے اور حضرت اقد س سے مشرف بیعت ہو کرمثال خلافت حاصل کی ۔گھر کی دی ہوئی دولت اس طرح پر گھر میں واپس لی ۔عرصے تک توجہ شیخ سے اذکار واشغال میں مصروف رہ کر مرتبہ کمال حاصل فرمایا اور فائز المرام ہوکرمند آبائی پر فیوض عرفال کی جلوہ دریزی فرمائی ۔

 $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$ 

#### [مولا نامحم عبيد الله بدايوني]

مخزن علوم، مجمع کمالات، حقائق آگاہ مولانا محمعبیداللہ قدس سرۂ ۔ آپ حضرت مولانا عبداللہ کی قادری کے صاحبز ادے، حضرت مولانا شخ عبدالکریم قدس سرۂ کے پوتے ہے۔ جہیع علوم فقہ وحدیث وتفییر کامل تحقیق کے ساتھ حرمین طبیبی کے مشائخ اجل سے حاصل کیے۔ معقول کی تحمیل، نصوف کی تحقیق حضرت اقدس سے فرمائی۔ اپنے زمانے میں استاذ الاساتذہ ہے، علم نواز رؤسائے جمبئی کے اصرار سے ہندوستان تشریف لاکر مسجد جامع جمبئی میں مدت العمر خدمت درس انجام دی۔ صاحب زیدونقو کی اور مہر وفتو کی تھے، نواح سورت و کاٹھیا واڑ میں ہزاروں آپ کے ارادت مند میں۔ باوجود کثرت مشاغل واذ کارآپ کا قلم فرق باطلہ خصوصاً طاگفہ وہا بیہ کے درادت مند میں صولت ذوالفقار رکھتا تھا۔ آپ کی تصانیف سے رسالہ سیف المسلول عن علم غیب حق میں صولت ذوالفقار رکھتا تھا۔ آپ کی تصانیف سے رسالہ سیف المسلول عن علم غیب الرسول کہا کے مطالع سے۔ بیدرسالہ مطبع گلزار حشی جمبئی میں الرسول کہا کہ مطالع سے مناقم الحروف کو بھی شرف حاصل ہے، بیدرسالہ مطبع گلزار حشی جمبئی میں بیعقیدگی وگرائی کی جان کواس چمکتی ہوئی تلوار کی آئی سے متابی جاتی جاتی بہت کچھ بچایا، لیکن کھنے والا جو کھا گیا اُس کا جواب نہ ہوانہ آئندہ ہو سکے گا۔

آپ کی نبیت اپ تی سے اس درجہ تو ی تھی کہ خود کو بھی ہمیشہ بدالونی کھا کرتے تھے۔ ہرسال ہمبئی سے ایام ج میں کعبے کے طواف کا شوق آپ کو حرمین طبیبین پہنچا تا تھا۔ آپ باوجود صاحب ارشاد ہونے کے بہت کم مرید فرماتے تھے، تاہم آپ کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور ایک بزرگ مولانا سیرشاہ غلام حسین صاحب مدفیضہ (جن کو آپ سے تلمذ و بیعت وخلافت کا شرف حاصل ہے) آپ کے سلسلے میں مرید کرتے ہیں۔

سید[شاہ غلام حسین ] صاحب جامع علوم عقلیہ ونقلیہ ہیں۔آپ ریاست جونا گڑھ کے مشاہیر اکابر سے ہیں۔ آپ سادات کرام

ترمذی سے ہیں۔ نواح کا تھیا واڑ میں آپ کا میش طاہر و باضی جاری و ساری ہے۔ آپ

اسسا سے اسلاسی الفول قدس سرۂ بدایوں
قشریف لائے، مگر عرس شریف ایک ہفتے پیشتر ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے کلکتہ سے (جہاں آپ

کے مریدین کی کافی تعداد موجود ہے) بدایوں کا قصد کیا تھا۔ آپ واعظ بھی ہیں، مَیں نے آپ

کو اپنے ہیر ومر شد حضرت اقدس مولانا شاہ مطبع الرسول محبوب حق محم عبد المقتدر صاحب قبلہ و

مظلیم العالی کی جناب میں جس قدر مؤدب پایا باوجود کفش بردار ہونے کے بھی دوسروں کو کیا

کہوں خود کو بھی اتنا مؤدب نددیکھا یا ہے کہا واب شیخ ہم غلامان بارگاہ نے سمجھائی نہیں۔

سید صاحب کے صاحبز ادیم مولوی سید غلام عباس صاحب تقریباً ڈیڑھ دوسال تک

مدرسہ قادر سے میں حاضر رہے اور قبل شکیل والدین کی محبت اور وطن کی کشش نے ان کواپئی جانب

مدرسہ قادر سے میں حاضر رہے اور قبل شکیل والدین کی محبت اور وطن کی کشش نے ان کواپئی جانب

حضرت مولانا [محم عبیدالله بدایونی] قدس مرهٔ کے ارشد تلامذہ میں سے جناب مولانا الحاج حافظ عبدالغفور صاحب مرحوم ہندوستان کے مشاہیر علما میں سے تھے۔ بمبئی میں ۱۳۲۸ھ میں وصال ہوا۔ راقم الحروف نے تاریخ وصال 'ہوالغفور' (۱۳۲۸ھ) سے اخذ کی تھی۔ آپ زنگاری محلّہ بمبئی کی مسجد کے پیش امام تھے۔

علاوہ ان کے جناب مولانا سکندر خال صاحب امام مسجد مریم لین سمبئی، مولوی محریلیین علاوہ ان کے جناب مولانا سکندر خال صاحب امام مسجد مریم لین سمبئی، مولوی محریلیین صاحب مولوی تحییم مرزاصاحب وغیرہ [مولاناعبیدالله بدایونی کے تلامذہ میں] ہیں۔ جناب مولاناعمر اللہ بن صاحب فاضل ہزاروی بھی (جوآج کل علائے اہل سنت میں ایک ممتازعلمی وقارر کھتے ہیں) حضرت مولانا عبیدالله بدایونی آفترس مر فی کے ارشد تلامذہ اور حضرت اقدس تاج افخول کے مخصوص مریدین میں سے ہیں۔ [مولاناعبیدالله بدایونی کی وفات ۱۳۵۵ھ/ ۹۸ – ۱۸۹۵ء میں ہوئی۔]

#### [مولا نامحمه اكبرشاه ولايتي]

حقائق پناہ،معارف دست گاہ مولانا الحاج محمد اکبر شاہ ولایتی قدس سرۂ۔صاحب تذکرۂ علائے ہند نے آپ کوکشمیری لکھا ہے،لیکن دراصل آپ علاقہ 'ہوتی مروان' مضافات ولا بیت 'شؤیعنی سرحد کی طرف کے رہنے والے تھے۔اپنے زمانے کے اکابر علما میں شار ہوتے تھے۔ طلب ملم کاشون آپ لووطن سے بدایوں تک لایا، جمیع علوم کی تحصیل و جمیل آستانهٔ تح پر رہ کر فرمائی۔مسائل فقہید میں امام وفت سے، زہد واتقامیں بالکل متقد میں اولیائے کرام کانمونہ سے۔ شبانہ روز عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے، صائم الدہر قائم اللیل تھے۔شخ کے خلفائے خاص و مقربان با اختصاص میں تھے، دربار رسالت میں نسبت اویسید کا خصوصی شرف حاصل تھا۔ اکثر رویت جمال کی دولت عالم منام میں حاصل ہوتی رہتی تھی، بار ہالذت ساع کلام حضور سید عالم علیہ عالم حضور سید عالم علیہ عقد سے مشرف ہوئے۔

ایک مرتبہ دولت حضوری اس شان سے نصیب ہوئی کہ حضور رسالت مآب اللہ اور حضرت فاروق اعظم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماہیں، حضور نے حضرت فاروق اعظم سے خطاب فرمایا: 'یا عصر انت حی تحصانی ''[ترجمہ:اے عمرتم میری ہی طرح باحیات ہو] مولانا نے بکمال تعظیم عرض کیا کہ 'یارسول اللہ اس زمانے میں بعض اشخاص حضور کے حیات النبی ہونے کے منکر ہیں''، ارشاد ہوا کہ 'اُن کی جانب التفات نہ کرنا چاہیے''۔ آپ نے عرصہ دراز تک بمبئی میں مند درس پرجلوہ افروز رہ کرافاضہ علمیہ کا اجرافر مایا۔ مولوی مفتی عبداللطیف، مولوی سیر عماد اللہ بن رفاعی مولانا سیر عبدالفتاح گاشن آبادی وغیر ہم علمائے کرام کوآپ سے تلمذ حاصل تھا۔ آخر عمر میں نواح سرحد پر آپ کا فیض باطنی مدت العمر جاری رہا۔

#### [مولا ناالحاج شاه محمقدرت الله كشميري]

سالک ذی جاہ ، عارف حق آگاہ مولانا الحاج شاہ محمد درت الله کشمیری قدس سرۂ ۔ آپ
کشمیر کے مشہور بزرگ ہیں ، سیّا حی کا شوق تھا، امکنہ متبر کہ حرمین شریفین ، بغداد سید البلاد ، بیت
المقدس ، نجف اشرف ، کر بلائے معلی ، کاظمین معظمین وغیرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔
بعض مقامات پر مجاہدہ اور چلہ کشی کر کے مدارج عالیہ حاصل کیے ۔ حضرت اقدس سے بیعت و
اجازت حاصل کر کے عالم اسلام کی سیّا حی شروع فرمائی ۔ حضرت تاج الخول قدس سرۂ حاضری
بغداد شریف کے بعد جب آستا نئہ حضور غریب نواز سلطان الهند اجمیری رضی الله تعالی عنہ کی
حضوری سے مشرف ہوئے تو حضرت شاہ صاحب بھی وہاں موجود شے ۔ نہایت ادب واحتر ام
سے پیش آئے اور اینے شخ کے فیوض باطنی کا تذکرہ اور اپنی سیاحت کا حال سنایا۔

#### [شاه سالارسوخته]

سر دفتر مشائخ کبارمولانا شخ عبدالهادی ملقب بیشاہ سالارسوختہ قدس سرۂ۔ آپ کھنؤ کے کابستھ رؤسامیں سے شے، آپ کے آبا واجداد دربار اودھ میں ہمیشہ معز زعہدوں پر فائز رہے اور شہرت کامل حاصل کی۔ آپ کوابتدائے جوانی میں اختلاج قلب کا سخت مرض لاحق ہوگیا تھا اور شہرت کامل حاصل کی۔ آپ کوابتدائے جوانی میں اختلاج قلب کا سخت مرض لاحق ہوگیا تھا اور حالت خفقان ہر وفت طاری رہتی تھی۔ آپ کے مرض نے آپ کے والدین کوسخت پر بیثان کررکھا تھا، ہر چند علاج کرتے تھے لیکن افاقہ نہ ہوتا تھا۔ حسن اتفاق سے حضرت اقدس کھنؤ تشریف لے گئے، آپ کی شان کمال زمانہ طالب علمی سے مسلم تھی ہتشریف آوری کی شہرت ہوتے ہی کہ تھنؤ کے حاجت مند آنا شروع ہوگئے، شاہ صاحب موصوف کے والد بھی حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو حاجت مند آنا شروع ہوگئے، شاہ صاحب موصوف کے والد بھی حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو فرمایا '' روحانی مریض کو جسمانی علاج سے کیا علاقہ ؟ البتہ ان کی روح کا علاج ابھی ہوا جاتا فرمایا '' روحانی مریض کو جسمانی علاج سے کیا علاقہ ؟ البتہ ان کی روح کا علاج ابھی ہوا جاتا ہے'' ۔ یہ فرما کر توجہ باطنی کی ایک جھلک شاہ صاحب کے سینے پر ڈال دی پھر فرمایا کہ 'کیا حال ہے'' ۔ یہ فرمایا کہ ' کیا حال ہے'' ۔ یہ فرما کر توجہ باطنی کی ایک جھلک شاہ صاحب کے سینے پر ڈال دی پھر فرمایا کہ 'کیا حال ہے'' ، مریض نے والد کے سامنے عرض کیا:

فرقتِ یار میں یاں جان مجھے بھاری ہے ۔ ایس ہجھتے ہیں کہ مجھ کو کوئی بیاری ہے اور فوراً بی بکمال رغبت اسلام قبول کیا۔ شاہ صاحب کے والد نے جوایک معزز اور باو قار شخص سے سے حالت دیکھ کرغیظ آمیز نگا ہوں سے لڑکے کو دیکھا اور ہاتھ پاڑ کر لے گئے۔ اہل برادری نے مقفل مکان میں بندر کھنے کی صلاح دی۔ آپ مجبور ہو کر مقید ہو گئے ، لیکن اُسی وقت سے والدین کے ہاتھ کا کھانا مطلق نہ کھایا، دن جر سخت ہے جینی اور اضطراب میں گزر کی، شب کے وقت شورش باطنی اور زیادہ ہوئی، رہائی سے مایوس ہو کرخود شی کا خیال پیدا ہوا، اسی دھن میں چاہتے تھے کہ باطنی اور زیادہ ہوئی، رہائی سے مایوس ہو کرخود شی کا خیال پیدا ہوا، اسی دھن میں جاہتے تھے کہ کر کے مقید مکان سے باہر نکال دیا۔

اب جونگاہ اُٹھائی اپنے آپ کوایک جنگل میں موجود پایا جاروں طرف نظریں ڈالیس پچھ نددیکھا، بےخودی میں ادھراُدھر قدم مارے، ایک درخت کے قریب ایک مشعل نورچمکتی معلوم ہوئی، فریب جا کردیکھاتو معلوم ہوا کہ حضرت ہیں، فدموں پر کر پڑے، حضرت افدس نے قلمہ تلقین کیا، بیعت سے مشرف ہوئے۔ عرصۂ دراز تک ہم رکافی شیخ میں صحرا نور دی اور مجاہدات میں مشغول رہے۔ جب آتش حقیق نے زنگ کفر ومعاصی کوجلا کر دل کوئجلی کر دیا آپ کا لقب مسالار سوختۂ قرار دیا گیا۔ اُسی وقت سے آپ چشم مردم سے جھپ کر ہا دید پیائی میں مصروف رہنے لگے۔

حضرت سید کاظم علی شاہ صاحب قدس سرۂ سجادہ نشین کالپی شریف کا بیان ہے کہ آپ کو ابتدائے جوانی میں بسبب صحبت وقر ابت اکثر مولوی اولادحسن قنوبی سے مکالمہ کرنے کا موقع ہوتارہتا تھااور مولوی اولادحسن بتقلید مولوی آسمعیل دہلوی مسائل و ہابیدی تا ئیداور اہل تصوف کی تر دید کیا کرتے تھے بعض بعض اعتر اض بھی بھی قوی معلوم ہونے گئتے تھے اور دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے تھے۔

آخرالام حضرات کالپی شریف کی ارواح طیبات سے رجوع کی ، ایک شبخواب میں معلوم ہوا کہ اطمنان تمہارا اور جملہ اشکال کا حل شاہ سالار سوختہ سے ہوگا۔ سید صاحب فرمات ہیں کہ میں متحیر تھا کہ بیسالار سوختہ کون بزرگ ہیں ؟ عرصے تک ان کا منتظر رہا ، اِسی اشتیاق میں 'چورہ' سے عیدالفطر کے روز حسب معمول کالپی شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ بعد مغرب ایک بزرگ دلتی پوش سے ملاقات ہوئی ، خواب میں جوآ ثار دیکھے تھے ان کی شاہت سے بالکل ملتے جلتے نظر آئے ، مزید اطمینان کے لیے نام دریا فت کیا ، معلوم ہوا کہ شاہ سالار سوختہ یہی بزرگ ہیں اور ہمارے ہی گھر کے فیض یا فتہ ہیں۔ شاہ صاحب نے اپناتمام قصہ بیان کیا اور حضرت مولانا آسیف اللہ المسلول آئے ساتھ عرصۂ دراز تک سیاحت وصحرا نور دی کا حال سایا ، اس کے بعد فرمایا کہ' حضور شخ سے اب بیارشاد ہوا ہے کہ اپنی ذوجہ کوجس کے ساتھ حالت کفر میں شادی ہوئی ہے کہ ہمارے مخدوم زادے کو فلاں فلاں شکوک ہیں ان کو فلاں فلاں اسرار سمجھاتے جانا''۔

اُس کے بعد حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ سالا رسوختہ نے اول وہ تمام شکوک

(جودل میں پیدا ہو گئے تھے ) بیان کیے، اُس کے بعد باطنی توجہ کے ساتھ سب شکوک مدلل طریقے ہے رفع کردیے۔

\$

#### [مولانا نواب ضياء الدين حيدرآ بادي]

عالم بإعمل مفتى بيدل ، زبدة الصالحين حضرت مولانا نواب ضياء الدين صاحب دامت برکاتہم ۔حضرت اقدس کے خلفا میں صرف آپ کی ذات بابر کات اس وقت تک نگار خانہ ستی میں زیب وزینت وجود کا باعث ہے۔ آپ مدنوں ریاست حیدرآ باد میں مفتی دوئم رہے۔ اِس وقت حضور نظام کے جا گیرداروں میں سے ہیں،آپ کے والد ماجدنواب محی الدین خال صاحب مرحوم باوجود خاندانی ریاست وامارت کے خداشناس دل اینے پہلومیں رکھتے تھے اوراس زمانے كے صاحب باطن اور اہل الله ميں شار كيے جاتے تھے۔ ابتداً اثر جذب آپ كى طبیعت ميں سارى تھا جس کوناواقف جنون سمجھتے تھے لیکن بعد کو جب ذوق طبیعت کا انکشاف ہوا تو اس خیال خام ہے لوگ باز آئے۔آپ کی جود وسخا کاشہرہ تھا، روپے کی قدر خاک ہے بھی کم آپ کی نظر میں تھی۔ نواب صاحب قبله ابتدائع عمر سے زمدوا تقاہے آ راستہ تھے، زمانہ طالب علمی میں قر آن شریف حفظ كيا، بعد فراغ تعليم لدّت فقر ہے طبیعت آشنا ہوئی۔ شخ طریقت کی تلاش میں نگامیں جبتو كناں مرطرف دوڑائیں آخر حضرت اقدس کی جناب میں باریابی ہوئی۔حیدرآ باد سے بمبئی پہنچے، بغداد شریف سے حضرت اقدس بمبئی آ کرمقیم ہوئے تھے، نواب صاحب کی عقیدت مند طبیعت ریاست وامارت کوخیر با د که کرفقر کی طرف ماکل هوئی مشرف بیعت حاصل کرے عرصے تک ہم رکانی شیخ میں تزکیۂ نفس کرتے رہے۔خد مات جلیلہ کے صلے میں پیر کی نگاہ کرم کواپنی جانب منعطف كرليا \_حيدرآ بإدايين جمراه بكمال عقيدت وشوق شيخ كوجمراه لائے عرصے تك حضوري میں رہ کرمنازل تقرب کو طے کیا، یہاں تک کہ خرقہ ُ خلافت اور سندا جازت حاصل ہوئی، 'عون الحق'کے خطاب ہے سر فراز کیے گئے۔

اس وقت آپ کی ذات با برکات منبع کمال، مرجع اہل حاجات ہے۔دربارغوشیت میں نسبت قوی حاصل ہے، پیرومرشد کاعشق پیرزادوں کے سیچاحتر ام سے ظاہر ہے۔ باوجود کبرسی

و ثیقہ ریاست جوحضرت سیدی مولانا شاہ مطیع الرسول [عبدالمقتدر]صاحب فبله مد صهم الاقدس کے نام ماہانہ آتا ہے اس کے متعلق وصول ترسیل کا کل انتظام آپ ہی فرماتے ہیں۔ آپ نے اپنی بزرگانہ شفقت سے اس نیاز مندراقم الحروف کی عرض داشت کوشرف قبولیت بخشا اوراپنا مرتبدر ساله مضاء المکتوب (جس کا اقتباس جا بجانا ظرین کے ملاحظے سے گزرا) مرحمت فرمایا۔

ایک مرتبہ آپ بغرض شرکت و حاضری عرس شریف حیدر آباد سے مع جناب محتر م نواب خواجہ حفیظ اللہ خاں صاحب دامت برکاہم بدایوں بھی تشریف لائے تھے۔ اگر چہراقم الحروف ضیائے بے ریازیارت سے محروم ہے، لیکن دل میں دونوں حضرات کی عقیدت کی جھلک پا تا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم دونوں بزرگوں کا سامیہ تا دیر عزت و اقبال کے ساتھ قائم رکھے، آمین ۔

#### [مولا نامحمه بإرخال محى الدوله بهادر]

زبدہ ارباب کمال، عمدہ انتخاب جود و افضال، عالی جناب، معلی القاب مولانا محمہ یارخاں صاحب نخاطب بھی الدولہ بہادر۔ آپ ریاست دکن کے سب سے اعلیٰ عہدہ اختساب پر فائز تھے، محت بیعت آپ کوسلسلۂ محتسب عام اورصدر الصدور سلطنت کہے جاتے تنے نسباً آپ صدیق تنے، بیعت آپ کوسلسلۂ چشت اہل بہشت میں زبدۃ العارفین، قدوۃ الکاملین حضرت مولانا حافظ محم علی صاحب چشتی خیرآبادی قدس سرۂ سے تھی۔ جس وقت حضرت اقدس بغداد شریف سے معاودت فرما کروارد بمبئی ہوئے جناب ممدوح کے عابیت اصرارواشتیات سے (جس کا اظہار بوسیلہ حضرت شاہ عون الحق نواب ضاء الدین صاحب وقتاً فو قتاً ہوتا رہا) حضرت مولانا تشریف فرما ہوئے۔ تمام اہل دکن میں ایک دھوم کچ گئی۔ ہزار ہا بندگان خدانعت بیعت سے مشرف ہوئے، تمام شرفائے باوجا ہت غربائے باعقیدت داخل سلسلہ ہوئے۔ نواب صاحب بھی حضرت اقدس کے فیوض و برکات سے فیض یاب باعقیدت داخل سلسلہ ہوئے۔ نواب صاحب بھی حضرت اقدس کے فیوض و برکات سے فیض یاب ہوئے۔ آج تک آپ کانام تمام ریاست دکن [ میں ] فیض رسانی خلق کے لیے مشہور ہے۔

اه محرم الحرام ۱۲۸۲ هو آمنی ۱۸۱۵ علی آپ کا انتقال موار آیئر کریمه الا ان اولیاء الله لاحوف علیهم و لاهم مدخون سے آپ کا ماد و تاریخ رصات بر آمد موتا ہے۔ چونکه نواب صاحب کوروح برفتوح حضرت مولانا فخر الملة والدین قدس سرؤ سے خاص علاقہ تھا لہذا اِس

سبت فوید نے بیرنگ دلھایا کہ تاری وصال بھی اُس آبیتر یفد سے برآمد ہوئی جس سے حضرت فخرصا حب کی تاریخ اللہ اللہ الا حوف فخرصا حب کی تاریخ اولیاء اللہ الا حوف علیهم و لا هم یحزنون سے تکلتی ہے۔ان دونوں تاریخوں میں بداعتبار شارعد دہمزے کا نہیں لیا گیا، ایسی تاریخوں کی مفصل ومبسوط بحث شرح رسالہ فخر الحین، کتاب بہجة المرجان اور شرح قصیده ملائقشیند میں موجود ہے۔

₹

#### [تذكرهٔ مريدان خاص]

حضرت اقدس کے خلفا میں بدقت تمام جن حضرات کے حالات دستیاب ہوسکے قام بند کر دیے گئے۔ سنداجازت صرف اُن ہا کمال حضرات کو دی گئی جوعلم وضل میں یگانئہ آفاق ہونے کے علاوہ مدارج باطنی کی تیمیل ہے ستی اجازت ہو چکے تھے۔ یہاں بعض مخصوص مریدین کا تذکرہ بھی دلچیسی سے خالی نہ ہوگا۔

\$

# [نوابرياسة على خال حيدرآ بإدى]

منجملہ مریدین کے جناب نواب ریاست علی خاں صاحب حیدرآبادی ہیں۔ آپ
ریاست دکن کے رکن اعظم تھے، آپ کا خطاب رفیق یا ورالدولہ بہادر تھا۔ ابتدائے عمر سے
آپ کوعقیدت وارادت مشائخ کے ساتھ تھی اور مرشد کامل کی جبو میں بیک خیال کو إدهر اُدهر
دوڑایا۔ آخر بہ فقضائے مُن حَدَّ وَجَدَ وَجس نے کوشش کی اس نے پایا اِجب حضرت اقدس
حیدرآباد میں رونق افروز تھے آپ کے شوق طلب نے آپ کو حاضر دربار کرایا۔ ہم آغوشِ تمنا
موئے، شرف بیعت حاصل ہوا، ہمیشہ ظاہر وغائب کمال محبت وخلوص کے ساتھ عمر بسر کی۔ آپ کا
بذل وایثار مشہور تھا۔ اہل کمال کی قدردانی ، اہل حاجت کی حاجت برآ ری آپ کا خاصۂ طبیعت
تفا۔ تمام عمر فیض رسانی خلق میں مصروف رہے۔ آپ کے تمام اعز اوا حباب اور اہل قرابت بھی
سلسلۂ بیعت میں داخل تھے۔

#### [ سيخ جإ ندمحمة قادري]

مظهر فیض وسخا جناب شیخ چاند محمرصا حب متوطن جمبئی علیه الرحمة ۔آپ جمبئی کے مشہور سیٹھ

اورصاحب تروت بزرك تنفيه، اصل وطن آپ كاسورت تفاعقيدت كامل حضرت مولا ناابراميم باعكظه قدس سره (١٨) سے ركھتے تھے اور حسب ارشاد مولانا ممدوح جب حضرت اقدس رونق افروز بمبئی ہوئے تو شخ صاحب داخل سلسلہ ہوئے۔روز مر ،عقیدت جوش خلوص کے ساتھ ترقی كرتى گئى، يهاں تك كەمرىتبەفنا فى الشيخ (كەاصل اصول طريقة وصول الى الله كاب)خصوصى امتیاز کے ساتھ حاصل کیا۔ ہرسال متعددا شخاص کوآپ اینے صرف سے حج بیت اللہ شریف کو جیجا کرتے تھے، بروفت واپسی حجاج ناداروں کی امداد کرنا قلت زادراہ کے باعث جولوگ بے وطنی کے عالم میں پریشان ہوتے اُن کوزادراہ دے کروطن پہنچانا آپ کامعمول تھا۔صد ہابندگان خدا کوآپ نے حرمین طبیبین کی زیارت ہے مشرف کرایا، خود بھی متعدد بار حج کیے۔مدینۃ الرسول کی حاضری ہے مشرف ہوئے ،غر ہاومسا کین کی اعانت کرناروزانہ کامعمول تھا۔ غرض آپ کی ذات ستوده صفات ملاذغر با اور محبّ الفقر اکھی۔شب و روز یاد الہی میں مصروف ربنا بتصورثيخ مين متعزق ربهنا آپ كا كام تھا۔ فنائيت شُخ اس درجه كامل تھى كەجس روز شُخ کے وصال کی خبر اور مرض کی کیفیت بمبئی میں آپ کومعلوم ہوئی اُسی ہفتے میں اُسی مرض ہے جو پیرو مرشد کولاحق تھا آپ بھی جان بجق ہو گئے۔ رسالہ عبرت نامہ میں جونظم میں مطبوع ہو چکا ہے

آپ کے انتقال کی مفصل کیفیت درج ہے۔

#### [سيدخواجه حفيظ الله قادري]

سرچشمهٔ جود واحسان نواب سیدخواجه حفیظ الله خال صاحب قادری قبله دامت برکاتهم \_ آپ کے محاس جلیلہ اور محامد حمیدہ کا قلم بند کرنا دریا کوکوزے میں لینا ہے۔ آپ حضرت اقدس کے مخصوص ومحبوب مریدین سے ہیں۔حیدرآباد دکن کے باوقار جا گیرداروں میں ہیں، پیرکی نظر کرامت اثر نے حضور غوشیت مآب کی محبت رگ و بے میں جذب کر دی ہے۔ ہر ماہ میں گیار هویں شریف جس دهوم دهام ہے ہوتی ہے، اُس کے علاوہ آخر ماہ شعبان المعظم میں جشن ولا دیت حضور وتقلير عالم رضى الله تعالى عنه نهايت عظيم پيانے برآپ منعقد كرتے ہيں۔ بيجشن مبارك غرره ماه رمضان المبارك تك كه خاص يوم ولا دت غوث اعظم ہے قریب ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ تمام قرب وجوار میں اس کی سج دھج مشہور ہے،اس دوران میں بلد ہُ حیدر آباد میں جس قند رعلاومشا کُخ

(۱۸) آپ کے حالات کے لیے سفحہ 374 حاشیہ ۱۸ ارملاحظہ کریں۔

موجود ہوتے ہیں سب مدعو کیے جاتے ہیں سر عام جاری رہتا ہے۔مشار کے لوعلاوہ خاطر و مدارات کے نذور بھی پیش کی جاتی ہیں۔آپ کے مصارف کا ایک معمولی اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس جشن مبارک کے نظر کے لیے جاول کشر مقدار میں بدایوں ہر ملی وغیرہ سے خرید کیے جاتے ہیں،جس کے کرائے میں رقم کشر صرف میں آتی ہے۔

اسی طرح ماہ جمادی الثانی میں اپنے ہیر ومرشد کے یوم وصال کی تاریخ نہایت اعلیٰ پیانے پر ومرشد کے یوم وصال کی تاریخ نہایت اعلیٰ پیانے پر عرس کرتے ہیں، سلسلۂ قادر یہ کے حلقہ بگوش حسن عقیدت کے ساتھ شریک ہو کر برکات عرفان حاصل کرتے ہیں اور نہم خرما و ہم تو اب ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کے مصارف خیر شبا نہ روز جاری ہیں۔ فنافی الغوث ہیں، حضور غوث پاک کے نام پر بذل وسخا کی عجیب وغریب شانیں آپ سے ظہور میں آتی رہتی ہیں۔

ضیائے بے ریا آپ کی عنایات کا جس قد رشکر بیدادا کرے کم ہے۔ آپ نے بیس کر کہ قادری آستانے کے ایک خادم نے آپ کے بیرومرشد کے واقعات زندگی کواپی بساط کے موافق تر تیب دیا ہے۔ مخت کا تم م ہارا پنے ذھے لیا ہے۔ مخت کا تم ہ مطارف طبع کا تمام ہارا پنے ذھے لیا ہے۔ مخت کا تم ہ مطائن نہ ہوئی، آیا، ہمت وشوق نے اولوالعزی کے ساتھ پیمیل پر مائل کیا۔ صرف جرسی تھی طبیعت مطمئن نہ ہوئی، عربی استصواب کیا، آپ نے نہ صرف جواب سے عزت افزائی فرمائی، بلکہ دوسورو پے بذر لیع منی آرڈوروانہ فرما دیا۔ المحمد اللہ کہ تمناؤں میں جان پڑگئی، آرزو کیں شگفتہ ہوگئیں، یہ بذر لیع منی آرڈوروانہ فرما دیا۔ المحمد اللہ کہ تمناؤں میں جان پڑگئی، آرزو کیں شگفتہ ہوگئیں، یہ کتاب محض آپ کی عالی ہمتی کے باعث زیور طبع ہے آراستہ ہوئی ہے ورنہ کہاں ناچیز ونا کارہ ضیا کہاں حیدرآباد کا ایک نواب با جودوسخا، نہ دید نشنید، ہاں اتنار شتی ضرور مضبوط کہ جس سرکارکا میں خادم و کفش بردار آسی تاجدار کا وہ ہزرگ مخلص و جاں نار۔ اس قرب نے دوری کو حضوری سے خادم و کفش بردار آسی تاجدار کا وہ ہزرگ مخلص و جاں نار۔ اس قرب نے دوری کو حضوری سے بدل کرنیارنگ دکھایا۔ خدا ہے دعا ہے کہیں حق کے صدقے میں اس عین کرم اور اِس گناہ گار کی مشکلیں آسان ہوں، آمین۔

\*\*\*

# ذكروصال

حضرت اقدس کی عمر شریف کے چھیتر (۲۷) سال ختم ہونے کے بعد ستنتر واں (۷۷)
سال گویا وصال باری کا سال تھا۔ ماہ مبارک رہے الاقل ۱۲۸۹ھ[مئی ۲۸۷۱ء] میں دونوں شانوں کے درمیان میں پشت مبارک پر زخم ببورجس کواڈیٹ کہتے ہیں نمودار ہوا۔ اِس سے پیشتر قوت روحانی کے باعث اعضا میں کوئی خاص علامت انحطاط کی معلوم نہیں ہوتی تھی ، آخر عمر میں ظاہر ہیں نگاہوں سے حضور کی قوت نظر او جھل ہوگئی تھی۔ زخم کے اظہار کے ساتھ ہی عقیدت مندوں کا ماتھا میں کا خد ام و کفش بردار جو ہمیشہ نظار کی جمال سے حضوری دربار رسالت کی لذت ماصل کرتے تھے آئندہ اس دولت سے محروم ہونے کے خیال میں کلیجہ سوس کررہ گئے۔ جسے وشام کے حاضر باش جودوایک بار کی قدم ہوتی سے اپنی تمنا وال میں خدا طبی کی جھلک پاتے تھے ہجوم اضطراب کے ساتھ گئی گئی بار مدرس کیش حاضر ہوتے اور عارض خدا نما کے دیدار سے اپنی سی اضطراب کے ساتھ گئی گئی بار مدرس کیش کرتے۔ جسی جانم میش مرض میں شدت و زیادتی ہوتی گئی اسی فررتمام شہر میں بے چینی اوراضطراب میں ترقی ہونا شروع ہوگئی۔

بدایوں اور بیرون جات کے نامی گرامی اطبّا (جوحفرت اقدس کے ہی تربیت یا فتہ اور مستقیصین میں سے بی کے دور دراز ہے آنا شروع ہوئے۔علمائے کرام جن کوعلالت کی حالت سے اطلاع ہوئی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ہرطرح کے علاج ، ہرشم کی ادویات کا استعال ہوا مگرافاقہ نہ ہوا اور جس طرح خاصان خدا کو دربار قدس سے آز مائش میں ڈالا جاتا ہے جسمانی تکلیف روحانی ترقیوں کا ذریعہ بنائی جاتی ہے اسی طرح آپ کوبھی قریب تین ماہ تک اس ابتلا و امتحان میں میدان صبر ورضا سرکرنا ہڑا۔

مریدین کایفین روز بروز اس سبب ہے اور بھی ترقی کرتا جاتا تھا کہ ماہ محرم الحرام میں ایا م عرس شریف حضرت سیدی مولانا شاہ عین الحق قدس سرۂ المجید کے موقع پر خود زبان مبارک ہے

حبر رحلت کا اظہار فر مادیا تھا، یہاں تک کہ خود ہی فبرنتر لیف کے لیے جگہ بھی محصوص کر دی تھی۔ رہیج الثاني اور جما دي الا وّل علالت ومرض كي جي حالت ميں بسر ہوئے۔تمام متوسلين ماہ جمادي الا وّل ك تر افت عداي كرماركوجور كرمدرسة عاليه وقادريه مين آبرات عن حضور كاخل عميم جو ا پنے خد ام کے ساتھ تھااس آخروقت میں ایک لمحے کوحضور سے غلاموں کوجدانہ ہونے دیتا تھا۔ ایک دن جناب قاضی مولوی شمس الاسلام صاحب عباسی مرحوم (جوآپ کے والدافدس کے مخصوص مریدوں میں تھے )عیادت کے لیے حاضر تھے، حضرت اقدس نے ارشا وفر مایا کہ: قاضى صاحب!بم قتضائو اما بنعمة ربك فحدث ترجمه: اورتم ايخ رب کی نعمت کا خوب چرچه کرو-اضحی: آیت ۱۱] آج آپ سے کہتا ہوں کہ دربار نبوت ہےاستیصال فرقۂ و ماہیرنجد ریے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔الحمد للد کہ بہتا سُید ایز دی اس فرقهٔ باطله اوراس کی ذرایات استعیلید واسحاقیه کارد بوری طور بر موچکا، دربارنبوت میں پہنے قبول ہو پیکی اور میرے دل میں بھی اب کوئی آرز و ہاقی نہ رہی عنقریب مَیں اس جہان فانی سے جانے والا ہوں۔ اسی طرح ایّا ممض میں اشارمًا کنایتاً وفت وصال کی اطلاع خود زبان مبارک سے فرماتے رہے۔ یہاں تک کردوسری تاریخ ماہ مبارک جمادی الثانی پنجشنبہ کے دن اپنے صاحبز ادے شخ الاسلام فى الهند "تاج الفول حضرت مولانا شاه عبدالقادر محبّ رسول قدس سرة كوطلب فرما كرنماز جنازه كي وصیت فرمائی، وفت کاتعین که بعد ظهراس مستی ناپائیدار کوترک فرمایا جائے گابتا کراورتمام اسرار عر فانی اورا نوار رحمانی نظر ہی نظر میں سپر دفر ما کراندرون دولت خانہ لے جانے کا تھم دیا۔خدّ ام میں کہرام مج گیا، رقیق القلب مریدین ضبط گرید نہ کرسکے، چاریائی مکان کے اندر پہنچا دی گئی۔ تحكيم سراج الحق صاحب قدس سرؤ اورمولانا مريد جيلاني صاحب ومولانا انوار الحق صاحب جوسب سے زیادہ عزیز اور مخصوص تھے خدمت کے لیے مامور ہوئے حضرت تاج افخول ودیگر مخصوص حضرات وقتاً فو قتاً زیارت کے لیے جاتے اور بادید ہُنم واپس آتے۔اسی عالم میں ظہر کاونت آیا،اشارے سے فریضۂ البی ادا فر ماکر ذکر خفی میں منتخرق ہوگئے ۔ کئی ساعت اسی طرح گزر چکیں تو مولانا سراج الحق صاحب نے عرض کیا کہ''حضور! غلاموں ہے آخرونت میں کچھاتو ارشاد فرمایئے''، اِس کے جواب میں آپ نے جہر کے ساتھ نہایت بلند آواز سے دو باراللہ اللہ زبان سے برآمد ہوا اُدھرروح مبارک خانہ تن سے برآمد ہوکرتشریف فرمائے خلد ہریں ہوئی۔ ایک نورساد ہن مبارک سے چیکا اور بلند ہوکر غائب ہوگیا۔سارے شہر میں تاریکی چھا گئی، آفاب فضل و کمال غروب ہوا، بھیا نک و بدر فقی تمام گلی کو چوں میں عیاں ہونے لگی۔ دیکھنے والے اس حالت کے ہزاروں موجود ہیں۔

ارشاد فرمایا جس کونمام خدّ ام نے جودولت سرا کے باہر پریشان تھے بہخو کی سنا۔ اِدھراسم ذات

حضرت تاج الفول قدس سرؤ، حضرت مولا نا سراج الحق قدس سرؤ نے بہ شرکت دیگر علائے کرام بدابوں عسل دیا۔ بعد نمازعصر عسل مبارک سے فارغ ہوکر جنازہ شریف عیدگاہ شمسی کو (جوآ ثار قدیمہ ئربدابوں میں یادگار سلطان دین پناہ حضرت سلطان شمس الدین انتمش علیہ الرحمة ہے) روانہ ہوا۔ ہزار ہا بندگان خدا (جن کا اندازہ وشار دشوارتھا) جنازے میں شریک تھے۔ باوجودے کہ باران رحمت الہی راستے بھر ترشح ریز تھالیکن چاروں طرف سے مسلمان خول کے غول بے تابانہ اُفال خیز ال چلے آتے تھے۔ دوسری قوم کے سیکڑوں عقیدت مند بھی بادید ہُ اشک

غول بے نابانہ اُفتاں خیز اں چلے آتے تھے۔ دوسری قوم کے سیکڑوں عقیدت مند بھی بادید ہُ اشک بارمعیت میں تھے غرض بعد نماز مغرب حضرت قبلۃ الاولیا تاج الفحول قدس سرۂ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولوی محمد اسحاق صاحب مرحوم صدیتی (رئیس وساکن محلّہ سوتھہ بدایوں) کا قول ہے کہ

میں بعد نماز مغرب بداراد و شرکت نماز جناز و شریفه به علت تمام گھر سے روانہ ہوا، یہ بیجے معلوم نہ تھا کہ نماز جناز وعیدگا و میں ہوگی یا کہیں اور صرف اس خیال سے کہ بجز عیدگا ہ کے اور دوسری جگہ ایک نہیں ہے کہ جہاں ہزار ہا آ دمی نماز پڑھ کیس عیدگا ہ کی طرف روانہ ہوا، جس وقت سوتھ کی چوکی سے پنچ قبرستان کے قریب پہنچ ایکا یک قبور کے درمیان سے الصلو ہ والسلام علیك یا رسول الله کا غلغلہ کانوں میں پہنچا، جس کی ہیت سے بدن کے رو تکشے کھڑے ہوگئے، لیکن یہ یقین واثق الله کا غلغلہ کانوں میں پہنچا، جس کی ہیت سے بدن کے رو تکشے کھڑے ہوگئے، لیکن یہ یقین واثق

ہوگیا کہ جنازہ مبارک ضروراس طرف سے روانہ ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سے واقعات اکثر صلحاوابر اربدایوں کوآپ کے وصال کے بعد پنیش آئے

و بوجه طوالت نظر انداز کیے جاتے ہیں۔نماز کے بعد جنازہ آستانہ عالیہ قادر یہ مجید میہ کوروانہ ہوا اوراوّل وقت نمازعشا شب جمعہ میں کہ دوئم وسوئم جمادی الثانی کی درمیانی شب تھی جسد اطهر کو حضرت تاج الفحول قدس سرۂ اورمولانا مرید جیلانی صاحب ومولانا تھیم سراج الحق صاحب و مولا ناانواراحن صاحب نے مرقد منور کے اندرر کھ دیا۔

انا لله وانا اليه راجعون، اللهم بارك على حسده المنور وروحه المطهر و قبره المعطرو بارك ببركته علينا ماطلع الشمس والقمر\_

اس شب جمعه مبارک کی فضیلت عالم آشکار ہے۔ سب سے افضل تربرکت بیہ ہے کہ بیشب منور شب علوق حمل انور حضور خیر البشر سید الانبیا والمرسلین خاتم انٹیین علی ہے۔ اسی باعث حضرت سیدنا امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنه اس شب مبارک کوشب قدر سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی بابرکت رات کو حضرت اقدس کی روح طیب وطاہر نے خلوت وصال الہی کے لیے منتخف فرمایا۔

بعدوصال مبارک ایک ہفتے تک متواتر شبانہ روز تلاوت کلام مجیدود لائل الخیرات شریف و کثر ت درود شریف کا دور جاری رہا۔ قبر شریف پائیس مزار اقدس حضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سر ہ حسب الارشاد حضرت اقدس بنائی گئی۔ تعویذ بالکل سنگ مرم کا ہے۔ اب آستانہ قادریہ دو حصول میں منقسم ہے، بڑی درگاہ معلیٰ میں مزار منور حضرت مولانا شاہ عین الحق قدس سر ہ کا ہے اور دوسرا حصہ جودرگاہ خورد کہا جاتا ہے اُس میں حضرت اقدس کا مزار شریف ہے۔

عرس شریف تمیں سال تک نہایت عظیم پیانے پر ایک ہفتہ شبانہ روز ہوتا رہا، بعدوصال حضرت تاج الفول قدس سر وصرف تین دن ہوتا ہے۔ کیم سے تیسری جمادی الثانی تک قرآن خوانی اور محافل میلاد شریف ہوتی ہیں۔

\*\*\*

## تصانيف

علائے مصنفین کی تصانیف اُن کے دلی خیالات اور روحانی جذبات کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اسی بنایر ہرمصنف کی تصنیف کا رنگ نرالا اور دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ہرانسان پر اُس کی عمر میں مختلف جذبات طاری ہوتے ہیں ایک ہی عالم کی مختلف اوقات کی نصانیف مختلف جلوے دکھاتی ہیں۔ہمارےحضرت اقدس قدس مر ۂ کے حالات صغرتنی اور شباب اور ز مان پختصیل علم ، پھر ز مانهٔ درس و تدریس ، پھرز مانهٔ ترک وتج ید ، پھرز مانهٔ استغراق توحید ، پھرز مانهٔ مهرایت وارشادور دّ فرق بإطله (حسب الحكم حضور سيد عالم عليه جن كالمختفر تذكره مدينة ناظرين مو چكا) جس قدر انقلابی پہلو لیے ہوئے ہیں وہ عقل ظاہر کوخیرہ کررہے ہیں۔پھر حضرت کی نصانیف پر نظر کرنا ہم جیسے ظاہر ہیں آ دمیوں کا کامنہیں۔ایک بات پیجھی ہے کہعض علا کواپنی تصانیف کی جمع وند وین و اشاعت وتعدادنمبرشاری کاشوق ہوتا ہے بیہاں ہمیشہ سے اپنے حالات وکمالات ظاہری وباطنی کا اخفا فرمایا گیا ہے، پھر تصانیف کاصیح اندازہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ مگر کتب حالات حضرت اقدس ہے بطورا نتخاب چند کتابوں کے نام اوران کے مضامین ہدیرً ناظرین کیے جاتے ہیں۔ حضور پُرنور کوتھنیف کاشوق زمانهٔ طالب علمی ہے تھا، اکثر کتب درسیہ پر ہنگام قر اُت ہی حواثتی تحریر فرمائے تھے۔ بعد فراغت بونت درس تو اس مبارک کام کے واسطے کافی وفت ملاء اکثر علوم فنون میں کتب ورسائل تصنیف فرمائے۔عالم شباب میں خصوصیت کے ساتھ توجہ سامی ہیئت و ہندسہ،منطق و فلسفہ پر مبذول رہی، کیکن ان علوم ظاہر میں بھی شختیق باطن کا رنگ غالب تھا۔ اختلا فی مسائل میں اکثر طبع والا کار جحان اشراقیین کے اقوال کی جانب ر ہائیکن نہ صرف قلید بلکہ ہرمعرکے کا فیصلہ وتصفیہ اشراق انوار باطنیہ ہے فرمایا۔ گویا طریق افسانہ میں شمع حقیقت کا نور پھیلایا۔ اس کے بعد دینیات میں قلم اُٹھایا، تفسیر و حدیث، فقہ، اصول، کلام میں تصنیفیں ہوئیں۔پھررنگ تصوف طبع مقدس پرغالب آیا۔ آخر عمر میں جب ہند میں فتہ بحد لی بنا قائم ہوئی اور لروہ اہل بدعت برحس ہند نام زمل کا فور نہاں مدیث و تو حید شہور مذہ ب حنفیہ سنیہ کا مد مقابل بنا تو خامہ شرر بار خدا کے خضب کی تلوار بن کراُن سے دو چار ہوا اور دم واپیس تک اس میں مشغولی رہی ۔ حقابیت و خلوص کا پہتہ (جوان تصانیف کا حقیق منشاختی ) اس واقعے ہے بھی چاتا ہے کہ جب قریب و فات حالت سکرات تھی اور زبان مبارک برکلمہ طیبہ جاری تھا حاضر بن سے فرمایا کہ حضرت تاح الحول کو بلا و اور در یافت کرو کہ اعدائے دین کا کوئی رسالہ ایسا تو باتی نہیں جس کا جواب ہم نے نہ کھا ہواور ہمارے بعد عوام اہل اعدائے دین کا کوئی رسالہ ایسا تو باتی نہیں جس کا جواب ہم نے نہ کھا ہواور ہمارے بعد عوام اہل اسلام کو باعث تشویش ہو؟ جواب میں جب حسب منشانتی سی ، روئے منور د کئے لگا اور بہ آواز نعر و تکبیر بلند فرمایا اور حقیقتا آئیں پاک تصانیف اور سیچ خلوص کا اثر ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ سیشہ سین از بیش جواب ہاتھ آگئے۔ اس سرمائے سے نہ صرف عوام فائدہ مند ہوئے بلکہ اکثر آج کل بیش از بیش جواب ہاتھ آگئے۔ اس سرمائے سے نہ صرف عوام فائدہ مند ہوئے بلکہ اکثر آج کل تصانیف علی وصنفین ما بعد فقط اسی ذخیرے کا ایک علمی نتیجہ و تفصیل ہیں، مگر افسوس کہ ابتدائی تصانیف علی وصنفین ما بعد فقط اسی ذخیرے کا ایک علمی نتیجہ و تفصیل ہیں، مگر افسوس کہ ابتدائی تصانیف علی اگر حصد زمانہ غدر میں تلف ہوگیا اور بہت کم کتا ہیں باقی رہیں۔

#### [ا-حاشيه برحاشيه ميرزا بدرساله]

منجملہ تصانیف علم معقول [ حاشیہ بر ] 'حاشیہ میر زاہد رسالہ' ہے۔ شناوران بحر زخارعلوم معقول 'میر زاہد رسالہ' کے تحقیقات ویڈ قیٹات اور اس کے حواثی کے دقائق و نکات ہے واقف ہیں۔ متاخرین میں کم کوئی معقولی گزرا ہوگا جس نے 'میر زاہد رسالہ' کے حاشیے میں زور طبع نہ دکھایا ہو، مگر حضرت اقدس کے حاشیے کی شان سب سے انوکھی وزالی ہے۔ اس کے معرکۃ الآرامباحث کا ذکر جاری اس مختم سوان نح کو معقولی وقتی رسالہ بنا و سے گاہ صرف میں زامد کے ایک قول

کا ذکر ہماری اس مخضر سواخ کو معقولی وقیق رسالہ بنا دے گا۔ صرف میر زاہد کے ایک قول
''و تحقیق کل فرد منه بعد تحقق الموصوف ''جوحضرت نے بسط کر کھی ہے ایک مستقل
رسالے کا حکم رکھتی ہے، بعدیة ذاتیہ و زمانیہ کے اختلاف میں مخشین کے اقوال اور اُن پر جرح و
قدح آخر میں محقیق بعدیة زمانیہ کا اثبات قابل ملاحظہ اہل محقیق ہے ہے۔

# [۲] شرح نصوص الحکم: زمانهٔ قیام حیدرآباد میں جب وہاں کے اکابرعلا واعاظم مشاکح آپ کے صلقۂ استفاضہ و

۔ اس حاشیے کا قلمی نسخہ کتب خانہ تا دریہ برایوں میں موجود ہے۔البوارق المجمد یہ کے آخر میں حفرت کے جو حالات درج ہیں اس میں بذیل تصانیف ٔ حاشیہ بر حاشیہ زاہد بیجالیہ کا بھی ذکر ہے۔ (مرتب) درس میں شامل ہوئے تو اکثر اوقات ممتنوی شریف مولانا روم اور تصوص الحکم کے مطالب زبانی بیان ہوتے تھے۔ پھر اُن کے اصر ارہے بطور درس سلسلہ جاری ہوا، اغلب کہ اُسی زمانے میں حالت بادیبہ پیائی واعتکاف میں نوبت تصنیف شرح فصوص کی آئی۔

فن تصوف تو گویا حضرت اقدس کا خاص جولان گاہ ہے، پھراُس میں حضرت نے جو پکھ نکات وحقائق کا اظہار کیا ہے، اس کی نسبت ہمارا پھھ لکھنا' چھوٹا منھ بڑی بات ہے اور مشکل میہ ہے کہ اب اس کے مسود ہے بھی نہیں ملتے ، حتی کہ مدرسہ عالیہ قادر میہ کے کتب خانے میں بھی بجز چند اور اق کے بیٹییں۔

# [ساتلخيص] شرح مسلم امام نووى:

اس کے بھی اب صرف چندا جزابطور تبرک ہاقی ہیں ، اکثر حصہ مفقو دہے۔افسوس کے سوا کیا جارہ ہے۔ ﷺ

#### [2] المعتقد المنتقد:

علم کلام کی وہ کتاب ہے اور الین تصنیف ہے جس نے بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت و احتیاج سے مستغنی کر دیا ہے۔ یہی پر سطوت تصنیف علم کلام وعقا کد میں ایک محقق کامل اور تبحر وسیع الفیض معلم بنی ہوئی ہے۔ فرق باطله مستحد شدز مانہ موجود کار د جا بجا شامل کیا گیا ہے گویار د فلسفہ جدید کی بنیاد قائم فرمائی تھی۔ حضرت اقدس کے اکابر معاصرین نے جو اس کے متعلق اپنے خیالات کا ظہار کیا ہے اور اس تحریر کی عظمت وجلالت کوسر اہا ہے وہ ان تقریف سے ملاحظہ سے جو کا صیافت ایک الفیار کیا ہے اور اس تحریر کی عظمت وجلالت کوسر اہا ہے وہ ان تقریف سے ملاحظہ سے جو اس کے اللہ معالم فضل حق خیر آبادی ]

# میں اپنے رہ حمید کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس پر جوخدا کے سب حامدوں میں احمد ہے اور خاتی عظیم اس کا مثل اُس کی خلقت جمیل کے تمام خلائق کے اخلاق سے

ہے اور میں میم اس کا من اس می حافقت میں کے تمام حلائی نے احلال سے احمد ہوا ہوں اس کے حکمہ واحمد ہے۔ درود برٹ ھتا ہوں اُن پر اور اُن کی آل واصحاب براییادرود کہ دائم وسر مدی۔

کی حضرت ناج الفحول نے اِس کتاب کانا می تلخیص شرح مسلم امام نووی کلھا ہے ( تخفیُر فیش جس: ۲۱) جس سے انداز ہوتا ہے کہ بیدا مام نووی کی شرح مسلم کی تلخیص ہے ، مگر مولانا انوار الحق عثانی نے لکھا ہے کہ ' شرح احادیث ملخصہ ابوا بسیجے مسلم کی ہے کہ ہر باب کی ایک حدیث لے کرباختصار حذف اسانیدو مکر رات کے شرح فرمائی ہے' (طوالع الانوار جس: ۲۷)۔ (مرتب)

اما بعد: میں نے وہ رسالہ دیلھا جس کونصنیف کیا مولا نانے جو بڑے رہتے والے، بڑے عالم، بڑے نتقی ، بڑے فائق ، بڑے نتقی ، بڑے متشرع ،صاحب منا قب ثوا قب جليله، وانظار ثوا قب د قيقه، جامع علوم عقليه ونظليه ومعارف شرعیہ حقیقت میں علوم کے بلندیہاڑوں کے چڑھنے والے، حق کےشہروں اور راستوں میں مشہور آوازوں والے، جنہوں نے اُس سینگ کو جونجد سے فکا چورا چورا کرڈ الا، بردی معرفت والے، بردیمر تبے کے بہلم دوست، خالص مہر بان ا كرم مولا نامولوي فضل رسول صاحب قا درى حنفي ( الله مومنين كوأن كے طول بقا نفع کرےاوراُن کوایئے حرز وامان میں رکھے ) اِس رسالے کو جومَیں نے غورہے دیکھا تو و ہاو جودا خصار کے حقائق عقائد کا جامع ہے، مکائداہل حقائد کادافع ہے، سرتا یا حق صرح کہ بیان صرح ہے اور اوضاع و ہدایت کے تیکن تو منتے ہے، ظلم اہل باطل کے ظلمتوں کے کشف و فضیح ہے، اُس فرقهٔ باطله کے لیے جس نے فساد و بدعت پھیلا نا جا ہا تھا خنج وتلوار ہے، اس کے ذریعے ہے گمراہ طریقہ اہل سنت سنید یانی میں پیاہے اس کے باعث دریائے شریعت بیضا ہے سیراب ہوتے ہیں،اس ہے عقائد حقد دیدیہ اور مکائد فرق باطلہ دنیہ کافرق ظاہر ہوااور معتز لہ ونجد بیرے تمام عیوب وفسادات کی تھیج ہوئی۔فقط م فضل حق فارو فی خیرا بادی جناب مولانا مولوی حیدرعلی صاحب (مصنف منتهی الکلام) اور جناب مولانا مولوی مفتی

صدرالدین خال صاحب[آزرده]وغیره اعاظم علائے زمان نے بھی اِس کتاب کے متعلق اپنی

رائیں ظاہر کیں۔ اُن ہے اس کی جلالت شان اور عموم فیضان کا اندازہ ہوسکتا ہے، ناظرین کی دلچیسی کے لحاظ ہے مختصراً درج ذیل ہیں:

## خلاصتقر يظمولوى مفتى صدرالدين خال صاحب دبلوى

میں نے اُس رسالہ کا ملہ اور عجالہ نافعہ کودیکھا جس کودانش مند، مدقق ، عالم ماہر، محقق، فاضل کامل و عالم ممتاز، بلندر رتبه، دریائے بے پایاں، روثن طبع جناب مولا نامولوي فضل رسول بدابوني قريثي قادري فيتحقيق عقائد يعني اصول ملت

تاباں میں تالیف کیا ہے۔ اِس رسا کے لومیں نے لفظاو معنا بہتر وحوب پایا اور لظم و تھم کلام کے اعتبار سے چمکنا مہکنا دیکھا۔ بلند مر شبداور مرتفع قدر ہے۔ کوئی کتاب اور کوئی رسالہ علم کلام اس کا مقابل نہیں۔خوری ہے اُس کو جواس سے حصہ پائے اور اس کو پڑھے، بید سالہ سراپا نور اور سراسر سرور ہے۔

(ترجمہ شعرع بی) ممیں اِس رسالے کی تعریف کر رہا ہوں اور تعجب کر رہا ہوں کہ یہ رسالہ کیسا ہے جو نگا ہوں کے سامنے پیش ہوا ہے اور دنیا کی تعریفوں سے برتر ہے۔ ایسے نور سے چمکتا ہے کہ کوئی ستارہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کیوں کرنہ ہو؟ اگر آفاب اُس کے مقابل آئے ذلیل وشرمندہ ہو۔

حرره العبد المسكين مفتى صدرالدين غفرلة

# ترجمه خلاصة قريظ

## جناب مولانا شیخ احد سعید صاحب سر حلقه سلسله مجد دیدویل بعد حدوصلوة کهتا ہے بندهٔ محتاج طرف خدائے مہر بان کے۔احمد سعیدنششبندی

بررود و و مها مها مها به بدوه عال را المستقد (مصنفه فاضل کامل، عالم عامل، مجددی حفی میں نے السمعتقد السنتقد (مصنفه فاضل کامل، عالم عامل، بزرگ رتبه، جامع معقول ومنقول و معانی بیان، سیٹنے والے علوم ادیان کے، مولانا و بالفصل اولانا مولوی فضل رسول القادری سلمہ المنان) کو دیکھا اُس کو نہایت صاف بیان سے عقا کدائل سنت پرشامل بایا، ایسی فصلول کے ساتھ جو قو اعددین اور اصول شریعت میں اہل بدعت وگر اہی اہل ہوا، گروہ شیطان کے لیے سرتو ڑنے والی ہیں، خدا اُن کوسب مسلمانوں کی طرف سے بہتر جز ادے۔

# ترجمه خلاصة قريظ

# مولا ناحيدرعلى صاحب مصنف منتنبي الكلام

جھے متن متین اور کتاب معتقدات سلف صالحین کے مطالعے کا شرف حاصل ہوا۔ بیالیمی کتاب ہے جوراہ راست کا پیتادیتی ہے اور طریقہ تو می و درست پر رہنمائی کرتی ہے جس پر چینے والا راہ نجات پاتا ہے اور تا ریکیوں سے بچتا ہے یہ ایسے علامہ کی تصنیف ہے جس کا تمام عالم میں نظیر نہیں ۔ وہ عارفین کا امام ہے اور عالمہ ین کامدار کاراوصاف بیان کرنے اور اظہار سے مستعنی ہے، جامع معقول و منقول ہے اور بھارا پیشوابر رگ مانا ہوا ہے اور الیاوہ کیوں کرنہ ہو حالانکہ وہ فضل رسول ہے (تائید کرے اللہ مسلمانوں کی اُس کی درازی عمر سے اور شہرت رسول ہے (تائید کرے اللہ مسلمانوں کی اُس کی درازی عمر سے اور شہرت افادات سے اور گر اہوں کی پیٹے ٹوٹے سے اُس کی تصانیف سے ) میں نے اس کی جو جاعت اہل حق ویقین سے نکل گئے ہیں اُن کی خرافات کے ابطال پر شامل دیکھا یہ تاب اس لائق ہے کہ فضلا اپنے مدارس میں اس کو پڑھائیں۔

فقط

اُس زمانے کے علائے کاملین محققین نے اِس متن متین کا داخل درس طلب علوم اہل سنت ہونے کامشورہ دیا۔ اس کے مطابق بفضلہ تعالیٰ بہت مدارس میں وقاً فو قاً اس کا درس ہوتا رہا۔ اوّل مرتبہ بمبئی میں طبع ہوئی، مگر بہ سبب نہ موجود ہونے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسر مصحح کے اُس میں بہت غلطیاں رہ گئیں۔ آخر میں بڑا غلط نامدلگا نا پڑا، بعض نسخوں میں وہ بھی نہ لگ پایا۔ اس شکایت کے رفع کے لیے دوبارہ مطبع اہل سنت پٹنہ میں حامی سنت ، ماحی برعت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم نے اپنے اہتمام سے بہ اجازت حضرت قبلہ مولانا شاہ محمد مطبع الرسول عبدالمقتدر صاحب دامت برکا تهم (سجادہ نشین مسند مجید بید و وارث علم وفضل شاہ محمد مطبع الرسول عبدالمقتدر صاحب دامت برکا تهم (سجادہ نشین مسند مجید بید و وارث علم وفضل شاہ محمد ملیع اللہ المسلول) طبع کیا۔

پہلے اس متن مبارک کی شرح کا فخر حضرت جناب مولانا تھیم محدسراج الحق صاحب رحمة الله علیه ابن حضرت علامه مولانا مولوی فیض احمد صاحب (مصنف بدید قادرید وغیرہ، برادر زادہ کی حضرت مصنف رضی الله تعالی عنه) کو حاصل ہوا، مگر افسوس کہ وہ اب دستیاب نہیں اور جمارے ہاتھوں میں نہیں رہی ۔ طبع ثانی میں جب کہ قاضی عبدالوحید صاحب مرحوم کا اہتمام تھا تو جناب عالم اہل سنت ، ماحی بدعت مولانا مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی سے اُنہوں نے جناب عالم اہل سنت ، ماحی بدعت مولانا مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی سے اُنہوں نے

🖈 یہاں براورزادہ کی بجائے ہمشیرزادہ ہونا جا ہیے۔ (مرتب)

فرمائش لرئے اُس کا تخشیہ کرایا۔ مولا نانے اہتدا میں محضر اُلطور حواسی کلام کیا بعد کو بہ مشورہ مولا نا وصی احمد صاحب محدث سورتی بعض مقامات پر بسط و تفصیل ہے بھی لکھا۔ چنا نچیہ مقدمے میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

#### حلاصهر جمه

#### خطبه مولا نااحمر رضاخان صاحب بريلوي

تعریف اُس خدا کوجس نے انوار دین کے مینارکو جمال نصل رسول مبین سے منور فرمایا، جس سے طلب رہنمائی کرنے والوں کی بہودی ظاہر ہوگئی اور بلندکیا اُسی خدا نے نشانوں راہ یقین کوجلال نقی علی مکین سے جس سے بند ہوگیا فساد مفسدین کا۔ برکت نازل فرمائے رب تعالی حضور سرور عالم ایک پر اور اُن کی آل واصحاب اور اُن کے فرزنداور اُن کے گروہ پر۔

آل واصحاب اور اُن کے فرزنداور اُن کے گروہ پر۔
اما بعد: کتاب المصنف دار کرنے والے تاریک کے، بند کرنے والے فتنے کے، الاسلام، شیرست ، دور کرنے والے تاریک کے، بند کرنے والے فتنے کے، مولانا الاجل الانجل سیف المسلول معین الحق فضل الرسول اُسٹی اُحفی القادری الرکاتی العثمانی البرایونی۔ (بلند فرمائے حق تعالی اُن کے مقام کواعلی علین میں البرکاتی العثمانی البرایونی۔ (بلند فرمائے حق تعالی اُن کے مقام کواعلی علین میں

البركاتی العثمانی البدایونی - (بلند فرمائے حق تعالی اُن کے مقام کواعلی علین میں اور اُن کو بہتر سے بہتر اسلام وتمام مسلمانوں کی طرف سے جزاعطا فرمائے) اسپنے باب ونصاب میں یکتا و کامل تھی۔ اُس کی طبع کی طرف وہ متوجہ ہواجس کو خداوند تعالیٰ تاج خیرات اُڑھا چکا ہے اور اُس کو توفیق والا بلکہ وقف موقف نیکیوں پر بناچکا ہے، یعنی حامی سنت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب خفی فردوس ۔ نیکیوں پر بناچکا ہے، یعنی حامی سنت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب خفی فردوس ۔ اُنہوں نے اس کی تصبح میرے متعلق کی، مجھے جونسخہ المعتقد کاملاوہ بمبئی کا مطبوعہ تھا د کھے کرا تشالی امر کرنا پڑا۔ اس کے لیے مجھے جونسخہ المعتقد کاملاوہ بمبئی کا مطبوعہ تھا جس کو کا تب نے نیخ وتر ہے۔ وتبدیل کرڈالا تھا جس کی تصبح میں میں نے کمال جدو

جہد کیا اور مختصر مختصر طل مشکلات و کشف معصلات و لغات بھی کرتا گیا، جب پچھ اجزائے کتاب طبع ہو گئے تو مجھ ہے میرے دوست خالص حامی دین مولا ناوصی احمد صاحب سن حنفی محدث سورتی کا اشارہ ہوا کہ میں بچائے اختصار بسط و تشریح و تو یک کرول۔ پس میں نے جو پھی لکھا وہ بیر موجود ہے، اس کا نام میں نے المعتمد المستند بناء نجاۃ الابد تاریخی رکھا۔

المح

اس تتاب مبارک المعتقد المنتقد میں باوجوداختصار کے تمام معرکة الآرامسائل کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بالخصوص بحث صفات باری اوراسی ضمن میں امکان کذب باری کی تر دیداور باب دوئم میں مبحث نبوت اور مسئلہ امتناع نظیر حضور نبی اکرم بشیر ونذ ریا ایستالہ کی بحث، شفاعت کی تقریر بسیط وغیرہ وغیرہ قابل حظ علماولطف یا بی خصلا ہیں۔

خطبہ کتاب ہی میں گویا تمام مضامین کالب لباب موجود ہے۔

#### ترجمه[خطبه]

كتاب المعتقد

سب تعریف ہے اُس ذات کوجس پر ہروہ صفت محال ہے جس میں نہ نقصان ہے نه کمال، پھر کیول کراُن کی تجویز ہوسکتی ہے جوسراسر نقصان ہیں جیسے جہل، کذب، بحزب برتر ہے ذات اُس کی اُس سے جواہل ضلال عیب لگاتے ہیں۔وہ معاف فرمانے والا اور بخشے والا ہے تمام بڑے چھوٹے گنا ہوں کاسوا کفر کے جس کے ليے جاہے، اگرچہوہ كبائر پراصراركرتا ہوامرا ہو۔اُس پر ثواب وعذاب واجب و لازم بیں اور اُس کے افعال معلل بالافعال واسباب نہیں اور درود وسلام اس کے انبیایر جوخاص کر لیے گئے ہیں عصمت ووحی شریعت کے ساتھ اور انواع فضیلت کے ساتھ کوئی غیر نبی اُن کا مساوی نہیں ہوسکتا چہ جائے کداُن سے بڑھ کیں۔غیر نبی کوان سے افضل کہناشر بعت محمد بیمیں کفر ہے۔خصوصاً صلوٰ قوسلام نبیول کے ختم کرنے والے برجن کے بعد کسی نبی کی تجویز کرنا کفر ہے اور دین سے خروج ہے۔ایسے خصائص والے ہیں جوان ہے قبل کسی مخلوق میں جمع نہ ہوئے اور اُن کے بعدان کے مثل کا محال ہونا نیٹینی۔وہ یقیناً گناہ گاروں کے بخشوانے والے ہیں اگر چہ گناہ گار بڑے بڑے گنا ہول براصر ارکرتے ہوں۔وہ ہمارے مر داراور آ قام <u>عالیت</u>ہ میں اور درو دوسلام آپ کے آل واصحاب سب پر

ایک مقام پر حضرت اقد س قد س سرهٔ نے ردّ ندوہ کی طرف اشارہ فرمایا، جس کو کرامت یا الہام یا پیشن گوئی کہنا جاہیے۔ چنانچہ جناب مولانا فاضل ہریلوی صاحب اپنی شرح 'المعتمد المستند' مين لكصة بين ص:١٩٥، حاشيه وهذا رد منه البخ ترجمہ: بیررد ہے ندوہ مخذولہ کا حضرت قدس سر ہ کی طرف ہے جوان کی وفات مقدس کے بہت بعد پیدا ہوا۔ اہل ندوہ پیگمان کرتے ہیں کہتمام اہل ہوا و بدع سے محبت فرض ہے جوالیا نہ کرے اُس کی نماز روزہ بلکہ ایمان بھی مقبول نہیں اوروہ کہتے ہیں مبتدعین کارد قتل نفس کی برابر ہےاور کسی کی کسی امر میں برائی نہ کرنا جا ہیے۔اس ندو ہُ مخذولہ کے ناظم محمطلی نے تمام اہل صلالت و ماہیہ، نیچر ہیو غیر ہ کوا کا بردین ہے شار کیا اور اُن کار د حرام كيا أورأن كا ختلاف مثل خلاف ائمه اربعه تفهر ايا اورسب كوحق پربتايا ـ علمائے اہل سنت ہند نے اُن کا ردّ مندوب سمجھااور ہم سب کے پیشوا ابن مصنف علام حضرت محبّ رسول تاج الفول خاتمة المحققين مولانا شاه عبدالقادرالقادري البدايوني قدس سرة شھادراس عبدضعيف نے بھي اُن کے روّ میں کتابیں لکھی ہیں جس میں وہ فتو کی ہے جس پر علا ئے حرمین نے

تقريظيں لکھی ہیں۔

[4] تثبيت القدمين في تحقيق رفع اليدين:

ين حديث كى كتاب ہے جس ميں معركة الآرااصولى بحثيں ہيں اور تمام صحاح بالخصوص

بخاری سے تمام احادیث رفع یدین قل کر کے سب پر تفصیلی تقید فرمائی ہے اور احادیث بخاری کا دیگر کتب کی احادیث ہے راجح ہونے کا خیال ضعیف وغلط تھم را کرضعف رواۃ بخاری ومسلم پر مفصل بحث کی گئی ہے۔غرض کہ یہ کتاب اپنی شان شخقیق میں ایک یادگارفن کتاب ہے اور

خیالات باطله مخالفین مذہب حنفیہ کے ابطال میں بے مثل و پنظیر ہے۔ [۲] رساله سلوك:

باصرار جناب شیخ حکیم عبدالعزیز صاحب کمی مکم عظمه میں تصنیف فرمایا گیاہے جس میں طریق سلوک ومعارف طریقت بیان کیے گئے ہیں۔

[ 4- دساله على مراقبه حقیقت محمرییه: ]

دوسرارسالہ سلوک نواب ضیاءالدین خال صاحب کے واسط فوری لکھ دیا تھا ہمارے پیش نظر ہے، چونکہ و مختصر اور نافع ہے شل مکا تیب ملفوظات اولیا اس لیے ہم اُس کؤ کجنسہ درج کریں گے۔ [۸] رسالہ وحدۃ الوجود:

اس رسالے میں وحد ۃ الوجود و وحد ۃ الشہو د کے مبحث عظیم کی نہایت محققانہ بحث فرمائی ہے اور دریا کوکوزے میں بند کیا ہے۔

، ٩٦رسالەنغەمۇمىيقى:

[ ایر سال نبض: اور دورسالے طب کے وہ جوعر بی زبان میں بفر مائش جناب حکیم ہاشم علی خال صاحب (نبیر وُحکیم سید ببرعلی خال صاحب مرحوم اُستاذ حضور) تصنیف ہوئے تھے۔

اس کے بعد فن مناظرہ کی تصانیف کا حال ہدیہ ناظرین ہے، دربار رسالت سے جوخد مت اعانت سنت آپ کو مفوض ہوئی تھی اس کی آخر دم تک بخو بی تکمیل فرمائی ۔ بغیر تحریرات فرقہائے باطلبہ بالخصوص نجدید، وہا ہیہ، غیر مقلدین کی تر دید جس کی ابتدا و انتہا ایسی حضور فرما گئے کہ آج بر سے برے علمائے مصنفین حضور ہی کی تصنیفات سے تمام و کمال کام چلارہے ہیں۔

[11] البوارق المحمدية:

اسسلساء تصنیف میں ہم سب سے پہلے کتاب بوارق محمد یہ کانام تھیں گے، جس کی وجہ تصنیف و تالیف تائید فیبی اور حضور کا ایک خصوصی شرف تھا۔ اعلیٰ حضرت اقدس تاج الخول قدس سر ہ تھے فیض میں تحریف ماتے ہیں کہ حضور اقدس دہلی میں حضرت خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب سر ہ تھے فیض میں تحریف میں تحریف اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے شرف ہوئے۔ دیکھا کہ حضور خواجہ کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھوں پر اس قدر کتابیں رھیں ہیں کہ آسمان تک بلند ہوگئی ہیں۔ خواجہ کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھوں پر اس قدر کتابیں رھیں ہیں کہ آسمان تک بلند ہوگئی ہیں۔ عرض کیا ' حضور خواجہ! یہ تکلیف کتابیں اٹھانے کی حضور نے کیوں اُٹھائی ہے؟' جواب میں ارشاد ہوا' تمہمارے لیے مولوی فضل رسول ، لوان کتابوں کولواوران کی مدد سے فتۂ شیاطین دفع کرو' ۔ اس کے بعد ہی بہ عجلت حضور نے کتاب مذکور 'بوار ق[محدیث] تصنیف فرمائی ، جس میں اصول کلید و ہا ہیہ کے باطل کیے گئے ہیں۔ زبان فارس ہے، اب کم یاب ہے، مگر جمبئی مدرستہ احمد یہ قصاب محلّہ ہے دستیاب ہو سکتی ہے۔

٢١٢٦ كياب الصلوة:

اس کتاب میں کل مسائل صلوٰ ۃ پر کلام فقیہا نہ ومحد ثانہ طرز پر فرمایا ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت آپ کے والد ماجد حضرت مولانا عین الحق عبد المجید قدس سرۂ نے فرمایا ہے۔

# ١٣٦] احقاق الحق وابطال الباطل:

فاری زبان میں ہے۔جواز ندائے یارسول الله واستعانت بدانبیا واولیا کا اثبات ہے۔ بیہ رسالہ حضرت سلطان العارفین ﷺ شاہی موئے تاب روشن شمیر سلطان جی بدایو نی رضی اللہ تعالیٰ عنه کے تکم ہے لکھا گیا ہے، جس کا واقعہ پیہے کہ ایک بارایک شخص حاضر خدمت حضور ہوااورعرض كيا " حضور! مير اوروبي بالصلوة والسلام عليك ايها النبي الكريم الصلوة والسلام عليك ايها النبي الرحيم اسريايك وبالى كم شرك لكات بين "مضور فأن صاحب وسمجما دیا که اتب جویر مصتے ہیں اُس کو پڑھے جائے ، اس کوشرک و کفر بتانے والا خود جاہل وضال ہے''،اُن صاحب نے عرض کی کہ''حضوراس مسلے پر اگر رسالہ تصنیف فرمادیں تو ہم عوام کو بہتر و نا فع ہؤ'۔اُس وفت حضور نے کثر ت اشغال درس وافتا کاعذر فرما دیا۔اُس کے بعد جب حضرت ہر ہان الکاملین سلطان جی صاحب کے مزار برحاضر ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبرمبارک مجلّا اور روشن آئينے كى طرح ہے اور اندر حضرت سلطان جي صاحب تلاوت كلام اللي ميں مصروف ہيں اوراً سي حالت میں ادھر متوجہ ہوکر تھم دیتے ہیں کہ'' مولا نافضل رسول! اُس سائل کا سوال پورا کرو اور رساله جوازندا واستعانت میں تحریر کرؤ' ۔غرض کہ حضور کی تصنیفات اور خدمات احیائے سنت وامحائے بدعت بھم خداوخاصان خداہے تھیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اُن کی روحانیت وجلالت ہر قاری وسامع کے دل پر خاص اثر ڈالتی ہے۔

# [١٣] تصحيح المسائل:

اس کتاب بسیط و لا جواب میں مولوی اسحاق دہلوی کی مائد مسائل کی غلطیاں اورخلاف شخقیق و مخالف مسلک حق اختر اعات و فقوے کی تصبح کی گئی ہے اور اکثر مسائل اختلافیہ ماہین مقلدین و غیر مقلدین و ہابیہ کی الیسی تحقیق و تو ضیح فر مائی گئی ہے جواپنی خوبی میں لا ٹانی ہے۔ چونکہ خلوص سے اور حکم خداور سول سے خدمت دین کرنے والے حضرات فائد ہ مخلوق و اصلاح خلق خلوص سے اور حکم خداور سول سے خدمت دین کرنے والے حضرات فائد ہ مخلوق و اصلاح خلق

ہے عرص رکھتے تھے،لہذا طرز بیان میں کیاممکن جوعامیا نہ رنگ آ جائے چہ جائے کہ سبّ وسم ، ممسخرو ہزل۔ یہی وجد ہے کدأن كے ارشادات للہيت وخلوص كا جلوہ دكھا كرآج تك اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ کتاب چند بارطبع ہو چکی ہے،آخر بارسمبئی میں کوئی چھسات سال ہوتے ہیں کے طبع ہوئی تھی ،مگراب کم یاب ہے، زبان فارس ہے۔

[10]سيف الجيار:

اس کتاب میں فرقۂ نجد سیکی تاریخ اور اُن کے شیوع مکا ئدوعقا ئد کا تذکرہ اُس کے ساتھ ہی مسائل کی توضیح مبسوط کتاب ہے۔ چند ہا رطبع ہو چکی ہے، حال میں میرٹھ میں طبع ہوئی ہے۔ ٢١٦] فوزالمؤمنين:

مبحث شفاعت ميں مكمل تحرير زبان أردو \_

[21] اكمال في بحث شدّ الرحال:

اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ شدرحال زیارت اماکن مقدسہ کے لیے منع نہیں ہے اورحدیث ممانعت کا مطلب کتب شرح حدیث سے بتایا گیا ہے۔

[1٨] فصل الخطاب: زبان اردوردٌ فرقه و بإبيه ميں۔

191]تلخيص الحق: زبان أردو جواب رسالہ مولوی حیدرعلی ٹونکی وہانی کا جو اُنہوں نے فصل الخطاب کے

جواب میں لکھاتھا۔ [ ۲۰] مبكيت النجدي:

أنهيس مولوي حيدرعلي صاحب نے ايك رساله كلام الفاضل الكبيرُ دربارةُ امكان ظير لكھا۔ بيدُ س كارة زبان فارس ميں ہے،مباحث عقليه ونقليه ، كلاميه وفلسفيه كوحد كمال تك پہنچايا ہے۔ [۲۱] حرز معظم:

بدأردوزبان میں مخضررساله آثار مذیبه وتبرکات شریفه کے متعلق ہے 🖈۔

🖈 بعض تصانیف کے قدر تے تصیلی تعارف کے لیے ضمیر صفحہ 378 تا 391 دظ فرما کیں۔ (مرتب)

[۲۲\_اختلاقی مسائل پرتاریخی فتوگ]

حضرت اقدس کی تصانیف مطبوعہ شہورہ اور غیر مطبوعہ کے علاوہ ایک فتو کی ہے جس کو ہندوستان کے آخری اسلامی تا جدار، خاتم السلاطين ہند، حضرت ظل سجانی ،سلالہ دُود مان تيمورييه، خلاصة خاندان مغليه، سلطان ابن السلطان، خاقان ابن خاقان، ابوظفر سراح الدين محد بهادرشاه بادشاہ غازی جنت آشیانی نے دہلی ہے بکمال حسنِ عقیدت آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ به استفتا بارگاه سلطانی ہے نواب معلی القاب علاء الدولہ یمین الملک سیرمحی الدین خان بہادر استقامت جنگ (خلف الصدق جناب اعظم الدوله عين الملك محدمنبرخان بهادر ) بدايول لے كر آئے۔حضرت اقدس کی خدمت میں شاہانہ آواب کے ساتھ خریطہ سلطانی پیش کیا، آپ نے شاہی مہمان کودرویشانہ میز بانی کے ساتھ تھم رایا اور فوراً جواب استفتام تب فرمایا۔ دہلی کے تمام ا کابر علائے اعلام نے تھی وتصدیق کی مہریں کر دیں، فرمان سلطانی سے بیفتوی ماہ جمادی الثانی ٢٦٨ اه ميں دارالخلافت شا جہان آباد [ دہلی ]محلّہ زینب باڑی مطبع مفیدالخلائق میں مطبوع ہوا۔ چونکہ بیاستفتا مسلمانان ہند کے اخیر تا جدار کے حسن عقیدت کی یاد گار ہے اور آج کل کے بعض مسائل متنازعه كافيصله اس ليه اصل استفتاع جواب كاحرف بحرف نقل كردينا احيها معلوم موتا

\*\*\*

🖈 استفنا اورفتو ہے کامنین یہاں سے حذف کیا جارہا ہے جس کی وجہ 'ابتدائیہ' میں بیان کی جا چکی ہے۔ ملاحظہ فرما کیں صفحہ 22۔ (مرتب)

# ذ کرنظم وشاعری

شاعری اظہار خیالات اور دلی جذبات کا ایک روش آئینہ ہے، ہرانسان کوفطر تا اس کا کچھ حصہ عطا ہوا ہے۔ جس طرح سب کے کمالات متفاوت ہوتے ہیں یوں ہی اس میں بھی تفاوت ہے۔ طبقات الاولیا علما میں کم کوئی صاحب تصنیف ہوئے ہوں گے جنہوں نے نظم میں اپنے خیالات کا تھوڑ ابہت اظہار نہ فرمایا ہو۔ حضور اقدس نے بھی وفت غلبہ شوق گاہے گائے کلام نظم ارشاد فرمایا۔ عربی، فارسی، اردوسب زبانوں میں آپ کا کلام برکت التیام موجود ہے، مگر چونکہ قصد جمع کرنے کا نہ ہوالبنداوہ آپ کے معتقدین کے پاس متفرق رہا۔ اکثر کلام حضرت اقدس کا رنگ تصوف و نعت شریف حضور سیدانا م و مدح اصحاب کرام اہل بیت عظام، اولیا کے فخام میں رنگ تصوف و نعت شریف حضور سیدانا م و مدح اصحاب کرام اہل بیت عظام، اولیا کے فخام میں ہے، جس کا خلاصہ ایک ایک غزل بغرض اختصار درج ذبل ہے۔

شاعری مجازی میں جودر حقیقت آئینہ حقیقت ہے آپ نے بھی بھی بداصرارا حباب کلام فرمایا، مگروہ عکم الشاذ کالم معدوم رکھتا ہے، بعض حاسدانہ طبیعت والوں نے حضرت اقدس کو اپنے گل دستوں میں زمرہ شاعران مجاز میں شار کر کے حضرت اقدس کے دوسر سے ہزار کمالات عظیمہ پر پردہ ڈالنا چاہا، ہم کواس کی شکایت نہیں چاہیے، کیوں کہ آفتاب سی کے چھپائے حجیب نہیں سکتا حضورت سیدنا امام شافعی نہیں سکتا حضورت سیدنا امام شافعی یا حضرت اقدس سرکار بغداد مجبوب اعظم کی شاعری کو پیش کر کر ذرایعہ فخر بتایا جائے تو بدایک بے معنی بات ہوگی۔

## شجرة طيبه قادريه

در انبساط آمده بح محیط ذات از موج اوش که بود اصل کائنات اطلاق در تعین اوّل چو زد قدم نور محمدی بحدوث آمد از قدم کیک قطرهٔ و بحر محیط درو نهان موج و موج خیزد و عالم ازان عیان

انواع بحرما که برون باشد از شار كرديد از تموج آل موج آشكار شد مظهر کمال خفی و جلی علی زال جمله گشت بحر ولايت چومنجلی نہرے زغیب سوئے شہادت شدہ رواں باز آمدہ بجوش چوآں بح بیکراں گردید سیدالشهدا رو به مصطفیٰ ایں نوع کرد وصف شہادت خدا عطا در راه او بخون خود اوّل وضو كنند عشاق حق چوعزم سفر سوئے او کنند شد ذات یاک حضرت سجاد آشکار زال نهريافت بحر عبادت چو افتجار گردید عین حضرتِ بآقر روال ازال چول انشعاب شعبهٔ توحید شد ازال شد مشتهر بجعفر صادق در انس و جال زال چشمه شد چو چشمهٔ صدق وصفا روال فرمود ذات موسى كأظم ازال شهود زال چشمه بحر حکم و مخل چو رو نمود موى رضا امام عليه السلام شد بح رضا چو جوش زد و فیضش عام شد زال بحرنهر معرفتے گشت چوں عیال معروف ساختند بمعروف در جهال آمد بنام سری مقطی در اشتهار زال چشمه شد چو چشمهٔ اسرار آشکار شد سيد الجحود و جنيد جنيديال جاری چو گشت سلسلهٔ جزر و مد دران شبلی و عبد واحد و بوالفرح بوالحسن درجه بدرجه مر نفسے گشت موج زن شد ذات یاک حضرتنا شخ ابو سعید وقت ظهور بح سعادت جو در رسيد زال بح موج خیز عظیمے شد آشکار درجوش آل برآمدہ یک موج بے کنار كز موج اوّل آنچه كه تا لجهُ اخير بود است جمع آمد و شد پیر دشگیر بوصالح از یئے آمد و بو نفر در رسید زال بعد ذات سيد رزاق شد يديد سید حس بسید احمد گذاشت جا سید علی و سید موسائے رہ نما زال بعد ذات شيخ تحمد شه جلي زال پس بہائے دین و براہیم ارچی سيد محمد آمده احمد بعد كمال قاضی جیا و بعد ازاں حضرت جمال پس یافت شاہ بوالبرکات ازوے اشتہار زال بعد گشت حضرت فضل الله آشكار من بعد شاه آل محمد نمود رو گردید عین حضرتِ حمزه روال ازو پس ذات یاک سیدنا آل احد است کز وے ظہور چشمہ عرفان ایزد است

عين الحق از حضور خداوند يافت نام كرده صفات حق چو بذالش طهور تام آبے ہر آتشم کہ تو دریائے رحمتی اے شاہ عین حق تو سرایائے رحمتی مستنقی و به پیش نظر آب دیده را این تشنه کام بر لب دریا رسیده را محروم و نااُمید مگر وال ز جونے بار برخود بین نه برعمل این گناه گار و ز میکده کدوی و شرابے مکن در پغ از بح فیض ساغر آبے مکن دریغ يك قطرة زآب نوال تو ام بس است یک جرعه از شراب وصال تو ام بس است مارا ز مارہا کن و بے ما بخود رسال یا رب سجق این حضرات و طفیل شال [نعت] فتاده در گل ولاله عدم بود آدم و احمه

قادہ درگل ولالہ عدم بود آدم و احمد وجود انبساطِ از بطون اندر ظهور آمد عوالم مطلقاً غیب و شہادت علوی وسفل فروغ جملہ زال سفح وجود انبساط آمد وجود منبسط ظلی بود از اولیں خلقے کہ در عرف شریعت نور احمد نام می دارد بعارف نیست حاجت شرح سرایں معمدرا کہ در جرممکن اولمعہ زال نوری بیند مے صاف محبت پاک از غش ریا باید کہ سر ایں معمد را ز راہ ذوق بمشاید میرس از شرب مست خراباتی کہ در جرشے جزآل محبوب کل چیز نے نی بیندنی داند

### [نعت]

کلیم اللہ تا بینا دویدہ حبیب اللہ بہ اَوادن نیرسیدہ کلیم این چا برق از خود رمیدہ حبیب اللہ باللہ آرمیدہ کلیم این چا برخ پردہ کشیدہ حبیب آن چا جب ہا بردریدہ کلیم از لن ترانی خودطپیدہ حبیب از قدرأی شدبرگزیدہ کلیمش ذوق آوازش چشیدہ حبیب او گل نظارہ چیدہ کلیم اللہ کلام او شنیدہ حبیب اللہ رخش دیدہ بدیدہ زدیدہ بست فرقے تا شنیدہ کیدہ بدیدہ ندیدہ بست فرقے تا شنیدہ کیدہ بدیدہ

[نعت]

فنا چيست عكس جلالِ محمد بقا چیست ظل جمال محم ز شمس كمال الكمالٍ محمد جہان کمال از چہ گردید روش شریک خدا و مثال محمد نباشد نباشد نباشد نباشد بجز مطلع قاب قوسين بيتي نشد راست برحسب حال محمد بود شاه شامان دنیا و عقبی غلام غلامانِ آلِ محمه کرے کیا بشر اُس کا شرح شاکل کہ قرآل ہے وصف خصال محمد کروں وصف کیا میں سرایا کا اُس کے کہ مہر نبوت ہے خال محمد یہی ورد ہے مست کا دو جہال میں من و دستِ دامانِ آلِ محمّد

7منقبت صحابه ۲

اركانِ كانِ نُضل جو بين أن مين حيار بين محبوب حق ہیں سب جو محمد کے یار ہیں ان حار میں سے فضل خدا کے کلام سے ثابت ہوا ہے جن کا سو وہ یار غار ہیں کیا سرحق ہے اُن کو پیمبر نے خود کہا سر خدائے یاک کے وہ رازدار ہیں کیا مرتبہ خدا نے عنایت کیا اُنہیں ہر حال میں جہاں میں نبی بر نار ہیں تھے اوج عرش پر بھی وہ مونس رسول کے عار زمیں میں وہ نہ فقط خمگسار ہیں صدیق اُن کا نام رکھا خود رسول نے لطف رسول حق سے عجب نامدار ہیں بعد از وفات بھی بہم اُن کے مزار ہیں قربت نبی ہے تھی اُنہیں حال حیات میں جنت میں بھی رفیق سنے ہیں وہ بالیقیں مخبر جواُس کے حضرت عصمت شعار ہیں چشم کرم سے آپ کے جوایک بار ہیں دوزخ حرام اُن کو ہے بے شبہ سر فراز کیاعزت اُن کی ہوگی کہ جن پر رسول کی پیاری نگامیں مہر بھری بے شار میں کیاعظمت اُن کی ہوگی جوخصوص اُن میں ہیں جن کے کہ فضل خاص ہزاروں ہزار ہیں دونوں جہاں میں فضل کے اُمیدوار ہیں وہ راز ہیں جو دونوں میں ترمت سے اُن کے ہم

#### [منقبت فاروق اعظم]

كمال دين نبي كا نظر جمال آيا جو مرحِ حضرتِ فاروق کا خیال آیا کمال قوتِ دین نبی ہوا ظاہر نبی کے دین میں جب ہے وہ با کمال آیا طبق میں ارض صلالت کے زلزلہ آیا سرر دیں یہ جو وہ شاہ با جلال آیا حکومت اُن کی نمخصوص نوع انس میں تھی کہ بر و بحر ہر اک تابع مثال آیا کیاہے جب سے کہ شقہ نے اُن کے جاری نیل نہ اُن کے تھم میں ہے اب تک اختلال آیا جو حکم اُن کا ہے زندہ تو وہ بھی زندہ ہیں ۔ وہ واقعی ہے تو یہ کس طرح محال آیا دعا جو مانگی محمد نے اُن کے ایماں ک عمر کو جذب محبت سے جوش حال آیا اثر سے نور محمد کے دل ہوا پُر نور کہ جس کے سامنے خورشید مثل خال آیا قدم سے اُن کے دل کفر یائمال آیا جبیں ہے اُن کے ملا نور حان ایماں کو كه ظل أن كا هو جب دافع ضلال آيا کہاں ہو کفر کو تاب اُن کی شیخ براں کی کہ سایہ اُن کا ہے شیطان بر وبال آیا بج فرار مفر کیا ہو اُن سے کافر کو عرب سے تا ہہ مجم اور روم سے تا شام مسخر اُن کے اوامر کا بال بال آیا مجهی نه خطرهٔ آرام جان و مال آیا رہے حملیتِ دین نبی میں وہ مشغول

## [منقبت ذوالنورين]

کہ وہ نور دو چشم مصطفیٰ ہے یہ ذی النورین کی مدح و ثنا ہے ہوا اُس سے منور خانہ دیں سرایا نور ہے نورِ خدا ہے کہ نور حق مجسم ہو گیا ہے عیاں ہے شکل نورانی سے اُس کے یبی یک نکتہ ذی النورین کا ہے ہوا تھا نور ظاہر باطن اُس کا عجب نورٌ علیٰ نورِ بنا ہے نبی کا بار بھی ہے خویش بھی ہے أسى ير خاتمہ أن كا ہوا ہے وہ نور صبغۃ اللہ تھا ازل ہے کہ ساماں جیش عسرت کا کیا ہے گناہوں کے ضرر سے ہے وہ مامون طفیل اُس کے ہو میری مغفرت بھی یہ میرا مدعا یہ التجا ہے

#### [منقبت على مرتضى]

سخن میں میرے نہ بیہ بورجی گلاب کی ہے گل بہار تولا ئے بو تراب کی ہے علی کے دفتر حب میں جو ہیں بہشتی ہیں نہ کھ حساب کی حاجت نہ کچھ کتاب کی ہے کہ ایک ذرہ خبر رہ آفاب کی ہے علی کا عرصۂ اوصاف ہے وہ بے مایاں نزول وی سے کچھ حالت ایک خواب کی ہے سر رسول ہے حضرت علی کے زانو بر نمانهِ عصر علی نے بریھی نہیں کہ ہوا غروب جیسے سدا عادت آفتاب کی ہے علی کے واسطے عزت بیرآل جناب کی ہے نی افاقے میں آئے تو آفاب پھرا یہ فتح خیبر اثر ایک فتح باب کی ہے ہوئے علی ہی جو کل مغلقات کے فاتح سخن مدینہ علم نبی کے باب کی ہے كتاب حاوى شرع وطريقت اك موجز ملا کے دیکھے تو تلخیص ایک باب کی ہے کتاب خلق نبی سے جو حکمت عملی نہ انتفاد کی حاجت نہ انتخاب کی ہے سخن میں اُس کے کہ معصوم کا ہووہ در علم ہاری مستی ہے اُس کی نہاس شراب کی ہے خم غدریہ میں ہے جو مئے ولائے علی

# [منقبت امام حسين]

نام حسین شافی ہر درد مند ہے ذکر حسین کافی ہر مستمند ہے جس کے کمر سے عقل کی قاصر کمند ہے قصر کمال آل نبی کیا بلند ہے عالم کو رہے رحمتِ عالم سے غم نہ ہو منکر وہی ہے اس کا جو ناحق بہند ہے بالائے نیزہ یا وہ سرِ سر بلند ہے یک نیزہ سریہ خلق کے آیا ہے آفاب ہے شغل ذکر حق وہی اور وعظ و پند ہے تن سے جدا ہے وہ سر سردار سرورال حاجت روائی ولِ ہر مستمند ہے جاری ہے فیض ملک شہادت میں آشکار میر چند بند ب ظاہر میں عجز قدرت باطن کا وہ کمال گو عقل عامّہ کی نظر چیثم بند ہے سرِ طلسم حق كو سجھتے ہيں اہل حق ظاہر میں گرچہ تلخ ہے باطن میں قند ہے ہونا ہے مبر سے جو خدا صابروں کے ساتھ جولانیوں یہ آلِ نبی کا سمند ہے كيا عرصة مهيب شهادت مين شاد كام

صدمول سے بسم کے نہا تہیں کچھ کزند ہے نور خدا ہے روح مصطلی ہے اُن کی ذات ذکرِ حسین اور مرا بند ہے ذكرِ زبان و لب يه نهين مجھ كو اكتفا 1 منقبت غوث أعظم] طبع شد بے خلش اے جنہشِ مژگاں دریاب جمع شد غاطرم اے زلف پریشاں دریاب غمخورے نیست تو اے خاربیاباں دریاب خاطر آبله ام از نه خلیدن تنگ است می کشد تنگ در آغوش مرا جمعیت می رود تفرقہ اے فتنۂ دوراں درماب

از حریم حرم اے تعبۂ ایمال دریاب خوف کفرست که بت می کشدم جانب دیر شادی آوردہ ہجوم اے غم ہجراں دریاب بردل عاشق خو كردهٔ آلام و محن

جائے ننگ است کہ در پوزہ کنم از دگراں بندهٔ خاص تو ام اے شبہ جیلال دریاب اے کہ مادِتو بودحرز دل و جال درماب اے کہ مرگ ول و جان است فراموشی تو ایک مولودشریف حضرت کانظم فرمایا ہوامطبوع ومقبول انام ہے۔ رنگ نضوف اور رنگ رق

وہابیدورنگ عشق ومحبت کا مجموعہ ہے۔ 🖈

اولياءالله شاعري مجازيين بهي نيت اظههار حقيقت ومعرفت ركهته بين في واجدها فظ مولانا جامي وغيره بلكة حضورغوث اعظم وخواجه اكرم اوران سيجهى متقدمين اس بنابير حضرت ني بهي كلام مجازكها

ہے،مگر بہت کم ،اب وہ بھی نہیں ملتا فن شعر میں حضرت کوئسی ہے ٹلمہ نہیں ، نیا کابر کواس کی ضرورت ہوتی ہے، نہوہ زائد تکلفات شاعری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سبب ہے بعض او قات بعض محاورات اُن شعرا کےخلافتح ریفر ماتے ہیں جوصرف فن شاعری کواپنامایۂ افتخار سمجھ کراُس میں رات دن مشغول ره کرنام وری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔جابل وناقص آ دمی ایسے مقامات پر اعتراض کو تیار ہوجاتے ہیں ہثنوی مولانا روم پر بہت کچھاعتر اضات کیے گئے ہیں ،مگرسب لغومہمل قصید ہخمر بیہ حضورغوث أعظم رضی الله عنه برجهال ہمیشہ ہے اعتراضات کرتے ہیں علیانے جوابات دیے ہیں۔ \*\*\*

🖈 بیمولود شریف مع چندغزلیات وقصا کدار دوو فاری مطبع سر کارعالی حیدر آبا د ـــــ۳۴-۱۲۹۲ دهیس شاکع هوا تھا۔ پھر مطبع قادری ہدایوں ہے ۱۳۳۴ھ میں شائع ہوا۔ اسی نسخ کو بعنوان مولود منظوم مع انتخاب نعت ومنا قب راقم نے ایڈٹ کیاہے جوراقم کے مقدمے کے ساتھ تاج الحول اکیڈی بدایوں نے ۲۰۰۹ مرسال ھیں شائع کیاہے۔ (مرتب)

# مکتوبات ☆ مکتوباول ☆ ☆

عرض داشت بجناب مدایت مآب بر بان الواصلین سلطان الکاملین حضرت شاه عین الحق عبد المجید قادری مصاحب قبله

جناب قبلة العارفين، كعبة الطائفين ، ديں پناہی ظل الٰہی، عونی فی النوائب، غوثی فی المصائب حضرت ابی وربی،مرشدی ومولائی دام دوامہم۔

یه گراہ روسیاہ بظلوم وجہول نصل رسول کیا عرض کرے؟ اور کیا گزارش کرے؟ اِس کا ظاہر تباہ ہے اور کیا گزارش کرے؟ اِس کا ظاہر تباہ ہے اور باطن سیاہ ہے، استغفر اللہ نہ حوثی طاعت ہے نہ عبادت، نہ کچھے ذکر ہے نہ فکر نفسانی خواہشات کا غلام ہوں، شیطانی وسوسوں کا شکار ہوں، مقصد کے حصول سے محروم ہوں میر آآ غاز بھی بے فائدہ ہے اور انجام بھی فاسد ہے۔

ظاہری اعمال نمود و نمائش میں منحصر ہوکررہ گئے ہیں اور باطنی اشغال مالیخولیا کی تخیلات میں گم ہوگئے ہیں۔ نامرادی کی سواری کا سوار ہوں، مبادیات کے حصول کے بغیر غایات کا طلب گار ہوں۔ قبلہ دو جہاں (حضور اکرم اللہ ) کی اتباع سے دامن خالی ہے، جھت پر بغیر زینے کے چڑھنے کاارادہ کررہا ہوں۔ نفس کے دھو کے اور شیطان کے فریب سے اللہ کی پناہ ۔ لاحول و لا قوۃ الا بالله العلی العظیم.

اے دیں پناہ اورظل النی !وہ معمولات جن کوادا کرنے پر حضور والا کی طرف سے مامور کیا گیا تھانفس کی شامت کے سبب تمام ترسہولت میسر ہونے کے باو جودان کے بجالانے میں قصور و کمی

ا کے مصنف نے یہاں مکتوبات کا اصل فارس متن درج کیا تھا، ہم یہاں فارس متن حذف کر کے صرف اردوتر جے پراکتھا کررہے ہیں۔اس کی وجہ ابتدائی میں بیان کردی گئی ہے۔ دیکھیے :ص 22 (مرتب) کہ کہ بید یکتوب آپ نے ابتدائے سلوک کے زمانے میں تحریر فرمایا تھا۔ (ضیا)

واقع ہوئی ہے، تو یق نے ساتھ نہ دیا اور قسمت مہر ہان نہ ہوئی ۔ لہذا جب ایسے حالات ہوں تو متالع کی جوں تو متالع کا دیا ہوں تو متالع کی متالع کی متالع کی متالع کی سے ہے میں شد کہ مبا نداد ہوئے کے باعث ہیں اور وہ بوالہوی جوسر میں ساگئی ہے میں میں متالع کی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔

ہو سے بیری ہے۔ بار ہاارادہ کیا کہ حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض حال کروں مگر جب اپنے اعمالِ بداورا فعال قبیحہ پر نظر گئی تو ایک بچاب، شرمندگی، خجالت اور ندامت پیدا ہوگئی اور ہر ہارعرض حال کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ کہاں ممیں اور کہاں یہ بیاباں، کہاں ایک لنگڑ اچیو ٹااور کہاں تخت سلیمان؟ جس حال میں ممیں ہوں شاید سگان آ وارہ اس سے بہتر ہوں اور شاید چور ڈاکو بھی اس سے نفرے کرس۔

آہ! ندامت بھی کمال نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مقصود تک پہنچانے والی اور حسن انجام کاموجب ہوتی ہے۔ ہہر حال اب جو بھی شکل بصورت دوئی ظاہر ہوئی ہے اگر چہوہ بھی حقیقت میں فتیج ہے، گر پچھو جوہ ترجیح کی بنیا دیراس کو اختیار کیا ہے اور اسی کے وسلے سے تمنا کے اظہار کی جسارت کر رہا ہوں ۔

گر طمع خواہد زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں اے دشکیر!داستانِآرزوبہت طویل ہے، مگراختصار کے ساتھ چند کلمات حاضر ہیں، آپ کی وجاہت اوروسیلے مقصود کے حصول کی توفیق مرحمت ہوگی .....ع

دلائل عقلیہ سے کما حقہ یہ بات ثابت ومثیقی ہو چکی ہے کہ صاحبان نظر کی نظر کے بغیر کام نہجے نہیں میں مقدم نہیں ہ

اپنے نہے پڑئیں آتا اور باب مقصود نہیں کھاتا ۔ بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیہ مستش ورق موادیس صلاحیت اور اہلیت کی شرط جواکثر فلاسفہ کے لیے ہدایت وارشاد کے باب میں سنگ راہ ٹابت ہوئی بیر (شرط) محض بے حقیقت ہے، اس لیے کہ مفیض صور (اللہ رب العزت) کے لیے مادے میں بھی تصرف کردینا ہڑا آسان ہے، آیت کریمہ ''یفعل ما یشاء'' اس پر ججت ہے۔ اے دیں پناہ!الرصرف راستہ دلھانا ہی کائی ہوتا تو بیصرف آگھوالوں کو فائدے مندہ،
ب چارہ نا پینا جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینے کامخاج ہے وہ تو ہدایت کے فائدے ہے محروم
رہتا۔افسوس ہم جیسے ناپینا اور شکستہ پالوگوں پر جو صیبتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہیں ،سرکشی اور
گراہی کے کنوئیں میں قید ہیں۔ ہاں!اگر کوئی عالی ہمت، صاحب قوت کریم و رحیم (جیسا کہ
حضرت قبلہ گاہی کی ذات جامع الحسنات ہے) بغیر کسی سابقہ استحقاق کے محض مخلوق پر شفقت
کرتے ہوئے دشکیری فرمائے ،ہدایت کی مضبوط رہی اور عنایت کی عروہ وُوٹی ہاتھ اور کمر میں لیسیف
کرکنوئیں کی گہرائیوں ہے کنارے پر لے آئے اور راستے ہے منزل تک پہنچا دے تو کچھ بعید
نہیں۔
کٹویں ہے تھینچنے کی اس کوشش میں اگر (میری جانب ہے) ایسی حرکتیں سرز دہوں جو بچے
نہیں۔
کڑوی دوا پینے میں کرتے ہیں تو ان کی طرف ہرگز النفات نہ کیا جائے ......ع

اِس سفر میں ایک بزرگ ہے حضرت سیرآل حسن رسول نما قدس سرہ کے معمولات خاندانی میں ہے ایک درود پاک اور قصید ہ بردہ کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت ملی ، وہ شعر سیہ ہے۔

ھو الحبیب الذي ترجی شفاعته لکل ھول من الأهوال مقتحم
ترجمہ بوہ ایسے عبیب بین کہ مرہول ناکی کے وقت ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔

ترجمہ بوہ ایسے حبیب ہیں کہ ہر ہول ناکی کے وقت ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔

اس جب اشراق کی نماز کے بعد تھوڑ اسویا، تو حضرت ختم المرسلین امام المتقین شفیح المذنبین علی اس جی المذنبین علی نماز کے بعد تھوڑ اسویا، تو حضرت ختم المرسلین امام المتقین شفیح المذنبین علی ایس کے حقود کی نماز کے بعد تھور کی خدمت میں پڑھا۔

آپ نے ارشاد فر مایا کہ'' کعب کے قصید ہُ ہانت سعاد کا بھی ایک شعر بہت خوب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے''، چنا نچہ وہ شعر بھی آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ جب میں نیند سے بیدار ہواتو وہ شعر ذبین سے محولہ کے مطابق مرحمت کی جائے۔

اجازت طریقہ معمولہ کے مطابق مرحمت کی جائے۔

اگر چہ بیہ معاملہ ( لعنی خواب میں حضور اللہ کے کی زیارت ) اُس درود پاک کی برکت سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھادومر تبہ اِس سے پہلے بھی پیش آیا ہے۔ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ

آ حضرت النظام جاہ زمزم پر نشریف فرما ہیں اور میں بھی خدمت میں حاضر ہوں اور زمزم کے کوئیں سے پانی جوش مارکر اہل رہا ہے اور ایک طرف بہہ کرجار ہا ہے اور میں دونوں ہاتھوں سے یانی کو بہانے اور جاری کرنے میں مشغول ہوں۔

ایک مرتبدد یکھا کہ آنخضرت آلیہ جگہ تشریف فرما ہیں، لوگ آرہے ہیں اور واپس جا
رہے ہیں، مُیں بھی ایک بار گیا اور پھر واپس آیا اور جیسا کہ یاد پڑتا ہے مُیں نے واپسی کے وقت
سات بارطواف کیا۔ پہلی بار جب مَیں نے حضور آلیہ کو چاہ زمزم پر دیکھا تھا تو آپ کے رضار
مبارک سے ایسا نور پھوٹ رہاتھا کہ ان پر نگاہ ہیں جم رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت ہے، الحمد لللہ، الحمد لللہ، الحمد لللہ،

آپ کی توجہ سے مزید امید رکھتا ہوں:

دلا خوش باش کال سلطان دی<u>ں</u> را بدرویشاں و مسکیناں سری ہست

والادب

\*\*\*

# مكتوب دوئم 🌣

# [ بنام حضرت تاج افحو ل مولا ناعبد القادر قادري بدايوني ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و أصحابه اجمعین. برخوردار، سعادت آثار، قرق العین، راحت جال، نزیری الخاطر مولوی عبدالقادر (ظاہر وباطن میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے)

اللدان في مقاطت فرمات )

بعد دعامعلوم ہو کہ تہمارا خط ملاء خوشی کا باعث ہوا۔ جوبات تم نے دریافت کی ہے جس وقت تم نے جج و زیارت کا قصد کیا تھا اُسی وقت سے ممیں وہ بات تم سے کہنا چا ہتا تھا، کیکن تمہارے طلب کرنے کا منتظر تھا۔ اِس لیے کہان معاملات میں طالب کی رغبت اور شوق زیادہ کارآ مد ہوتی ہے۔الحمد للّٰہ کہ تم نے اس کی توفیق پائی ، اللہ تعالی تہمیں اس کے ثمر ات سے نوازے ، آمین ۔ جانومن ! اللہ تعالی کے فضل سے جب جہاز پر سوار ہونا تو یہ دعا پڑھنا:

بسم الله مجريها و مرسها ان ربي لغفور رحيم

صیحے بخاری شریف از اول تا آخر بطور وردختم کرنا اور کپٹر وں اور جائے نماز کی طہارت اور وضو کا التزام کرنا ۔ طبعی ضرورتوں جیسے کھانا اور سونا وغیرہ اور شرعی ضرورتوں جیسے نماز اور اور ادور اور فوافل کے علاوہ دن رات کے تمام اوقات میں صیحے بخاری شریف پڑھنے کا التزام کرنا گویا کہ پوری کتاب ایک ہی جلسے میں ختم کی ہے۔ اس لیے کہ تمام اشغال میں لگا تار پڑھنا بیا لگ الگ پرٹے سے کے مقابلے میں نضیات رکھتا ہے۔ اِس طریقے پڑختم کرنے کے بعد صیحے بخاری کی کتاب الجے والواب زیارت اور جوابواب مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ سے متعلق ہیں اور وہ تمام الواب جو سرور کا نئات علیقہ کی عبادت و عادات اور ہجرت وغز وات (جوان دونوں حرموں یعنی مکہ اور مدینہ میں واقع ہوئے ہیں) سے متعلق ہیں اور وہ تمانی یاد کر لینا واقع ہوئے ہیں) سے متعلق ہیں اور اِسی قتم کے دوسر سے الواب کو کتاب مذکور سے زبانی یاد کر لینا اور رجح کی کمل صورت احرام سے لے کرطواف رخصت تک ہرونت ذہن میں صاضر رکھنا۔

ا معرت تاج الفول نے حرمین شریفین کا پہلاسفر 9 ساتھ ہیں کیا تھا۔ پیکتو بسفر پر روا گی ہے قبل بطور ہدایت نامہ تحریر فرمایا گیاہے۔ (مرتب)

جس وقت میقات ہے احرام باندھوتو بیصور کرنا کہ حضور کم رسالت آگی نے اسی طرح ارشاد فرمایا تھا اور بیضور کرنا کہ میر ایداحرام حضور کے احرام باندھنے کی طرح ہے اور اسی طرح تلبیداور ج کے تمام ارکان میں حضور عالیہ کا فعل اور طریقہ نصب العین رہے۔

بیہ اور سے مہ معظمہ پہنچوتو اُس شہر کی عظمت کو اِس طرح تصور کرنا کہ یہ مجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کی بنائی ہوئی ہے اور چوں کہ اس کو مظہریت حق کا اختصاص حاصل ہے اس لیے قبلہ بنایا گیا ہے
اور آنخضرت ملیق کی جائے پیدائش بنایا گیا ہے۔ تمام خاص مقامات مثلاً طواف اور سعی کی جگہ،
صفاوم وہ اور غارِ حراو غیرہ میں حضور کے بیٹھنے اور گزرنے کا ذکر صحیح حدیث میں جس طرح آیا ہے
ہر جگہ حضور کو اُسی طرح گمان کرنا گویا کہتم حضور کی زیارت کررہے ہو۔ تمام مساجداور آثار میں جو
عرفات کے راستے میں بیں سب جگہ اسی تصور کو قائم رکھنا۔

جس وقت مدیند منورہ پہنچو دل میں اِس بات کا پختہ اعتقاد کرنا کہ آنخضرت اللّیافیہ باحیات بیں، موجود ہیں اور مشاہدہ فرمارے ہیں۔خصوصاً حضوطاً فی شراراقدس) کی حاضری کے وقت اِس تصور کو یقین تک پہنچا دینا۔ اس بحث ہے متعلق باقی چیزیں طریقہ مراقبہ محمد سیسے واضح ہوجائیں گی اور دیگر تر اکیب معمولہ کتب ورسائل آ داب سے ظاہر ہیں اور تم برخور دار کو معلوم بھی ہیں تقریر تحریر کی حاجت نہیں ہے۔

اِس وقت یہ چند حروف بے اختیار لکھنے میں آگئے ہیں اگر خدانے چاہاتو اس کے بعد بھی کھوں گا۔ برخوردار سعادت آثار مولوی سراج الحق سے کہد دیا ہے کہ طریقہ مراقبہ کلمہ طیبہ اور طریقہ مراقبہ محمد بیقل کر کے تنہیں ارسال کردیں۔ چاہیے کہ ان دونوں کو ایک رسالے میں قدرے شرح وسط کے ساتھ جمع کردیا جائے شاید کہ کسی طالب کے کام آئے۔

ان دوتحریروں میں جو پچھ ندکور ہے اُس کی تہہیں اجازت دیتا ہوں اور جملہ اور ادواذ کاراور اشغال واعمال کی بھی اجازت دیتا ہوں جس کا تمیں حضور قبلۂ جاں و تعبۂ ایماں (شاہ عین الحق عبد المجید قادری) قد سنا اللہ بسرہ المجید سے مجاز ہوں ۔ نیز تہہیں تمام سلاسل عالیہ قادر بید و چشتیہ و نقش بندید و سہرور دید و مداریہ میں ان کے شرائط ولوازم کے ساتھ بیعت کرنے کی اجازت دیتا ہوں ۔

اگر کوئی شخص اصرار کرے اور وہ واقعی طالب اور راغب ہوتو سبحان اللہ جو کیچھی معلوم ہو

آس کی خدمت میں عرص کر دینا چاہیے اور آس کی عظیم بجالانا چاہیے، اِس کیے کہ وہ طالب خدا ہے اور اگر وہ عوام میں سے ہوتب بھی محبان ومجو بان خدا کی محبت میں اس کو مسلک کرنا فائد بے سے خالی نہیں ہے۔ المرء مع من احب (آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے)۔ جان من !اس قتم کی باتیں تحریر وتقریر کے قابل ولائق نہیں ہیں کین السامور معذور (جس کو کم دیا جاتا ہے وہ معذور ہے) کے ہمو جب میں نے بیچرائت کی ہے۔ اللّٰہ ماغفرلی ولحمیع المؤمنین والمؤمنات

كتبه الراقم الآثم فضل رسول ۲۱رجب ۱۲۷ه مكتؤبسوم

[ بنام حضرت تاج الفول مولانا عبد القادر قادري بدايوني ]

بسم الله الرحمٰن الرحيم

برخوردارسعادت آثار لخت جبرمولوي عبدالقادر سلمه الله تعالى

بعد دعا واضح ہو۔ جان من! اگر دنیاوی جاہ وحشمت پرنظر ہے تو اس کے اسباب کا اہتمام وقت اور زمانے کے اقتضا کے مطابق دین وائیمان کو چھوڑ کراور فاسقوں اور کا فروں کی متابعت و ہمنشینی اختیار کر کے ہوگا۔ حفظناالله وایا کم و حمیع المسلمین (الله جماری اور تمہاری اور تمہاری اور تمام ملمانوں کی حفاظت کرے)

اگرتمہارامقصود پاس دین، اتباع سنت سیدالمرسلین اور رضائے رب العالمین ہے تو فقر و فاقہ، صبر وتو کل اور قناعت کو بطیّب خاطر کشادہ پیشانی کے ساتھ قبول کرکے پادِ الٰہی اور درس و تدریس میں مشغول ہونا ہوگا۔

الله تعالی نے تمہارے اندر صلاحیت کا جو جو ہرپیدا کیا ہے اگر اس کی صحیح نشو ونما ہو جائے تو بیہ تمہارے سرا پائے تکھار کا باعث ہوگا اور بہی مقصود ومراد ہے۔ لیکن بیشد اندومصائب اور متاعب کو بطیب خاطر بغیر خوف اور بغیر جزع وفزع اور تنگ دلی کے برداشت کرنے پرموقوف ہے۔ اس لیے کہ بیتمام امور ( یعنی جزع وفزع اور تنگ دلی وغیرہ) اس جو ہر کوختم کرنے کا باعث ہوتے ہیں یحفظ کم الله تعالی۔

والدعا

مکتوب چیهارم بنام نامی واسم گرامی مسندنشین نشرع مبین حضرت مولانا قاضی حمیدالدین صاحب مرحوم قاضی محیلی بندر

بسم الله الرحمن الرحيم

قاضى صاحب عالى مناصب فضيلت مآب المل الاخوان قاضى حميد الدين زاد الله محامدهم بعد ازسلام مسنون ودعائر قيات روز افزول .

واضح ہوکہ آپ کا گرامی نامہ عین انتظار کے عالم میں پہنچا اور آپ کا مزاج بخیر ہونے کی اطلاع دی، آپ کے بعافیت اور شاد کام پہنچنے نے دل کو بہت مسر ور کیا۔ المحمد للذی اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرت مسر ور کیا۔ المحمد للہ عین مخدول اور افکار معمولہ ہے بہر مند فر مائے۔ بندے کا کام بندگی اور خدمت کرنا ہے جا ہیے کہ اس میں ہرگز مستی اور کا ہلی نہ کرے اور اس کو قبول کرنا اور اس کی جز اعطافر مانا میمولی کے ہاتھ میں ہے:

حافظ وظیفهٔ تو دعا کردن است وبس در بند آن مباش که نشنید و یا شنید

[ترجمہ:اے حافظ! تیرا کا مقوصر ف دعا کرنا ہے، اس فکر میں مت پڑ کہ وہ دعاستنا ہے یانہیں سنتا]
تم برادر دینی کی یادا کثر اوقات میری رفیق رہتی ہے۔ محبت کی تا ثیر محبوب کی فرقت میں
دوری کی تکلیف کی وجہ سے وصل سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو پھی میں نے گزارش کیا ہے وہی تمام
کوششوں اور مجاہدے کی غابیت ہے اور اس مجاہدے کو جوذ کر الہٰی میں فنا ہونے کا نام ہے غابیت و
مع عاسم جھنا جا ہیے فقیر کو بھی دعا میں یا در کھیں۔

حدیث پاک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ (جس نے اپنفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا ) جس کے بارے میں آپ نے استضار کیا ہے اُس کا حال سے ہے کہ کہ یہ

الناریخ: ج۲/ص۱۸۲) ید کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ پی کمتوب مولانا انوار الله علی الله وابیت می کنند' (انکمل الناریخ: ج۲/ص۱۸۲) ید کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ پی کمتوب مولانا انوار الحق عثانی نے طوالع الانوار میں درج کیا ہے اس میں عبارت یوں ہے ' حالش ایس کہ حدیث نہ کور مرفوعاً از رسول الله علیہ باتمہ محد شین رحم ہم اللہ زسیدہ والہذا می نویسند کہ لا یہ عرف مرفوعاً وارباب کشف ویقین رحمۃ الله علیهم اجمعین از رسول الله علیہ موابت می کنند' (طوالع الانوار :ص ۲۵) مصنف اکمل الناریخ نے بیمتوب عالباطوالع الانوار بی سے نقل کیا ہوگا، کا تب کی غفلت سے ایک سطر چھوٹ گئی ،ہم نے ترجمہ طوالع الانوار کے مطابق کیا ہے۔ (مرتب)

حدیث مرثوعاً خصورا کرم آیک ہے ائمہ محد میں لوئیں چی ، اِسی کیے محد میں لکھتے ہیں لا یے ہے ف مرفوعاً كيكن ارباب كشف ويفين رحمة الله عليهم الجمعين اس حديث كورسول التعليق سے روايت كرتے ہيں۔إس حديث كامضمون إس آيت كريمه سے مستفاد ہوتا ہے و فسى انفسكم افلا تبه صدون (اورالله کی نثانیاں خودتمهار بے اندر بین تو کیاتم نہیں دیکھتے) اِس کی شرح اس قدر طول رکھتی ہے کہاس کابیان ممکن نہیں مختصر طور براسی براکتفا تیجیے کہ مسن عسر ف نسفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم (جس في است فس كوحادث موفى كاعتبار سے بيجانااس نے این رب کوقد یم ہونے کے اعتبار سے پہیانا)

اِس شعرے معانی کے بارے میں آپ نے استفسار کیا ہے:

ز دریائے شہادت چوں نہنگ ٰلائبر آر درُو تیم مُرض گر د دنوح را درعین طوفانش (ترجمہ: دریائے شہادت میں جب ُلا کامگر مچھاپٹا چہرہ نکالے تو عین طوفان میں بھی

نوح برتیم فرض ہوجا تاہے۔)

محترم! بیشعرحفرت امیرخسرو ہےمنسوب ہے۔اس کامعنی بیرے کدریائے شہادت ہے مراد كلمه الشهد ان لا اله الا الله ب، جب سالك في واثبات كِ شغل كوكمال تك يبنجاديتا يوق الا كامر مچھ كو ہر هو كو لے كرآتا تاہے لا كمر مچھ سے مراد فناہے جونفي ماسواہ اور كو ہر 'ھو' سے مراد بقااور بچلی ذات ہے۔ چونکہ تھمیل کمال بیدوسر سے سفر پر موقوف ہے ( دوسر سے سفر ہے مراد کلوق ہے تن کی طرف سفر کرنے کے بعد حق سے کلوق کی طرف سفر کرنا ہے ) اور ُنہو ۔ ' (جس سے مرادسالک ہے) کے لیے نیہ، '(یعنی خاک کا قصد کرنا) مخلوق کی طرف توجہ کیے بغیر ضروری ہے۔ اِسی مقام پر رہ جانا اور اِس سے تنزل نہ کرنا نقصان کا باعث ہے جیسا کہ صوفیا

کے بہاں بیان کردیا گیاہے۔

والسلام خير ختام

مكتوب يتجج

بنام نامی جناب نواب محمضیاء الدین خال صاحب

اعزى واجبى رَوحى ورُوحى نواب ضياءالدين خال اعمله الله تعالى باسمه الرطن

بعدسلام مسنون ودعائر قيات روزافزول وشوق بحد

واضح ہوکہ تمہاراراحت نامہ پہنچا، اُس کے مضمون نے تمہارے اہتمام عبادات وریاضات کے حال سے مطلع کیا، جس سے بہت مسرت ہوئی۔ اللّٰهم زد وبارك اللّٰم اللّٰهم زد وبارك اللّٰم اللّٰم نائل اللّٰم الل

اس راہ کے شرائط و واجبات میں سے بیہ ہے کہ کھیل کود کی مجلسوں اور مروجہ رقص وساع کی محفلوں سے تعمل طور پر اجتناب و احتر از کیا جائے۔ کسی بھی شخص کی مرقت، پاس خاطر اور اطاعت کو اس باب میں ہرگز ختل نہ دیا جائے اور اقربا وامر اکی نارافتگی سے ہرگز نہ ڈراجائے۔ 'تو بدا فاغنہ مہدویۂ کاعمل جو لکھا جا رہا ہے بہت مرغوب ہے، اس کو معمول کے مطابق عمل میں لایا جائے اور اس کی ممیں تنہیں اجازت دیتا ہوں بلکہ تنہیں عام مجاز بنا تا ہوں۔ جو شخص بھی تنہیں کے مراز کرے اس کو محروم نہ کرو اور داخل سلسلہ کر لو، جو پجھ تنہیں تعلیم کیا گیا ہے اُس کو تعلیم کرو۔

فقیر کا حال میہ ہے کہ اگر چرصحت تام اورا فاقئہ تمام حاصل نہیں ہے کیکن پہلے کے مقابلے میں اب بہت کمی ہے، الحمد لله علی ذلك۔

والدعاء

\*\*\*

مكتوب ششم

بنام مبارك جناب نواب [محمضاء الدين خال] صاحب مروح مظلهم

بسم الله الرحمن الرحيم

رَوحی ورُ وحی اجبی و محبی اعز از جال نواب ضیاءالدین خال اعمله الله تعالیٰ با سمه الرحمٰن

بعدسلام مسنون وشوق بحدودعائر قيات روزافزول

واضح ہو کہ تمہاراراحت نامہ مورخہ ۱۲ ارماہ مبارک پہنچا اور بے حد خوشی ومسرت کا باعث ہوا۔ ظاہراً تمہارے مجاہدات وریاضات ارباب طریقت کے قاعدے کے مطابق برکت واجابت سے مقرون ہیں کہ اشغال واعمال سے فراغت کے بحد بھی پھر دوبارہ اشغال واعمال کا وہی شوق ہے اور تسابل واضمحلال کا نام نہیں ہے۔ الحمد لله اللّٰهِ میزد و بارك و تسّم بالحير۔

جن اعتكاف كاتم نے ارادہ ظاہر كيا ہے ان كوضر ورعمل ميں لاؤ، اگراسا ئے حسنی كے وردكی

طاقت اُن اسا کے اعداد کے موافق نہیں ہے تو ہراسم کوحرف ندا کے ساتھ ملا کر کم از کم ننا نوے بار پڑھنا چاہیے۔اعتکاف میں ہرنماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اسائے حسنٰی کاور دبرکات کی ترقی اور

آفات (کہان اوقات میں جن کا احتمال ہے) سے حفاظت کاموجب ہے اور اکتالیسواں اسم

لینی یا غیائی عند کل کربة آٹھویں ہفتے میں پڑھناچاہیے، بہی معمول ہے۔ جگہ کی تبدیلی

مناسب ہے، فقیر اِس باب میں کچھ ٹریر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔الحمد للّٰہ کہتم خود ہی مہتدی ہو۔ ترین میں میں ایک میں کی مہتدی ہو۔

اس ماہ مبارک میں شب بیداری اور ذکر محافل انواز بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا ہاعث ہوگا، ہمیشہ اس کا التزام رکھنا چاہیے۔ فقیر کے نزدیک بیسب اُس اعتکا ف کی برکت کا اثر ہے جو حضرت اقدس ابی ومرشدی (شاہ عین الحق عبدالمجید) قدس الله سرہ العزیز کے مزار فائض الانوار سرق سے میں آئے۔ نرکیا تھا۔ یار محفلوں کا یکس حضرت اقدس 1 شاہ عین الحق عبدالمجید آگے۔

سرت المدن اب میں آپ نے کیا تھا۔ بارہ محفلوں کا بیٹم ل حضرت اقد س[ شاہ عین الحق عبد المجید ] کے مزاج کو بہت محبوب ومزغوب تھا۔

ایک اور چیز جوطریق اخلاص کوتمام و کمال بخشنے والی ہے میں لکھتا ہوں اگر اُس پر مداومت کرو گے تو ان شاء اللہ تعالی اور زیادہ فائدہ ونفع پاؤگے۔وہ بیہ ہے کہ کتاب فقوح الغیب جو

حضرت جناب عوث التقليين قطب اللوتين مولانا يسح عبدالقادر جبيلا في قد سناالله بسر ہ الرحماني كے ملفوظات مبارک بیں اورجس کوآپ کے خلف صدق حضرت مولانا سید ابونصر موی قدس سر ہ نے جع فرمایا ہے شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمہ نے اس کا فارس زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ حضرت محی الدولہ بہا درمرحوم ومغفور کے کتب خانے میں ممیں نے دیکھی تھی اور غالبًا دوسروں کے یاس بھی ہوگی اُس کتاب کو تلاش کر کے اُس کا مطالعہ کرو اور ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھو۔اگر وہاں دستیاب نہ ہوتو لکھو کہ مَیں یہاں ہے بھجوا دوں ، اس لیے کہ حضورِ قلب کے ساتھ اس مبارک کتاب کے بیاضے میں مشغول ہونااعتکا فوں سے کم نہیں ہے۔

ہر جمعہ کواشراق کی نماز کے بعد چندلوگوں کے اجتماع کے ساتھ قرآن شریف ختم کر کے حضرت صاحب قبله کونین و کعبه دارین [ شاه عین الحق عبدالمجید ] قدس الله سر هٔ العزیز کی روح مفدس کونذ رکیا کرو۔

خط شروع کرتے وقت چند دوسری چیزیں بھی لکھنے کا ارادہ تھا مگر اِس جگہ بہنچ کر دل اختیار

میں نہر ہا ....ع

این زمال بگذارتاوفت دگر

تمام چھوٹوں بڑوں کونام بنام سلام ودعا۔

٢٤ رربيع الاول شريف

مکتوب<sup>ہفت</sup> معظ یہ

بنام نا می معظمی ومکرمی نواب محمر ضیاءالدین خال صاحب دام فیضهم

بسم الله الرحمن الرحيم

اعزى واجى رَوحى ورُوحى اعز از جال نواب محمضياء الدين خال اعمله الله تعالى باسمه الرحن

بعدازسلام مسنون ودعائة تيات روزافزول

واضح ہو کہ راحت نامہ پہنچا، بے انتہا خوشی ومسرت کا باعث ہوا۔

الحمد للله كه درود پاک كے ورد كے اثر نے ظهور فرمایا لینی زیارت حرمین شریفین كا شوق تمهارے دل میں پیدا ہوا۔اللہ تعالی جلد از جلد اور خیروخو بی كے ساتھ تمهیس زیارت میسر فرمائے، سفرآ سان كرے اور قبول فرمائے .....ع

### دركارخير حاجت بيج استخاره نيست

الله تعالی تهمیں حسنات اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، خیر اور کامیابی کے ساتھ دوبارہ

مشا قان ووابنتگان ہے ملا قات نصیب فرمائے ، آمین آمین آمین۔

طلب عفوكرنا حاسي اورانهيس راضي كرنا حاسي

حیدرآباد ہے روائی کے مہینے کی اطلاع دینا تا کہ اُس ہے پہلے پچھاوراداور حرمین شریفین اور متبرک مقامات کے آداب زیارت جہیں لکھ کر بھیج جائیں۔ اگر چہتم فریضے کی ادائے گی کے لیے جا رہے ہوگر والدہ کا مجدہ کی رضا کو مقدم جانو اور ان کوراضی کر کے رخصت ہونا۔ دوسرے اہل و عیال کے لیے صرف ان کے مصارف واخر اجات کا انتظام کافی ہے گر والدہ کا معاملہ دوسرا ہے۔ اے عزیز اسفر ہے پہلے تمام جانے والوں ہے معافی طلب کرنا، بفضلہ تعالیٰ تم تو اپنے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں رکھتے لیکن جولوگ تم سے بسبب یا بلاسبب کدورت رکھتے ہوں میں کسی کے لیے کدورت نہیں رکھتے لیکن جولوگ تم سے بسبب یا بلاسبب کدورت رکھتے ہوں ایسے لوگوں سے معافی طلب کرنا واجب ہے۔ اگر تمہارے علم میں ہوکہ تمہاری زبان یا ہاتھ ہے کسی کو رنج پہنچا ہو یا کسی کاحق تلف ہوگیا ہوتو ایسے لوگوں سے معافی طلب کرنا واجب ہے۔ ایسے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چاہیے یعنی اسینے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چاہیے یعنی اسینے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چاہیے یعنی اسینے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چاہیے یعنی اسینے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے معاملات میں شرم و عار نہیں کرنا چاہیے یعنی اسینے خدمت گاروں سے بھی منت ساجت کر کے

307

سفر کے وقت سی بھی حص ہے جدال اور طرار ہیں کرنا چاہیے اور وہ ریق جوسفر میں ہمراہ ہو
اس کی حفاظت ہمیشہ پیش نظر رہے۔خادم کے ساتھ تحکم وجبر کا معاملہ نہ کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی
تکبر کی عادت کور ک کرواور نشست و برخاست اور تمام معاملات میں بڑائی اور تفوق نہ دکھاؤ۔
بحرو بر کے ہر قافلے میں خود کو تمام حجاج ہے کم تر گمان کرنا اور اپنے خادم کو خدوم کی طرح رکھنا۔
جتنا بھی ممکن ہوضعفا اور مساکین کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنا ، ییمل ایسا عجیب الثر رکھتا ہے کہ
خلوات واعتکا ف اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ..... بھ

ذوق ای<u>ں مئے شناسی بخدا</u> تا نچشی

اگرخادم وغیرہ سے کوئی غلطی ہوجائے تو نظرانداز کرنااور ہرگزان سے مطالبہ نہ کرنا۔ جمعنی چینجوں کے قدمیں اور ہینینجوں نے جمعی اور میں انتہاں کی اور میں نام معلم میں قا

جمبئی بہنچنے کے وقت برادرم شخ چاند محمر صاحب سے ملا قات کرنا جومر دباخدا ہیں،صدق و صفا اوراخلاص وو فامیں یگانہ ہیں۔سواری وغیرہ کا انتظام اور کوئی بھی کام جس کی تمہیں حاجت ہو وہ اس کو بخو بی انجام دیں گے۔

سواری پر بیٹھنے سے لے کرخانہ کعبہ پہنچنے تک ہرونت کعبہ شریف کو پیش نظر رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کوجا رہا ہوں۔جس وقت حرم محترم میں پہنچوتو خانۂ کعبہ کے خیال کو دل سے نکال کرصا حب خانہ کی طرف متوجہ ہوجانا اور خیال کرنا کہ ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے وہ گھر جوسب سے عظیم ترین گھر ہے اس کا مالک حقیقی عظمت وجلالت کا مالک ہے۔دل کی پوری

توجہاسی کی جانب منحصر کرلینا چاہیے۔ پاس انفاس میں نفی و اثبات کاعمل جتنا تمہاری عادت ہے اس سے زیادہ کرنا۔لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھنے سے پر ہیز کرنا اور اگر میسر ہوتو بے ضرورت کلام نہ کرنا۔غار حراشریف اور غارثو رشریف میں حاضر ہوکر جتنی مدت میسر آئے وہاں اعتکا ف کی نیت سے بیٹھنا اور شب وروز کے تمام اوراد اِن دونوں مبارک مقامات میں یکبارگی ختم کرنا۔

جس وقت مکه عظم سے روانہ ہوکر مدینه منوره کا قصد کرنا ہر وقت خود کوترم محتر م مدینه طیب کی جانب متوجه رکھنا اور جس وقت کہ حرم محتر م میں داخل ہونا روح احمد بیاور حقیقت محمد یہ کی طرف متوجه ہونا اور اللّٰہ مصل علی محمد و آله کاور دکثرت سے کرنا جس طرح که معلوم ومعمول

\_\_

حرمین محتر مین کے حصول برکات کے اسباب میں ہے بہتر بن سبب ان کی تعظیم و تکریم اور ہر اس چیز کی تعظیم و تکریم ہے جو اِن حرمین محتر مین سے نسبت رکھتی ہے مثلاً انسان، حیوان، پیڑ پودے اور پھر وغیرہ لوگوں سے کلام کم کرنا چاہیے خصوصاً دنیاوی کلام اور حکایات و شکایات سے کلی اجتناب کرنا چاہیے اور پوری توجہ خدا اور رسول کی طرف رکھنا چاہیے ۔ ضروری دنیاوی کلام اور اہل دین کے ساتھ دینی با تیں ممنوع نہیں ہیں مگروہ بھی بفتر رحاجت کرنا چاہیے۔

آ ٹارمتبر کہ مثلاً قبااوراُ مدوغیرہ (جن کو وہاں کے لوگ جانتے ہیں ان) کی زیارت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔اگر ( مکہ شریف سے مدینہ شریف) جاتے وقت یا (مدیئے شریف سے ملہ کو)واپسی کے وقت کسی تیز رفتار سواری پر سوار ہوکر (جووہاں بکشرت دستیاب ہیں) کسی جان کارکوساتھ لے کرشہدائے بدررضی اللہ گتعالیٰ عنہم کی زیارت سے ضرور شرف ہونا چاہیے۔

'''' ''کتاب' جذب القلوب الى ديا رامحبو ب'هويا' تاريخ سمهو دی'اس سفر ميں همراه رکھانا حيا ہيے

اورگاہ گاہاس کامطالعہ کرتے رہیں تو بہت خوب ہے۔

والدعا

معنوب م بنام تحکم جنگ بمبادر ت

نام علم جنگ بهادر ۲۶ د م

درتعزيت وفات شريف حضرت سيدمجرهن صاحب ابوالعلائي قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم

اعز وا کرم کریم انشیم ہمه لطف و تمام کرم نواب مشحکم جنگ بہا در

بعدسلام مسنون ودعائة تيات روزافزول

واضح ہو کہ عارف کامل، واصل اکمل، وحیدعصر، حمید دہر، حضرت بابر کت سید محمدت صاحب قدس سرۂ کی رحلت کی خبر معلوم ہوئی مخلص احباب کے دلوں کو بہت رنج پہنچا۔ اگر چہ اِن حضرات کے حق میں موت ایک فیمت ہے، کیونکہ بی حبیب سے حبیب کی ملاقات کی تکیل ہے لیکن فیض وانوار حاصل کرنے والوں کے لیے البتہ افسوس کا مقام ہے اور یہ بھی ظاہر کے اعتبار سے ہے کیونکہ ارواح کا ملہ کی قوت افاضہ بدن سے جدا ہونے کے بعد اور ترقی کرتی ہے اور اِس حالت میں طالبوں کی طلب وتوجہ حبت سے بیا دہ فائدہ پہنچاتی ہے۔

اس پورے شہر میں حضرت معفور کی طرح کوئی شخص کمیں نے نہیں دیکھا۔ دو تین روز سے حضرت کی تاریخ وفات برآ مدکر نے کی فکر میں تھا کہ س آیت کر بہہ سے برآ مدکروں۔ کل رمضان المبارک کی دو تاریخ تھی، چاشت کے بعد مکیں نے حضرت کو خواب میں دیکھا کہ گنبد کے اندر بہترین فرش پرشا داں و فرحاں بیٹے ہوئے ہیں، جیسے بی مکیں قریب پہنچا حسب عادت استقبال کو دوڑ ہے اور مصافحہ کیا، فرش پر بھایا اور کھانا طلب کیا۔ چند سینیاں کپڑے سے ڈھکی ہوئی سامنے آگئیں، جب ان کا کپڑ ااٹھایا مکیں نے دیکھا کہ اُن میں نور تھا۔ مکیں نے پوچھا کہ ہے کہاں سے آگیں؟ تو آپ نے جواب میں ہے آیت بڑھی اللہ فیصل میں اندوں کے ساتھ مہر ہان ہے بڑھی اللہ فیصل کوچا ہتا ہے رزق من بیشاء و ھو القوی العزیز (اللہ اسپے بندوں کے ساتھ مہر ہان ہے جس کوچا ہتا ہے رز ق عطا کرتا ہے اور و وطافت والا ہے۔ الشور کیٰ: آیت 19)

جب میں بیدار ہوا دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اِس آیت کریمہ کے اعداد حضرت ممدوح کی سال و فات کے موافق ہیں توبید حضرت کی کرامت ہوگی۔ جب مکیں نے حساب لگایا تو اس کے اعداد بالکل موافق آئے۔ مکیں نے اس حال کی اطلاع آپ کو دینا مناسب جانا جو اُن مقبول بارگاہ ذوالجلال کے مجبوں میں سے ہیں۔
والسلام حیر النحتام

الم السيسيد صاحب موصوف كم يدول مين تق حسن اخلاق اورمجب دين سيموصوف تق (فيا)

# مكتؤب تنمم

# بنام حكيم ولايت على خال صاحب مقيم كواليار

بعدالقاب وخيريت

جوہونا چاہیے حق تعالیٰ اس مے مخطوظ کرے اور جونہ ہونا چاہیے اس سے مخفوظ رکھے۔ آمین۔ درود شریف کا ورد دارین کے خزانوں کی گنجی ہے۔ جس قدر بھی ہوسکے اس کوخود پر لازم کر لو۔ درود شریف کے ورد کے وقت تمام خیالات سے دور ہوجا وَ جتیٰ کہ پڑھنے والاخود کواور خود ک کو

بھی اصلاً خیال میں نہ لائے۔ یہاں تک کہ فنااوراپنے فانی ہونے کا بھی تصور نہ ہو۔

دعائے حزب البحر پہنچے رہی ہے، سات روز پائم از کم نین روز روز ہر کھیں اور دودھاور برنج ہے افطار کریں ۔ اشراق کی نماز کے بعد غسل کر کے ایک سفید حیادر جوغیر مستعمل ہو بدن پر لپیٹ لیں ۔خلوت میں جا کر دوگانہ نماز اس نیت ہے ادا کریں کہاس کا ثواب حضرت شیخ ابواکسن شاذ لى قدس سرة ، جمله شيوخ طريقت تا حضرت جناب رسول الله علي الله المرتمام اوليائ امت محدی علی سید ہاالصلاۃ والسلام کو پہنچے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک بارآ بیت انکرسی اور تین بار سورۂ اخلاص پڑھیں ۔ان دورکعات ہے فراغت کے بعدمصلے پر بیٹھے بیٹھے اس طریقے ہے حزب البحرية هيس كه پېلى مروتيه دعائے افتتاح ہے آخر دعائے حزب البھر تک مع دعائے اختتام یر طیس ،اس کے بعد صرف دعائے حزب البحر بغیر دعائے افتتاح تمیں مرتبہ بر طیس تیسویں مر متبہ آخر میں دعائے اختتا م بھی ریڑھیں۔اس کے بعد دورکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے ادا کریں، ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعدا کیس مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھیں ۔اگر ممکن ہوتو وہ پورا دن اور دیگر ایام بھی خلوت میں گر اریں ۔ اور اگر اس کی صورت نہ ہو ..... اورسور ک کافرون ،سورۂ بقر ،سورۂ اخلاص ،سورۂ فلق اورسورۂ ناس کی تلاوت کریں ، ہرسورت کے شروع مين بسم الله الرحمن الرحيم ريوصين ختم يربسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم تين باريرهين\_

<sup>🖈</sup> يهال كيرعارت جيوني موئي معلوم موتى ہے،اس ليے كهان دونوں جملوں كابا جم رابالمجيم مين نيين آر باہے۔

معمولی کیڑا پہیں اور صرف ضرورت و حاجت کے مقامات پر ہی جائیں۔ جس قدر ممکن ہو گلوق کی صحبت میں کمی اختیار کریں۔ اسی طریقے پر تین روزیا سات روز عمل کریں۔ باتی اوقات میں السلسه الصد کا ورد تعداداور طہارت کی قید کے بغیر جاری رکھیں۔ تین روزیا سات روز کے بعد دعائے مذکور قبل نماز فجریا آگر رہے نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر تین مرتبہ اور بعد نماز مغرب تین مرتبہ اسی طریقہ مذکورہ کے مطابق پڑھیں یعنی پہلی مرتبہ دعائے افتتاح سے شروع کریں کھر تین مرتبہ نفس دعائے حزب البحر پڑھیں کھر آخری مرتبہ میں دعائے ختم بھی پڑھیں۔ ایک مرتبہ بعد نماز ظہر اور ایک مرتبہ بعد نماز عشا پڑھیں۔ اللہ تعالی اپنے کرم سے دارین کا فضل عطا فرمائے گا۔ ہی

\*\*

ک مکتوبات کے بعد مصنف نے حضرت سیف اللہ المسلول کا فارس رسالہ شغل مراقبہ حقیقت محمد یہ نقل کیا تھا۔ ہم اس کو کتاب سے حذف کررہے ہیں۔ بید سالہ ان شاء اللہ اصل فارس متن ،ار دوتر جمہ اور ضروری حواثق کے ساتھ جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ (مرتب)

#### اولاو

حضرت اقدس کی شادی جناب قاضی مولوی امام بخش صاحب مرحوم کی دختر ہے ہوئی تھی۔ قاضی صاحب بدایوں کے شرفامیں ایک متاز حیثیت رکھتے تھے، نسباً صدیقی تھے، ہمیشہ عہدہ ہائے جلیلہ پر مامور رہے۔

ایک صاحبز ادی جن کی شادی حضرت مولانا حکیم سراج الحق صاحب کے ساتھ ہوئی اور جن کیطن سے جناب مولانا مخی پیدا ہوئے اور دو صاحبز ادے حضرت مولانا محی الدین مظہم محمود صاحب اور حضرت مولانا عبدالقادر مظہر حق صاحب حضرت اقدس کی اولاد امجاد سے آپ کی یادگار رہے۔

#### \*

## [مولا نامحي الدين عثاني بدايوني]

امام العلما، مقدام الفصلا حضرت مولانا شاہ مظہر محمود محمد کی الدین القادری قدس مرہ ۔ صفر المفظفر کی ستر ھویں تاریخ ۱۲۴۳ ہجری قدس [ستمبر ۱۸۲۷ء] میں آپ بیدا ہوئے۔ مظہر محمود ' تاریخی نام قرار پایا۔ بجین سے کمال بزرگ کے آثار چہرے سے نمایاں شے ، تھوڑی سی عمر میں علمی خزائن کو حسن تحقیق کے ساتھ اپنے نضرف میں کرلیا۔ معقول ومنقول کو بزرگ والد نے بیار بھری نگا ہوں کے ساتھ اس انداز سے بڑھایا کہ تمام امثال واقر ان پر فائق ہوگئے۔ بزرگ نام کی بزرگ نسبت نے بھی اپنارنگ دکھایا، احیائے سنت بر کم ہمت باندھی، طائفہ وہا ہیہ کی جان برآپ برائب کے قلم حق رقم نے چمک چمک کر بجلیاں گرانا شروع کیں۔ ایک طرف آپ کے دست شفانے آپ بقام جو ہر دکھائے۔ فن طب کی طرف طبیعت کا زیادہ رجمان تھا، ہریضوں کا ہجوم آپ کے باب کرم پر ہر وفت نظر آتا، آپ نہایت خندہ بیشانی اور شگفتہ مزاجی سے بکمال دل جوئی علاج باب کرم پر ہر وفت نظر آتا، آپ نہایت خندہ بیشانی اور شگفتہ مزاجی سے بکمال دل جوئی علاج فرماتے، جودوعطا بخلق وحیا نے آپ کے اوصاف جمیدہ میں اور بھی چارجا ندلگادیے۔

خدائے یاک کو تھوڑے دن اس یاک ذات کو دنیا میں رکھنا تھااس وجہ سے ہزاروں خوبیان، ہزاروں اوصاف آپ کی ہستی میں جمع کردیے تھے۔جوانی میں مراتب باطنی اور مدارج روحانی بھی شاب پر پہنچے ہوئے تھے، بزرگ ومقدس دادا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر شخ کی خدا رس نگاہوں کے سہارے منزل قرب کا طواف ہروقت میسر تھا۔ بیس برس تک جدامجد کی حضوری میں رہ کرحضورغوث اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کی حضوری کے مزے اُڑائے۔ زبد واتقا کی شان چہرے سے چیک چیک کرنمایاں ہونے لگی۔غرض میہ کہ آپ کی ذات تھوڑی عمر میں ستجع صفات تھی، درس و تدریس کاشغل ،تصنیف و تالیف کا شوق ،عبادت وریاضت کا کمال ،طب و حكمت كااشتياق سب بى بجھ تھا۔

طب میں قانون بوعلی سینا کا حاشیہ بکمال تحقیق متقد مین کی شرحوں سے مخص کر کے اس خوبی ہے لکھا کہ قانون کے تمام مشکل مسائل حل کردیے۔ اسی طرح میرز ابدرسالہ کا حاشیہ کھے کراپی معقولی شان کا اظہار فرمایا ہے۔مولوی سراج احمد سہسوانی جوآپ کے ہی گھرانے کے خوشہ چیس

تھے اور بحد کو و ہابی غیر مقلد ہوکر مناظرے کے میدان میں آئے اور 'سراج الایمان' رسالہ لکھ کر نجدیت کی تا ئید کی آپ نے رسالہ مشس الا بمان میں ساری قلعی کھول دی اور پیٹمٹما تا ہوا چراغ <sup>وسٹم</sup>سالایمان کی حق نماشعاعوں سے بالکل بےنورہوکررہ گیا۔ہ

> لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون [ترجمه: (جب ان كاونت آ جا تا ہے تو)وہ نیا کیساعت پیچھے ہمٹ سکتے ہیں

اگراجل کچھاورمہلت دین تو خدامعلوم کیا کیاعلمی نشو ونما آپ ہے ہوتی ،مگر بمصداق

اورنها گے بردھ سکتے ہیں۔انحل: آیت ۲۱]

وعده کم نه زیاده ۔ ابھی عالم شاب ہی تھا کہ عین موسم بہار میں صرصر خزاں کا جھو نکا آیا۔ یعنی آپ نے بڑے ماموں مولوی غلام حیدرصاحب کی ملاقات کا قصد فرمایا ، جواُن دنوں سہار نیور میں تخصیل دار تھے۔ وہاں جاکریک بیک آپ تخت بیار ہو گئے ، پیغام قضاوقد رنے اتنی مہلت نہ دی

<sup>🖈</sup> رسالہ مشمل الایمان الدووزبان بیں متوسط سائز کے ۲۷ رصفحات پر مشتل ہے، ذی الحجہ۲۲۱ اھ/اکتوبر ۱۸۵۰ء میں مطبع دبلی اردواخبار، دبلی سے شائع موات اج الحول اکیڈی بدایوں نے مولوی عبدالعلیم قادری مجیدی (متعلم مدرسة ادرید) کی ترتیب وتھیج کے ساتھ جمادی الاخری ٣٣٣ اھ/مئی١٦٠٢ء میں جدید آب وتا ب کے ساتھ دوبارہ شائع کیا ہے۔ (مرتب)

که مکان واپس نشریف لاتے۔سہار نپور ہی میں ۲ رذیقعد + ۱۲۷ھ [اکست ۱۸۵۴ء] راہی خلد ہریں ہوئے۔ستائیس سال آٹھ ماہ بائیس روز تک اس فانی گلشن عالم کی سیر فر مائی۔ مزار مبارک آپ كاروضة مقدسه حضرت سيدنا شاه نورقدس سرهٔ قادري (جوحضرت محى الدين عالمگيرخلد مكاني کے زمانے کے بزرگ اورحضورغوث یا ک کی اولا دامجاد سے ہیں ) میں جانب شال واقع ہے۔ بیہ آستانه آبادی سہار نپور سے جانب غرب ہے، اندرون احاط دومزار ہیں ایک قبر جو جانب شرق ہےوہ آپ کے جد مادری قاضی امام بخش صاحب مرحوم کی ہے، دوسری قبر شریف آپ کی ہے۔

احاطہ ندکور کی شرقی دیوار کے نیچے بدایوں کے ایک اور شخص مولوی ابو محمر صاحب مرحوم مخصیل دار کی

قبرہے۔مقبرہ متبرکہ کے دروازے پریفقرہ تاریخی کندہ ہے: مدقن المولى الاجل محي الدين الحنفي القادري المجيدي

البدايوني اسكنه الاله الجنة (١٧٤٠)

آپ کے تلامذہ میں منجملہ شرفائے شہر کے قاضی محمد نذر اللہ ولد قاضی محمد مظہر اللہ مرحوم و تاضی محمد حسین مرحوم اور رؤسائے قاضی محلّہ میر صفد علی ولد میر حید رعلی مرحوم ساکن محلّه جیاہ میر و قاضى قمرالاسلام ولد قاضى عبدالسلام مرحوم محلّه كوچه عباسيان ومولوى سراج الحق وليد قاضي صفى الله مرحوم وشاه احسان الله عيال مرحوم وغيره بين \_

#### [مولانا حافظ مريد جيلاني]

مولانا الحاج جناب مولوی حافظ مريد جيلاني صاحب مرحوم -آپ صاحبز ادے حضرت مولا نامحی الدین قدس سرہ کے ہیں۔ 1ارشعبان ۱۲۶۴ھ [جولائی ۱۸۴۸ء] میں پیدا ہوئے۔ مظیراحسن 'نام تاریخی رکھا گیا۔ صرف جھ برس کی عمر ہوئی تھی کہ والد کا ساییسر سے اٹھ گیا، کیکن

بزرگ دادا کی سرایا شفقت آغوش میں رہ کروالد ماجد کی یادکو بھول گئے۔ ناز وفعم میں برورش بائی، پیار و محبت کے ساتھ تعلیم دی گئی،حضرت استاذ الاساتذ ہ مولانا نور احمد صاحب قدس سر ۂ اور حضرت تاج الفحول قدس سرهٔ كى تربيت مين مخصيل ويحميل علوم كى فن طب كى طرف زياده طبيعت مائل رہی۔

آپ کے حسن اخلاق اور وسعت ہمت نے آپ کے حلقۂ احباب کو وسیع کر دیا تھا۔

روپے پیسے لی آپ کی نظر میں لوئی حقیقت نہ تھی۔ شرف بیعت اپنے مقدس دادا سے حاصل تھا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف ہو چکے تھے۔ اپنے والد کی طرح آپ بھی عین عالم شباب میں ۸رزمیج الثانی ک۲۹اھ[مارچ ۱۸۸۰ء]رائی عالم بقا ہوئے۔

سبب ین از روز امان ۱۹۷ ان یادگار چهوڑے۔ایک شادی خاندان میں دوسری شادی محلّه شخ ایک فرزنداورایک دختر اپنی یادگار چھوڑے۔ایک شادی خاندان میں دوسری شادی محلّه شخ پٹی بدایوں میں قاضی جمیل الدین صاحب و کیل ایشہ کی ہمشیر کے ساتھ ہوئی جو ہنوز بقید حیات بیں۔آپ کے صاحبز ادے حضرت شہید مرحوم مولانا حکیم عبدالفیوم نوراللہ مرقدۂ تھے۔لڑکی کی شادی قاضی مبشر الاسلام صاحب عباسی قاضی ریاست رامپور کے ساتھ ہوئی۔

# [مولانا حكيم عبدالقيوم قادري عثماني]

قاسم نورِ بدایت، قاصم ظهر صلالت، مجمع العلوم والفهوم حضرت مولانا الحاج الحکیم شاہ محمد عبدالقیوم الشہیدمرحوم قدس سرہ ۔ آپ صاحب کے جناب مولوی حافظ مرید جیلانی صاحب کے جیل ۔ آپ عادت باسعادت ماہ عیدالفط ۱۲۸۳ھ [ فروری ۱۸۲۵ء] میں ہوئی ۔ آپ کے فرجدامجد حضرت سیف اللہ المسلول نے آپ کا نام محمد القیوم تجویز فرمایا اور زاکر رسول اللہ 'نام تاریخی قرار بایا۔ بچ فرمایا گیا ہے الاسماء تنزل من السماء [ترجمہ:نام آسان سے اتارے جاتے ہیں] وکر حضرت رسالت شفیع امت نبی رحمت علیہ الصلوق والحیة نام باک کی برکت سے جاتے ہیں] وکر حضرت رسالت شفیع امت نبی رحمت علیہ الصلوق والحیة نام باک کی برکت سے آپ کا خمیر طینت اور جزوروح بن گیا تھا۔

آپ کا ممیر طینت اور جزوروں بن لیا تھا۔

والد ماجد کی رحلت کے بعد بچپن ہی ہے حضرت تاج الخول قدس سرہ کے آغوش شفقت میں تربیت پائی۔ بیارو محبت کے انداز، رحمت و رافت کی نگاہوں نے علم وضل کا برقی اثر رگ و پی میں ساری کر دیا۔ تھوڑی ہی عمر میں بالاستیعاب بکمال تحقیق و تدقیق جمله علوم عقلیہ ونقلیہ صرف ونحو، معانی و ادب، فقہ، اصول، تفییر ، حدیث، عقائد، کلام، منطق، فلسفه، ریاضی وغیرہ حضرت تاج الخول سے حاصل کر لیے۔ اُس کے بعد طب کی تحمیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اولاً حضرت مولا ناحیم سراج الحق صاحب قدس سرۂ سے علماً وعملاً اس فن شریف کو حاصل کیا، پھر دبلی جا کر جناب حاذق الملک ابو سعید حکیم عبد المجید خال صاحب سے بہ نہایت غور و تا مل شخیق و تد قیق فرمائی۔ جناب حکیم محمود خال صاحب نے آپ کی ذکاوت و ذبانت د کھ کراور یہ تن کر کہ و تد قیق فرمائی۔ جناب حکیم محمود خال صاحب نے آپ کی ذکاوت و ذبانت د کھ کراور یہ تن کر کہ

جناب مولانا طیم سراج احق صاحب کے علیم یافتہ حاذی الملک سے سندطب حاصل کرنے کو آئے ہیں نہابیت فرحت وانبساط کے ساتھ سند تکمیل پر دستخطافر مائے۔ آئے ہیں نہابیت فرحت وانبساط کے ساتھ سند تکمیل پر دستخطافر مائے۔ تھوڑی سی عمر میں رب العزت نے وہ دستِ شفا اور ذہن صحیح کانشخیص اور فکر رساعطا فر مائی

تھی کہ امراض مزمنہ عمیر قالعلاج فرراسی توجہ سے قلیل مدت میں یکلخت زائل ہوجاتے تھے۔ بڑے بڑے اطبا آپ کی خداداد طبی قابلیت پررشک کرتے تھے مجھن خدا کی قدرت ہی قدرت تھی کہ اس درجہ شہرت اس فن خاص میں آپ کو حاصل ہوئی کہ ہندوستان بھر کے مایوس العلاج

یماروں کی تمنائیں آپ کے دولت سرا کا طواف کرنے لگیں۔
علم کلام میں توغل خاص تو میراث خاندانی تھا۔ بالخصوص فرقہ و ہا ہیہ کے رقہ کی طرف پوری توجہ مبذول تھی۔ تحریر اس درجہ پُر زور اور مؤثر کہ مخالف ہیبت کلام سے دم بہ خود ہو جائیں۔ لطافت، فصاحت، نزاکت، بلاغت اور سلاست عبارت، اس پرشان ارتفاع کلام وحسن نظام ہر مرفقر سے ہے آشکارتھی، اس کے ساتھ ہی شوخی و رنگینی سونے پرسہاگۂ کا مصداق تھی۔ سیر و مغازی حضرات اصحاب کرام کے بعض حصص کا وہ نفیس اور پُر لطف ترجمہ کیا کہ جان فصاحت قربان ہونے گئی۔ تحقہ حفیہ جوسر ف آپ کی تحریک سے زیران تظام مولوی قاضی عبدالوحید صاحب قربان ہونے گئی۔ تحقہ حفیہ جوسر ف آپ کی تحریک سے زیران تظام مولوی قاضی عبدالوحید صاحب سے سلمہ دنیا میں۔ یکھ شال

قربان ہونے لئی۔ تحفہ حفیہ جو صرف آپ لی تریک سے زیرانظام مولوی قاصی عبدالوحید صاحب مرحوم رئیس پٹنہ جاری ہو کر گئ سال تک نکلتا رہاائس میں آپ کے علمی مضامین دیکھیے، شان استدلال اور شوخی عبارت دیکھ کر بے ساختہ دل تڑپ جاتا ہے۔

اسکدلال اور نوی م رہے ہی رہے ہی سیدوں رہے ہا ہاہے۔ آپ کی تصنیف ہے:

پ و ب [1] رساله بیان شفاعت [۲] رساله فضائل الشهو ر☆

[۳] رساله بیان علم عروض و ساله بیان علم عروض

م [٣]رساله بيان غربت اسلام تك تك

پر ادرعزیز مولا ناعطیف قادری نے علیم صاحب کے متفرق رسائل اور مضامین کو مضامین شہید کے نام سے ترتیب دیا ہے ، رسالہ بیان شفاعت اور رسالہ فضائل الشہو راس مجموعے میں شامل ہیں۔ یہ کتاب تاج المحول اکیڈی ہدایوں نے ذی قعد ۲۹۵ مار کو مبر ۲۰۰۸ء میں شائع کی ہے۔ (مرتب)

 [۵] سطوه فی رده عوات ارباب داراکندوه[مطبوعه تقیم سنخر بدایون ۱۳۱۳اه] [۲] رساله ماع موتیا ☆

[2] رساله مبسوط احکام واسر ارصلوات (جوبه فرمائش امام مسجد جامع سکندر آباد ایام سفر حیدر آباد میں ککھا گیا) آپ کی یاد گار ہیں۔

[^] طب میں رسالہ تد ابیر معالجات مرضیٰ اس خوبی ہے تحریر فرمایا کہ فہرست ہی میں کل علم طب کے اسرار دقیقہ و رموز خفیہ حل کر دیے۔ بیر رسالہ صرف مسودہ ہی کی حالت میں تھا کہ پیغام اجل آگا۔

[۹]اسی طرح سیر ومغازی کا آغاز بطرز ناول اسلامی شروع کیا تھا،صرف چنداوراق مطبوع ہو یائے تھے کہ پیا نہ حیات لبریز ہو گیا۔ ☆ ☆

[10] امهات الامت كانهايت مبسوط تحقيقي والزامي جواب لكهناشروع كياتها جوناتمام رباله [10] ادب مين سبعيد معلقه كي شرح تحرير فرمائي ، جوياغ قصيده تك صاف بهوكرره يكي \_

اس کے سوابہ کنٹر ت مضامین نا فعہ تخفہ حنفیہ میں شائع ہوئے ، اگر عمر و فاکرتی تو خدامعلوم کیا کیا کارنمایاں ظہور میں آتے ۔ نظم میں بھی ماشاء اللہ عجب لطیف و نازک طبیعت پائی تھی۔ اُردو فارسی کے علاوہ عربی قصائد بھی ارشاد فرماتے مگر کم انفاق ہوتا۔ کہ کھ کھ

علوم ظاہر مید و پایندی ظاہر شریعت وتقوی کے ساتھ علوم باطن وسلوک طریقت سے بھی خبر دار تھے۔اجازت وخلافت طریقہ عالیہ قادر میدودیگر سلاسل چشتیہ ونقشبند میہ وسہر وردیہ کی آپ کو

الم اس رسالے کانام مساع الاموات ثابت بالا حادیث والآیات ہے، پہلے دوتسطوں میں ماہنامہ تخد حضیہ پٹنہ میں شاکع موا ہوا (تخد حضیہ جلد ۴/ شارہ ارام مجرم مصفر ۱۳۱۸ھ) پھر قاضی عبدالوحید فردوی کے زیر اہتمام مطبع حضیہ پٹنہ سے ۱۳۱۸ھ میں شاکع کیا گیا۔ ابتخ تنج شہبیل اور جدید تر تیب کے ساتھ مردے سنتے ہیں کے عرفی نام سے تاج الحول اکیڈمی بدایوں نے ۱۳۲۹ھ/۲۰۰۸ء میں شاکع کیا ہے۔ (مرتب)

کی کی پیسلسلهٔ اسلامی ناول کے عنوان سے ماہنامہ تخد حفیہ پیٹنہ میں قسط وارشائع ہوا تھا ،مختلف تثاروں میں اس کی آٹھ قسطیں ہماری نظر ہے گزری ہیں ، پہلی قسط جلد ارشارہ ۲ ربا بت جمادی الاخریل ۱۳۱۵ ھاور آٹھویں قسط جلد ۲ رشارہ ۸ ر بابت ذی الحجہ ۲ ۳۱ ھیں شائع ہوئی ۔ (مرتب)

🖈 🌣 المعادت سیف الله المسلول کے عرس منعقدہ جمادی الاخریٰ ۱۲۹۸ھ کی روداد بہار بے شزان ہدایت (مطبع) آثار سعادت بلند شهر ۱۲۹۸ھ) کے نام سے شائع ہوئی تھی ،اس میں حکیم شہید کاعر کی اورار دو کلام موجود ہے۔ (مرتب)

حضرت تاج الحول قدس سرهٔ اور حضرت مولانا سيدشاه ابواحسين احمد نوري مار هروي قدس سرهٔ 🖈 اور حفزت مولانا الحاج شاہ تھیم عبد العزیز مکی قدس سرہ سے حاصل تھی۔ د ماغ جان خوشبوئے معرفت ہےمعطر، دل جلو ہ برق جمال ہےمنور حضور پیران پیردشگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شان فنائیت ومحویت جلو ہ گڑھی آپ کے ذکر حمیل کے عاشق زار تھے۔ سوله برس کی عمر میں به ہمر کا بی حضرت تاج افھو ل قدس سر ۂ فریضہ حج ہے فارغ ہو کر حاضر دربارسرايا انوارحضورسيدا برارصلي الندعلبيد سلم هوئے۔ دن خدمت و نفع رسانی خلق الله میں وقف تھایا درس کتب طب ہوتایا مریضوں کے معالجے میں وقت گزرتا غربا کومفت دوائیں دی جانیں، بلا کھےغریب مریضوں کے (جوزیر علاج ہوتے ) گھریرتشریف لے جاتے ، دامے درمے مد دفر ماتے ، امیر وغریب کسی ہے جھی بسلسلة طب وحكمت ايك بيسة نبين ليا سيكرون آئكهين آپ كوياد كركر كے اور آج كل كے اطباكا طرزعمل دیچه دیچه کرمحواشک ریزی هوجاتی بین بهجهی انجاح حاجات غربا ومساکین میں دوا دوش ہوتی جھی ہدایت ونفع رسانی مسلمین کے لیے تصنیف رسائل مفیدومضامین نافعہ کا شغل رہتا، شب كوذ كروفكريا دالهي مين استغراق كامل ربتا غرض عجب ليل ونهار يتصه

اوذ کروفلریا داہی میں استفراق کال رہتا۔ عرص عجب میں ونہار سے۔

آپ نے اپنے حسن تدبیر وفکر صائب سے إحیائے سنت و إما تحت بدعت کے متعلق ایسے
ایسے اہم اور عمدہ و دشوار امور بداحسن وجوہ انجام دیے جو قیامت تک بطور باقیات صالحات کام
دیں گے۔ خاص بدایوں میں بیسب اختلاط قرب وقر ابت و کثرت مرافقت وموادت فرقہ شیعہ
بعض قلوب میں اس قدر مداہمت نے اثر کر لیا تھا کہ ملاطفت ظاہری کے علاوہ بیا ختلاط ضعف

بعض قلوب میں اس قد رمداہنت نے اثر کرلیا تھا کہ ملاطقت ظاہری کے علاوہ بیاختلاط ضعف ایمانی کاسبب ہوچلاتھا۔ ماہ محرم الحرام کے عشر ہُ اولی میں مجالس ذکر شہادت حضرات سبطین نیرین علیماالسلام میں مرانی شعرائے شیعہ (جن کے شعرشعر کی رگ و پے میں ہوئے سبّ و تبرااورا تہام و افتر اسازی ہوتی ہے) خودانہیں کے سوز خوانوں سے یا کتاب خوانوں سے پڑھوائے جاتے تھے۔ اس محی سنت بینا نے ان عز ادارانِ اہل سنت کو خواب غفلت سے چونکادیا۔ اثر تقریر تو وہ خداداد تھا کہ جس سے دو با تیں کرلیں اپنا بنالیا۔ فدائیت حضرت محبوب اکرم دشکیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ

کے مصنف نے حضرت عبدالقوم شہید کی بیعت کا ذکرنہیں کیا۔ آپ کونور العارفین حضرت سید شاہ ابوالحسین احمد نور ی مار ہروی قدس سر ۂ سے شرف بیعت وخلافت حاصل تھا۔ (دیکھیے :اکمل الثاری نیرایک تقیدی تبرہ عرص) نے وہ پر پتو بھیو بیت ڈالاتھا کہ سارا شہرتنا خواں اور فدانی تھا۔

آپ نے ایک مجمع عام اہل سنت میں بیرائے پیش کی کہ مجالس شہادت کا بینا مہذب طریقہ بدلنا چاہیے، طریقہ بدلنا چاہیے، اور طرز مرغوب جوعنداللہ اورعندالرسول مستحن ومحبوب ہوتا تھا، گرآپ کے اگر چہ بادی انظر میں بسبب اختلاط وشدت ارتباط بیطریقہ بدلنا دشوار معلوم ہوتا تھا، گرآپ کے خلوص قلبی نے رنگ دکھایا، تمام اہل سنت نے متفقہ طور پرآپ کی اصابت رائے کو پہند کیا۔ تین سال تک آپ نے دائے دائے مارک لک دن تین تین جار جار مقام برذکر شہادت، وفضائل اہل

سال تک آپ نے خودا ہتمام کیا، ایک ایک دن تین نین چار چار مقام پر ذکر شہادت وفضائل اہل بیت اس خوبی وخوش اسلو بی ہے بیان فرماتے کہ عرصۂ مجلس نمونۂ میدان کر بلابن جاتا، درود بوار گریہ کنال معلوم ہوتے، بعض وقت خود بھی روتے روتے بے ہوش ہوجاتے۔واقعات شہادت

سرید نبال معنوم ہو ہوئے ہوں وقت مود ہی روئے روئے ہے ہوں ہوجائے۔وافعات ہمادی

خلاف طریقیہ حقہ اہل سنت نکل جاتا۔ واقعات شہادت کے متعلق ایک رسالہ بھی صحت روایات

کے ساتھا آپ نے تر تیب دیناشروع کیا تھا جو پورانہ ہوسکا۔

تحفظ عقائد کے لیے آپ نے جامع مسجد مشی کے قدیم مدر سے کو جوغر قِ نمکدانِ فنا ہو چکا تھا از سرنو حیات تازہ بخشی۔ اپنے پُر زور مواعظ سے شہر والوں کے قلوب کو ہلا ڈالا۔اار صفر کا استاھ [جون ۱۸۹۹ء] کومدر سے کا افتتا می جلسہ نہایت عظیم الشان پیانے پر منعقد کیا گیا،علاو مشاکخ شرکت کے لیے تشریف لائے۔الحمد لللہ کہ وہ مدرسہ اب تک جاری ہے اور آپ کے صاحبز اور مرمولانا مجھ عبد المراجد صاحب کے زیر اہتمام جویز تی کر رہا ہے و و کوئی پوشید وی از نہیں ماجز اور آپ کے

صاحبز ادے مولانا محرعبدالماجدصاحب کے زیراہتمام جوئر تی کررہاہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، ہرسال کے عظیم الشان جلسے مدرہ کی ترقی کی شہادت دیتے ہیں۔ شہیدم حوم کے احسانات بدایوں اور اہل بدایوں تھی فراموش نہیں کر سکتے ، ہاوجود کثرت

سمبید مرحوم ہے احسانات بدایوں اور اور ای بدایوں ، می حراموں ،یں تر صفحے ،باو بود سرت مشاغل حفظ کلام مجید کاشوق یک بارگی بیدا ہوا۔ رمضان المبارک میں دن کوتھوڑ اتھوڑ ایا دکر کے شب کومحراب میں سناتے الیکن نوبت اتمام نہ پہنچی۔ اس طرح آپ نے زمر ہُ حفاظ کلام ربانی میں مجھی اپنا چہر ہ لکھالیا۔ جہاں آپ کاحسن اخلاق، حسن سیرت مرادات ایک عالم کوگرویدہ بنائے ہوئے تھاو ہاں آپ کے حسن صورت میں بھی شان محبوبیت حضور محبوب اکرم دشکیر عالم رضی الله تعالی عنہ کا یوراجلوہ تھا۔

والدبرزرگوار اور جد امجد کی طرح قسام ازل کی بارگاہ سے تھوڑی عمر لکھا کر لائے تھے،

جهادي الاخرى ايام عرس نتريف حفزت سيف الله المسلول مين حسب معمول محسم جهادي الاخرى كوفضائل ابل بيت اطهار وائمه كبار اور ذكرشهادت بيان كيا جاتا تفار ١٣١٨ه[ ٠٠٩١٥] ماه مبارک کومزار فائز الانوار کےمواجہ میں بیٹھ کرآپ نے بیان شہادت کچھاس رنگ اور جوشلے انداز ہے رپڑھا کہ ساری محفل نمونہ محشر بن گئی، درود بوار ہے برکات وانوار کر بلائے معلٰی کی بارش ہوتی معلوم ہوتی تھی۔ ہزار ہا ہل اسلام، سادات کرام، مشائخ عظام، علمائے اعلام (جوبتقریب عرس سرایا فدس شریک محفل تھے ) بیخو دانہ اضطراب کے ساتھ اشک بارتھے ختم بیان کے وقت جب دعا کو ہاتھ اُٹھائے عروس قبول باب اجابت کے جھروکوں سے لبیک گویاں برآمد ہوئی۔حضار محفل ہر دعائیہ فقرے پر پکار پکار آمین کہتے جاتے تھے، دفعتاً بکمال جذبہ ٔ حقانی و کشش غیبی ہے دعا بھی ما نگی کهٔ ' الٰہی به برکت شہادت اہل بیت رسالت وعزت خاندان نبوت اینے اس بند ہ گناہ گارکو بھی خخانۂ شہادت سے ایک جام عطا ہؤ'۔اگر چہآپ کا بکمال الحاح وتضرع حضرت رب العزت میں بیوض کرنا سب احباب کے دل میں ایک عجب طرح کا ولولہ انگیز اثر کر گیا، مگر چونکہ تجاب غفلت درمیان تھااس وفت کوئی بیرنہ سمجھا کہ بید عاتیر بدہدف بن چکی اوراس سیج خلوص والے کے یا ک قلب ہے نکل کرسیدھی در ہار قبول تک پینچی اور اجابت کے گہوارے میں اپناکستر استر احت سجا ليا ـ لـواقســم عــلـى الله لأبرة مهكى شان عجلى ريز بوئى ،أس وقت اس مشاق قلب كى محلى بوئى تمناؤں کا سیچے جذبے کے ساتھ دعا کرنا اور ہزاروں اہل اسلام کا آمین کہنا ایسامؤثر ہوا کہ جیالیس روز کے اندر ہی اندرعروس شہادت سے خلوت قرب واتصال میں ہم کنار ہوئے: من طلب الشهادة صادقا اعطيها ولو بمرضه

لیمنی جوشخص خداہے درجۂ شہادت مانگے گااورصدق وخلوص سے بیدعا کرے گاوہ اگر چہ ظاہر میں شہید نہ ہولیکن اس مرہبے کی سرفرازی اُس کو حاصل ہوگی۔

صاحب مرحوم کے مدرسۂ اہل سنت کاشش ماہی جلسہ امتحان تھا، قاضی صاحب مرحوم کوآپ کے ساتھ ایک خاص عقیدت آمیز محبت تھی، اِس وجہ سے جلسے کا سارا دارو مدار آپ پرموقو ف کر دیا

 <sup>⇔</sup> بیحدیث پاک کا ایک جزیے،مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے پچھ ہندے ایے بھی ہیں کہ اگر اللہ کانا م لے کرکسی بات کی قتم
 اٹھالیس تو اللہ ضروراس بات کو پورا کرنا ہے۔ بیحدیث شفق علیہ ہے۔ (مرتب)

تھا۔ پیسٹر سے آپ نے تمام علائے اہل سنت او ترکت کے لیے مدعو کیا، اطراف وجوانب میں خود چل پھر کرمشائخ کوآ ماد ہُ شرکت کیا، یہاں تک کہ آپ کی سعی اور شان اثر کی بدولت تمام مشاہیر اہل سنت پٹنہ بہنج گئے۔ ٹھیک وقت پر خود بھی بہ ہمراہی حضرت تاج افخول قدس سر ہُ ایک پُر رونق قافے کی برات کے دولہا بن کر بدایوں سے روانہ ہوئے۔

فرماتے تھے کہ''اس حالت میں میرے ہوش وحواس بالکل بجاتھے اور ذراجھی ہراس ووسواس پاس نہ تھا توجہ کامل اوراخلاص دل روح پر فتوح حضورغوث اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی طرف مائل اور مستمند ومتوسل تھا، ہرگردش میں بیمعلوم ہوتا تھا کہ کوئی شخص بار باراُس جانب سے ہٹا کر باہر کی طرف کر دیتا ہے''۔

کس قد رکھلا ہواظہورتھا کہ جس وقت ریل روکی گئی ہے بیم دخدااپی قوت ہمت ہے اسم اعظم پر استاہواریل کے نیچے سے خودنکل آیا۔ تمام دیکھنے والے تحیر شے سب کوموت کا یقین تھا، یہ تخیر اور بھی ترقی پذیر ہوا جب بغور دیکھنے ہے معلوم ہوا کہ کوئی زخم کاری نہیں ہے نہ کسی مقام پر کوئی ضرب شدید آئی ہے، ہاتھ پیرٹوٹنا تو در کنار۔ مسافرین میں اس خرق عادت کا غلغلہ بلند ہوگیا۔ ہم راہیان پریٹاں خاطر نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

اس حالت میں اگرجسم نازک گرنے کے باعث زخموں سے چورتھا، کیکن کرامت توبیر کا

جُب ذرا آپ کی طبیعت کوافاقہ معلوم ہوا تو مکان واپسی کا اصرار کیا ،کین آپ نے یہی فرمایا کہ' اب مکان بلٹنا منظور نہیں ، جس نیت سے گھر چھوڑا ہے وہ کام دینی ہے اور امراہم ہے، اُس کی شرکت جان سے مقدم ہے'۔ اللّٰہ اکبر خاصانِ حق ایسے ہوتے ہیں ،کن کن تکالیف کا سامنا اور کیسی ہمت؟ بے شک اہل اللہ میدانِ محبت کے سیح ٹابت قدم جان کو جان ہو جھ کر

رضائے جاناں میں مٹانے والے رضبی الله عنهم و رضواعنه [ترجمہ:اللہ ان سے راضی ہو کیا اوروه الله عراضي مو كئ ] ككائل مصداق اللهم احعلنا منهم آپ کے اصرار سے آپ کوظیم آباد لے گئے، راہ میں چوسہ اسٹیشن پر ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہاں پلیگ ڈیوٹی کے ڈاکٹر نے قرنطینہ میں روک لیا، بدفت تمام یہاں سے نجات حاصل ہوئی، پٹنہ بینچے۔ وہاں آپ آٹھ روز تک صاحب فراش رہے، پھر عارضۂ اسہال شروع ہوا، پھراُسی میں در د و ات البحب [ پیلی کا در د ] کے دورے کی شدت ہوئی ، کیکن ان سب مصائب میں جن کوس کر کلیجہ منھ کوآتا ہے اس جاں فروش اسلام نے بھی زبان سے اُف نہ کیا بھی کوئی کلمہ شكايت يامحبت دنيا يايادٍ وطن كالب تك نه آيا، هروفت ذكر وفكرويا دخداورسول كاوظيفه تقائه ذ اكر رسول اللهُ جوكه تاريخ ولادت تقى اسى كاكرشمه وقت و فات تك اظهار هوتا ربا بعض لوگول كاخيال ہے کہ اشرارندوہ کی خلاف انسانیت شرمناک سازش بذریعیکسی دوائے مہلک کے آپ کی شہادت کا باعث ہوئی، کیوں کہ ندوہ کواس فاضل نوجوان کی ذات والاصفات سے بڑی بڑی مذہبی خفتیں اُٹھاناریٹ ی تھیں اوراُس وقت دونوں جلسے عظیم الشان پیا نوں بروہاں ہورہے تھے۔ إدهر تيرهوي تاريخ ماه رجب المرجب كوجلسة ابل سنت كا اختتام موا علائے كرام اور

صورت از بے صورتی آمد برول عاقبت انا الیه داجعوں جہان اسلام میں کہرام کچ گیا، اہل سنت کی بھی سجائی برات کا دولہاغربت و بے کسی میں عروس شہادت ہے ہم کنار ہوا، ہاغ قادری کا نوشگفتہ پھول ایکا کیسمر جھاگیا، چمنستان علم کا تازہ و شاداب گل نو بہاریک بیک کمھلایا۔ ہندوستان بھر میں اس سانح قظیم سے قلق و ملال کی ایک لہر دوڑ گئی، بکثر ت اکا برعلاومشائخ، صلحاواتقیائے اہل ہندکا اجتماع اُس وقت بہسبب جلسہ اہل سنت و ندوۃ العلما پہند میں ہور ہاتھا تھوڑی دیر میں سارے شہر میں آپ کی خبر رحلت مشہور ہوگئی۔

حضرت سیدی تاج انفو ل نے حضرت مولانا حافظ شاہ عبدالصمد صاحب مودودی پستی سہوانی کوییفر ماکرکہ''سیدصاحب! آپشہیدمرحوم کے بہت زیادہ ناز برداراوراُن کی آرائش کا ہروقت خیال رکھنے والے تھے آج آپ ہی ان کوغسل میت بھی دیجیے''عنسل کے لیے منتخب کیا۔ چنانچے حضرت سید صاحب اور حضرت اقدس مولانا شاہ مطیع الرسول قبله مظلهم العالی [نے] بشراكت مولا نافضل مجيد صاحب مرحوم اورمولوي مفتى كرم احمد صاحب،مولا ناعبدالواحد خال صاحب رامپوری عسل دیا مولوی ستار بخش صاحب قادری جوذ رادیر کوبھی جدانہ ہوتے تھے باکلی پورسول سرجن کے بنگلے پر بھیجے گئے تا کہ شب ہی میں جنازے کی روانگی کا سارٹیفکٹ لکھوالیا

بعد جبير وتكفين نماز جنازه شب ہي ميں ادا ہوئي \_تمام علماومشائخ ،موافق مخالف بجز قاضي علی احمد بدایونی جو باوجود اطلاع یا بی اورموجودگی نه نماز میں شریک ہوئے نه جنازے کی معیت میں حصہ لیا اور باقی اکثر شریک تھے۔ بفر مائش حضرت ناج افخول قدس سرۂ حضرت مولانا شاہ امين احمد صاحب بهاري سجاده نشين آستانه حضرت مخدوم الملك شرف الدين يجي منيري رحمة الله عليه نے نماز پر هائی۔شاہ صاحب صوبہ بہار کے جلیل القدر مشائخ اور اپنے وقت کے فر دالافراد تھے، جلسہ اہل سنت میں حضرت تاج الفحول نے آپ کوہی صدر بنایا تھا۔

نماز جنازہ کے بعد حضرت تاج افھول قدس سرۂ حضرت قبلہ مولانا [شاہ عبدالمقتدر]صاحب مد ظلہ سے بیفر ماکر کہ دمکیں وہلی جاتا ہوں اوروباں سے شہید مرحوم کی اہلیمحتر مہ کوہمراہ لاکر غالبًا آ نوله ريلوے اڻيشن پرشامل جنازه ہو جاؤل گا''، حيار گھنٹة قبل فرودگاہ ہے رخصت ہو کر اُڻيشن تشریف لائے۔ ٹکٹ کے لیے، لیکن اس ا ثنامیں مولوی محمہ فاروق صاحب چریا کوٹی اٹیشن پر آ گئے۔ بجائے اس کے کہآپ کے لخت جگر کی تعزیت کرتے ،سلسلۂ کلام اس طرح شروع کر دیا کہ منیں مولانا عنایت رسول صاحب چریا کوٹی کا چھوٹا بھائی اور شاگر د ہوں، جوآپ کے والد ماجد کے تلامذہ میں سے تھے، اِس اعتبار ہے آپ میرے استاذ زادے اور واجب انتعظیم بزرگ ہیں، مَیں ندوہ میں بغرض اصلاح شریک ہوا ہوں اور مدرتی کو بھی اسی نیت ہے قبول کیا ہے''۔اس کے بعد ندوہ کی خرافات کا اقر ارکرتے ہوئے اُس کی اصلاح کے متعلق مکالمہ شروع کر دیا۔ جس کا

مجمل تذکرہ ٔ دربارت وہدایت ٔ میں موجود ہے۔

یہاں صرف حضرت تاج اعول کی حقانیت وقت لوسی قابل دید ہے کہ باوجوداس شدید صدے اور اس سخت پریشانی کے اظہار حقانیت میں کسی بات کی پروانہیں ہے، یہاں تک کہ دو ٹرینیں دبلی جانے والی روانہ ہو گئیں اور جنازہ بھی اسٹیشن پر آگیا۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے جب بیسنا کہ حضرت تاج افخول ہنوز اسٹیشن پرموجود ہیں اور ایک بےموقع اور فضول گوسے مکالمہ فرما رہے ہیں فوراً حضرت تاج افخول کے قریب حاضر ہوئے، مولوی فاروق صاحب ما اس حرکت پر سخت غضبناک ہوئے، آئکھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ حضرت فاضل ما حب کی اس حرکت پر سخت غضبناک ہوئے، آئکھیں غصے سے سرخ ہوگئیں۔ حضرت فاضل بریلوی کا پیغصہ اگر چہصرف اس اظہار افسوس کے لیے تھا کہ باوجود کلم کے مولوی فاروق صاحب بریلوی کا پیغصہ اگر چہصرف اس اظہار افسوس کے لیے تھا کہ باوجود کلم کے مولوی فاروق صاحب کی ایک بیاک دیکھے ہوئے دل پر بے کا رنمک فشانی کی ہے اور ایسے سخت ضروری وقت میں بے کا ربحث چھیڑ کروقت ضائع کیا ہے۔ تا ہم حضرت تاج افھول نے فاضل پریلوی کے غصے کو یہ کہہ کر فروفر مایا کہ:

''مولانا! اگر چهمولوی عبدالقیوم میرے ایک بیچ کا انتقال ہو چکا، اب میر ا دوسراحقیق بیٹا مولوی عبدالمقتدر (صاحب) (خدانخواسته) بھی اگرفوت ہو جائے تو بھی مجھے کچھ پروانہ ہواور میں مولوی فاروق ہوں یا اور کوئی مولوی صاحب ہول اظہارت میں ذرادر پنخ نہ کرول''۔ حضرت فاضل ہریلوی فرط ادب ہے'' حضور بجا و درست'' کہہ کر خاموش تو ہو گئے مگر مولوی

مسرت کا من ہر بیوں مرط ادب سے مسلور بجا و درست مہر مرکا موں و ہو سے سرموری فاروق صاحب کی اس بے کل گفتگو اور بار بار سور ہوئی صاحب کی اس بے کمل گفتگو اور بار بار سور ہوئی منافقون کی بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔

غرض حضرت تاج الخول دہلی روانہ ہوئے اور جنازہ آئیش گاڑی میں بدایوں کو براہ آٹولہ روانہ ہوا۔ جس وقت سے شہر میں اس نوشاہ قادری کی شہادت کی خبر متعدد تا روں سے معلوم ہوئی اسی وقت سے سارا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وقت وقت اور منٹ منٹ کا انتظار ہور ہاتھا۔ بریلی، شاہ جہال پور، لکھنو کک لوگ بہنچ چکے تھے آٹولہ پر تو صد ہا متوسلین کا ایک روز قبل سے ہجوم تھا۔ ۲۱رر جب المر جب شب کے وقت گاڑی آٹولہ ریلو ہے آئیشن پر بہنچی اور سر تھویں رجب کو علی الصباح آٹولہ سے چل کر حوالی بدایوں میں جنازہ آگیا۔ سارا شہر گریہ کناں معیت میں تھا، درو دیوار سے گریہ و بکا کی آوازیں آتی تھیں۔ اُسی دن اس نونہال گلثن قادری کو آستانہ قادر یہ میں دیوار سے گریہ و بکا کی آوازیں آتی تھیں۔ اُسی دن اس نونہال گلثن قادری کو آستانہ قادر یہ میں

اینے فرجدامجد کے پاس مزار تحواستراحت کر دیا گیا۔

يهان بيربات بھي قابل تذكره ہے كہ حضرت تاج الفول نے جب قصيدة مبارك:

غوث اعظم کوکیافضل ہےآ قامیرا مہرباں مجھ یہ ہے اللہ تعالی میرا

تحرير فرمايا توحضرت شهيدم حوم نے عرض كيا كه حضورية شعر:

نام والا جو لکھا جائے کفن پر میرے دهوم پر جائے جدهر نکلے جنازہ میرا

مجھے مرحمت فر مایا جائے۔حضرت افترس نے'' بہتو بیضید م' 🛛 ترجمہ:مَیں نے بیتم کو دیا 🖒 کہہ کر

سكوت فرمايا ينتيجه و مآل شعررونما هوكرر ما ـ

شہید مرحوم نے دوصاحبز ادے ایک مولانا عبد الماجد صاحب اور ایک عبد الحامد صاحب اورایک صاحبز ادی جومولوی ظهورالحق (نواسته حضرت مولانا سراج الحق صاحب قدس سرهٔ ) کے عقد میں ہیںانی یادگارچھوڑیں۔

اس سانحه کمبا نکاه پر بے حد تاریخیں عربی و فارس [ و ] اردو میں اہل فن نے کھیں ۔ تعزیت کے خطوط نثر وظم، قطعی،مسدس،مثنویاں سب ہی کچھ موصول ہوئے،جن میں ہے چندیبال بھی

تحریر کی جاتی ہیں ہاقی بخو ف طوالت آئندہ کسی موقع کے لیے ملتوی کی جاتی ہیں۔

## ۲ ازمولا ناحس رضا خال حسن بریلوی

عالم كامل طبيب نامدار عبد قيوم آل وحيد روزگار از شهادت منصب اعلی گرفت و روح پاکش رفت در دارالقرار ماتی از نوت او ابل جهان نوحه خوان اندر فراتش روزگار تا یہ کے باشی حسن تو اشکبار تا بہ کے ایں گریہ نالہ تا بہ کے شد بجنت عالم عالی وقار صبر کن تاریخ رحلت خوش نولیس 01711

\*\*\*

#### [مولا ناخلیم عبدالماجد قادری بدایونی]

مخدومی ومطاعی جناب مولانا شاه تحکیم محمر عبدالماجد صاحب قادری دامت برکاتهم \_آپ کی ولادت ۱۳۰۴ھ[۸۷-۱۸۸۷ء] میں ہوئی، <u>منظور حق</u>، تاریخی نام ہے کخصیل و بھیل مدرسہ قا دریه میں ہی کی،حضرت شہید مرحوم اور حضرت تاج الخول قدس سرۂ ہے بھی علمی فیض و برکت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم مولانا محب احمد صاحب قبلہ سے یائی، تکمیل حضرت[مولانا شاہ عبدالمقتدر ] قبله مظلهم الاقدس سے کی فن طب کی سند تھیل حکیم غلام رضا خاں صاحب دہلوی ہے حاصل کی ۔ دہلی ہے سندطب حاصل کرنے کے بعد بدابوں آ کر جوعلمی خد مات انجام دیں وہ عالم آشکار ہیں۔مدرستشس العلوم کوزند گی تاز ہجنثی بشہر میں چہل پہل کوازسر نوفروغ دیا۔ وعظ کی ابتداحضرت تاج افخول قدس سرۂ کے سامنے ہی ہو چکی تھی الیکن اب تو زور تقریر کے اعتبار سے ملک میں فردو یکتا مانے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشاہیر واعظین میں شار ہوتا ہے،آپ کی شہرت منت کش تحریر ہونے سے بے نیاز ہے۔بردی بردی المجمنیں،بردی بردی تحریکیں آپ کی شرکت ہے فروغ یا تی ہیں ۔جس کام میں ہاتھ ڈ الااُس کومعراج تر قی پر پہنچا کرچھوڑا۔ زورتقریر کے علاوہ زورتحریر بھی ایک نئی شان کے ساتھ موجود ہے،نظم ونثر بے تکلف قلم برداشتة کھناایک معمولی ہی بات ہے۔ باوجوداس عظمت ووقار کے (جوتمام ملک میں کیاجا تاہے) مزاج میں خودی وخودنمائی نہیں ۔ ہڑخص ہے بے تکلفی، ہر بات میں سادگی، آن والوں کے ساتھ آن، محبت والول کے ساتھ محبت جز و اخلاق ہے، تمام شہر گرویدہ ہے۔ مدرستمس العلوم کے سالا نہ جلسوں میں آپ کی سعی مشکور ہوتی ہے، وعظ کا ملکہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں پیدا کر دیا ہے، ہزاروں آ دمیوں کے جمع میں چھوٹے چھوٹے بیچے نہایت بے باکی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں، جوہرسال ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں۔

عزیز ممولوی جمیل احمد صاحب قادری اور مولوی عبدالواحد صاحب (مولوی فاضل) مولانا سیدعیسی علی صاحب ومولوی تحکیم حبیب الرحمٰن صاحب مار جروی (جواپی خوش بیانی اور زور دارتقریروں کے باعث واعظین کے زمرے میں آنچکے ہیں) صرف آپ کی ہی کوشش کے تمرات ہیں۔ تصنیف کا شغل بھی ہے:

[1] خلاصة العقا كد

[۲] خلاصة المنطق [۳] خلاصة فلسفه [۴] دربارعلم [۲] جوازعرس

[٢]القول السديدوغيره تضنيفات مقبول ومشهور بين \_

شادی جناب مولوی اہرار الحق صاحب کیف مرحوم کی دختر سے ہوئی ہے۔ دولڑ کے عبدالواجداورعبدالواحد صغیرین موجود ہیں۔خداوند کریم عمر ودرجات میں ترقی عطافر مائے۔ 🛠

٦مولا ناعبدالحا**مه قادری** بدایونی <sub>]</sub>

صاحبز ادہ مولوی عبدالحامد صاحب سلمہ یہ چھوٹے صاحبز ادے حضرت شہید مرحوم کے ہیں۔ منجانب والدہ آپ کا سلسلۂ نسب حضور غوث اعظم تک پنچتا ہے۔ حکیم صاحب کے سامنے ہی بتاریخ ۱۳۱۸ھ[۱۰-۱۹۰۰ء] دبلی میں بیدا ہوئے، چونکہ ایام حمل پورے ہونے سے پہلے ساتویں مہینے بیدا ہوئے اس لیے بالکل مضغہ گوشت تھے۔ بڑی اللّٰد آمین سے پالے گئے، خدا نے زندگی عطاکی، ایام رضاعت ہی میں والد کا سامیسر سے اُٹھ گیا، والدہ نے پالا پرورش کیا۔

اس وقت خدا کے نفل سے پندر هویں سال میں ہیں۔ حضرت صاحبز اد ہ گرامی قدرمولانا عبدالقد ریصا حب ہے تعلیم پاتے ہیں، <u>محمد ذوالفقار حق</u> 'تاریخی نام ہے۔ خداوند کریم علم وعمر میں

بركت و \_\_ ي

[ تاج الفحول مولا ناشاه عبدالقادر بدايوني ]

قبلة ارباب قبول ، حضرت تاج المحول شخ الاسلام في الهند عنه المظهر حق عبدالقادر محب الرسول قدس سرة ما منظهر حق عبدالقادر محب السعادت عدس سرة ما سيف الله المسلول قدس سرة ك صاحبز ادة اصغر بين ولادت باسعادت كارر جب المرجب المرجب الموراء اكتوبر ١٨٣٤ع كوبوئي ببالهام باطن شخ الاسلام في الهنديوم ولادت سع بطورا الم تاريخي آب كالقب قر ارديا كيا حبد المجد حضرت سيدي عين الحق قدس سرة في منظهر حق "تاريخي نام مقرر فرمايا اور بروز عقيقه باشارة حضور غوشيت مآب دشكير عالم رضي الله تعالى عنه آب كا الم شريف

کھ مولا ناعبدالما جدید ایونی کے مزید حالات کے لیے دیکھیے ضمیمہ صفحہ 392 کھ کھ مولا ناعبدالحامد بدایونی کے مزید حالات کے لیے دیکھیے ضمیمہ صفحہ 397 عبدالقادرركها كبا\_والدبزر كوارني محتب الرسول جزونام فراردبا\_

آپ کے ایام طفولیت کے دیکھنے والے متواتر بیان کرتے ہیں کہ اُس زمانے میں جب كه عام بيون كوبات كرنے تك كا موثن نہيں موتا سوائے لم ولعب كي يحقيم بھي نہيں سكتے آپ كواليا احیائے دین متین اور انتباع شرع مبین ملحوظ خاطرتھا کہ بلاکسی کی تعلیم کے بدعات مروجہ زمانۂ حال یعنی تعزیہ وغیرہ دیکھنے تک کے روادار نہ ہوتے تھے، نہ کسی امر خلاف شریعت کی طرف بھی طبع اقدس متوجه ہوتی تھی۔ تقریب بسم الله خوانی آپ کے جد امجد حضرت [مولانا شاہ عین الحق عبدالمجيد] قدس سرۂ المجيد نے ادا فرمائي۔ اُس كے بعد تعليم كاسلسله شروع ہوا، حضرت اُستاذ الاساتذه مولانا نوراحمد صاحب نورالله مرقده نے (جوآپ کے عم مرم نے) کمالات علمیہ میں آپ کومعراج کمال تک پہنچایا۔

اُس کے بعد آپ نے معقول کوحضرت استاذ مطلق علامہ یمحصر جناب مولا نافضل حق خیر آبادی علیہ الرحمة سے بکمال تحقیق اخذ فرمایا۔حضرت استاذ مطلق اینے تلامدہ میں ہے آب برناز کرتے،آپ کی تعلیم مایئه اعزاز جانتے اورآپ پر ہمیشہ فخر کرتے۔اکثر فرمایا کرتے کہ: صاحب قوت قدسيه ہرز مانے ميں ظاہرنہيں ہوتے وقتاً بعدوقت اورعصر أبعد عصر پیدا ہوتے ہیں اگر اِس زمانے میں کسی کا وجود مانا جائے تو (آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ ) یہ ہیں۔

یہ بھی بار ہار کہا کرتے کہ:

ان کے زہن کی جودت وسلاست ابوالفضل وفیضی کے اذبان ٹا قبہ کی جودت کو مات کرتی ہے۔

اسى طرح آپ كوالد ماجدآپ كوزىن خداداد كى شان مين ارشاد فرمات كه: مجھ کے مولانا فیض احمه صاحب قدس سرۂ کی ذہانت و ذکاوت زیادہ ہے، مگر برخوردارعبدالقاور کی ذہانت مجھ سے اورمولوی فیض احمد صاحب دونوں سے زیادہ ہے۔

مولا نافضل حق عليه الرحمة كےصد ہاشا گردوں میں جا ربزرگ عناصر اربعه مجھے جاتے ہیں۔ایک مولا نا کے صاحبز اد مے مولا ناعبدالحق صاحب، دوسرے مولا نافیض الحسن صاحب سہاران بوری،

نیسر ہےمولانا ہدایت اللہ خال صاحب رامپوری، چوشھے حضرت تاج انھول رہم اللہ تعالی اجمعين ليكن بقول حضرت مولاناعبدالحق صاحب خيرآ بإدى: ہرسہاصحاب کسی خاص فن میں یکتا ہے عصر اورو حیدروز گار ہیں،مگر حضرت تاج الفول كاتبحر اورجامعيت جمله علوم وفنون ميں ہے۔ اس بات کے آنکھوں سے دیکھنے والے صدباموجود ہیں کہ جس زمانے میں حضور اقدس تاج الْفُولُ كَافِيْرِيرْ هِيَّةِ سِنْجِهُ بْغُوا مُدْضِيا سَيْرِ كَالسِينِ طلبه كوبلا تْكلف خُوبِ مجمَّا كردرس ديا كرتے تنھے۔

بعد فراغ علوم عقلیہ ونقلیہ سندا جازت حدیث اینے والد ماجد سے لی اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ ۱۲۷۹ھ قدسی [۲۳-۱۸۶۲ء] میں جب پہلی بار حرمین شریفین کی حاضری کا قصد

كيابذ ربعه والانامه خلافت عامه ووراثت تامه ہے سرفرازی بخشی گئی۔ وہودائع جوسينه به سينه مفوض

ہوتے چلے آتے تھے اپنے مقریر آٹھیرے۔ 🌣

إسى سفر ميں حرم محترم ميں حاضر ہوكر بدارشاد والدبرز رگوارامام ألمحد ثين ،مقدام المفسرين حضرت سيدنا مولانا شيخ جمال عمر حفى المكى رحمة الله عليه سے اجازت سند حدیث حاصل فرمائی علم حديث مين امام بخاري، فقه مين حضرت امام أعظم امام الائمه ابوحنيفه كوفي ، اصول مين امام على برز دوي فخر الاسلام، تصوف وسلوك مين اما مغز الى، تضوف وحقائق مين حضرت شيخ ابن عربي أرآپ کوتشبیدی جائے تو اہل حق تسلیم کرنے کے لیے گردن جھادیں۔

اسى طرح نسبت قوية قادريه كے اعتبار براگر آپ كومظهر اتم حضورغوث اعظم قرار ديا جائے تو اہل بصیرت عبدالقادر ثانی آپ کو بیجھنے کے لیے آ مادہ نظر آئیں معقولات باوجود بے تعلقی کے اور تصداً اورعداً بعد اختیار فقر کے یک لخت جھوڑ دینے کے جب آپ کے سامنے معمولی د ماغ والے طلبكوئي مسئله پيش كرتے تو كيسائى مشكل ہے مشكل مقام ہوتا ادنى سے ادنى توجه ميں اس فصاحت ووضاحت ہے سمجھادیا جاتا کہ بڑے بڑے مناظرین وفلاسفہ منھدد کیھتے رہ جاتے عرفانی فلفے کی چیک اور حقائق تصوف کی جھلک نے وہ جلوہ ریزی کی کہ فلسفہ بونانیان بالکل نگاموں ہے گر گیا۔ روحانیات کا عالم تجلیات ہروفت پیش نظرتھا، پھرظلمت سائنس کی کیا وقعت آپ کے نز دیک ہو

<sup>🖈</sup> حصرت تاج القول کونورالعارفین حضرت سیدشاه ابوالحسین احمدنوری مار ہروی قدس سرۂ نے بھی بعض اورا دواشغال کی اجازت عطافر مائی تقی \_ دیکھیے :اکمل الثارخ پر ایک تقیدی تبعرہ :س۳ (مرتب)

علتی طلی، ایک مقام پرخودارشاد فرماتے ہیں:

ر ما تھا یا لکھا تھا علم دنیا جس قدر میں نے گیا وہ شکر حق سب بھول یا محبوب سجانی

باطن بنی کی لذت آشنا نگامیں جبعر فان البی کی پر فضا مناظر کی سیریں کرنے لگتی ہیں تو ظاہری علوم سے اسی طرح اظہار بے زاری کیا جاتا ہے، جبیبا کدار ہاب بصیرت واصحاب طریقت کے

علوم سے اسی طرح اظہار بے زاری کیا جاتا ہے، جیسا کدارباب بھیرت واصحاب طریقت کے اقوال سے ظاہر ہے، چنانچے ارشاد ہوتا ہے:

م کے مہر جہاں پی میں ہور مارہ ہے۔ آنکہ جانش ذوق عرفال یافتہ نور غیبی در درونش تافتہ سوئے قیل و قالہا کے روکند کے نظر جز نور حق ہر سو کند

صد نکات و صد رموز فلسفه بدتر از صد جہل پیش معرفه عارف دانندهٔ اسرار کن نوحه خوانِ محفل علم لدن شغل دل درعلم بونال کے کند دل سوئے ایں ہرزه گویال کے نہند بایں ہمدا گرطلبہ کا اشتیاق واصر ارحد ہے گزرتا تؤسر سری طور سے تاضی ''صدرا' وغیرہ (جو

عام علما کی نظر غائر سے کہیں اعلیٰ ہے ) پڑھادیا کرتے ورنہ اکثر تو جید تلامذہ کے سپر دمعقول کے اسباق کردیے گئے تھے۔

آپ کے تلافدہ میں آپ کی صحبت سرا پا برکت کے اثر سے پیخصوصی شرف مولا نا حافظ شاہ

احادیث نبوی کے بھی حافظ تھے۔

عبدالصمد صاحب پستی مودودی سہسوائی لوبھی حاصل تھا کہ وہ بھی اکثر پار ہائے بخاری شریف کے حافظ تھے اور ُحافظ بخاری شریف کی جاتے تھے۔ کے حافظ تھے اور ُحافظ بخاری شریف کی جاتے تھے۔ اکثر مفتیان زمانہ حال میں بیرمرض عام ہو گیا ہے کہ فتو کی بغیر دیکھے بھالے بے سندلکھ

اکثر مفتیان زمانہ حال میں بیمرض عام ہوگیا ہے کہ فتو کی بغیر دکھے بھالے بے سندلکھ دیتے ہیں یا اگر سندلکھتے بھی ہیں تو جواب سے بے گانہ ہوتی ہے، لیکن آپ کا خاص ارشاد اور حکم محکم ہے کہ فتو کی کیھتے وقت نہایت احتیاط بجالاؤ، جب تک مخصوص جز سکینہ ملے للم نہ اُٹھا وُ محض یا دواشت سے کام نہ لو، متند کتب سے حوالہ ضروری مجھو۔ پچھدت تک طلبہ نے بالالتزام فتاوی یا دواشت سے کام نہ لو، متند کتب سے حوالہ ضروری مجھو۔ پچھدت تک طلبہ نے بالالتزام فتاوی اور قلت بھی کرنے کا انتظام کیا، تین مجلدات ضخیہ مرتب کیے گئے۔ اُس کے بعد کثرت فتاوی اور قلت وقت کے باعث بیالتزام ترک ہوگیا۔ اگر تر تیب وجع کا خیال اور کوشش رہتی تو آج اہل سنت کو فتاوی نویسوں کا منت کش احسان نہ ہونا پڑتا۔ کاش موجودہ ذخیرہ ہی اگر طبع ہوجائے تو لہے لیے فتاوی نویسوں کا منت کش احسان نہ ہونا پڑتا۔ کاش موجودہ ذخیرہ ہی اگر طبع ہوجائے تو لہے لیے دعوے دوالے ساری لئ ترانیاں بھول جا نیں۔

بیخاص شان آپ کے ہی دارالافتا کی ہے کہ فقاوئی میں مطلب سے زیادہ طویل تمہیدیں اور مقدمے کاغذ ساہ کرنے اور نمائشی خانہ پری کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ فقط نفس جواب اور صریح سندایس واضح طور ہے کہ مفید عامہ اہل اسلام ہولکھ دی جاتی ہے۔ اگر علائے زمانہ کی طرح نام آوری ملحوظ ہوتی تو خدامعلوم کتنے حواثی کتب در سیداور د فاتر مطولہ واسفار مبسوطہ تصنیف ہوجاتے ، مگر نہیں یہاں تو ہمیشہ ہے نور عرفاں کے جلوے اور فقر و فنا کے سرا لیا بجز و انکسار پرتوے نے علم جیسے بلند بالامر ہے اور آپ سے چل نکلنے والی اور غرور ناز وانداز والی چیز کواتنا دبایا کہ برائے نام بھی حرف تفاخر زبان تک نہ آیا۔ جب تک شری ضرورت شدید نے مجبور نہ کیا قلم نہ اُٹھا ا۔

فتن نجد کی دہتی آگ، بھڑ کتے شعلے جب حدسے زیادہ آتش نشانیاں دکھانے لگے قلم حق رقم نے گردش کی و ہابیا ساعیلیہ واسحاقیہ و قاسمیہ اور فرق روافض و تفضیلیہ کے الحاد پر ورخیالات کی پخ کنی فرمائی ، مگر تصانیف میں وہی حقانیت کا رنگ ، وہی تہذیب و متانت کی شان جوعلائے اہل حق کے شایابِ شان ہے رونمار ہی ۔ آج کل کے خود نما مولو یوں کی طرح طومار بے کارکا انبار نہ رنگایا ، نہ دوسرے نامہذب مصنفوں کا طریقہ لیا کہ ہر ہر حرف ، ہر ہر لفظ سے ضلع وجگت کے ایجادی واختر اعی اصطلاحات نے زنان بازاری کی زبان درازیوں کو شرمادیا ہے۔

حضرت ناح اللحول رحمة الله عليه لي تصانيف ايك انولها انداز اورنرالا پہلو ليے ہوئے ہیں، تحقیق کا گویا اختتا م کر دیا ہے۔آپ کوتصنیف کا بے حد شوق تھا،کیکن زیادہ تر تصانف تلامذہ کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ مدرسہ عالیہ قادر ریہ کے عظیم الشان کتب خانے میں صد ہامسودات مختلف علوم وفنون علم کلام ومناظرے میں دست افترس کے لکھے ہوئے خوداس ضیائے بے ریا کی آتکھوں نے دیکھے۔ ہزار ہاکت کا ذخیرہ الحمدللٰد کہ کتب خانہ میں موجود ہے، مگر آپ کے زمانے

کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے حاشیہ بر آپ کے قلم کی تحریرات موجود نہ ہوں۔ • ١٣٣٠ هـ [ ١٢ - ١٩١١ ء ] مين جب حضرت صاحبز ادهُ گرامي قدرمولانا عاشق الرسول محمد عبدالقدير صا

حب قبله مذظلهم العالى نے ترتیب کتب خانه کا قصد فرمایا اِس خادم کو بھی تھم ہوا کہ ایا م تعطیل اور فرصت کےوفت ترتیب وتحریراسائے کتب کی خدمت انجام دے۔اُس وفت حضرت تاج الخول كي وسعت نظر كااندازه بهوتا تها كه جس كتاب كواشا كرديكھيے سرورق بركتاب كالب لباب اورأس

حق توبیے کہ آپ فارق حق وباطل تھے۔جملہ فرق مبتد عدو باطلہ کی آپ نے اور آپ کے تلامَدہ نے اور تلامَدہ کے تلامَدہ نے اِس قدرخبر لی کہ انتہا ہوگئی۔اعلیٰ حضرت سیف اللہ المسلول قدس مرؤ رادٌ اول تقے حضرت تاج افھول خاتم، وہ موجد تھے بیکمل، اُنہوں نے ایک یو دالگایا اِنہوں

کے ضروری مسائل کا اندراج آپ کے قلم کا لکھاموجود ملتا تھا۔

نے پینچ کراور پرورش کر کے بینوبت پہنچائی کہ برگ وبار لایا، تمام جہان نے فیض پایا۔ واعظین شیریں گفتار مقررین تیز وطراران نگامول نے ہزاروں دیکھےاور مکیں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ موجودہ واعظین ومقررین ہند میں شاید ہی کوئی ذات ایسی ہوگی جس کی لذتِ تقریر سے

۔ ضیائے بنوا کے کان نا آشنا ہول، مگروہ سادگی ، وہسلاست ، وہ زورتقریر ، وہ قوت استدلال جب يادآتى بيب ساختدزبان ك كل جاتاب سيع

چ نسبت خاک را باعالم یاک

احادیث صیحه کانفس ترجمہ،سلسلہ وارمع حوالہ کتب اس پُر اثر انداز ہے بیان کیا جاتا تھا کہ اہل نظر پیسجھتے تھے کہ مندحرم پرحضرت امام ما لک جلوہ افروز ہوکر درس حدیث دے رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے وہ مقدس صورت، وہ نورانی چیرہ، وہ سفید چادر، وہ چھوٹی سی تاج کرامت دستار کس قيامت كى دكش ادائيس، نظر فريب سج دهيج ركهتي تحييل كه نظهرت كود كيدكر: مَنُ رَالِنِي فَقَدُ رَأَى الْحَقُ

[ترجمه:جس نے مجھود یکھااس نے مشاہد ہُ حق کیا۔الحدیث]

کا جلوه پیش نظر ہوجاتا تھا مجلس آراستہ ہے، تخت پر سفید جا در کا دو مالہ مارے حضور رونق افروز ہیں، نگامیں حیا کی پتلیاں پنچے سے او پزہیں اٹھتی ہیں، زبان مبارک ہے آپیشریفہ:

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم

[ ترجمہ بھر اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کا فرول پر سخت ،

آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔افتح: آیت ۲۹]

دل میں اک درد اُٹھا آنکھوں میں آنسو بھر آئے

بیٹھے بیٹھے کیا جانیے کیا یاد آیا اب تو ہزاروں وعظ ہے، ہزاروں تقریریں کا نوں میں ریٹیں،مگر کوئی نظر میں نہیں جمتی۔

فقروفنا کی شان ،نصوف وعرفال کارنگ اگر چه صبغته الله کی چوکھی رنگت میں آپ کورنگ چکا تھا۔ منزل قرب میں اس درجہ انصال اور ذوق وصال آپ کوحاصل تھا کہ نظروں سے تجابات اُٹھا کر بے بردہ جلوہ گری کا خمار آئھوں میں ہر کخطہ کیف انگیز تھا۔ اس رویت بے تجابی کا تذکرہ مولا نا

الحاج احمد رضاخاں صاحب بریلوی نے اپنے قصیدہ 'جراغ اُنس' کے ایک شعر میں کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

میں بھی دیکھوں جوتو نے دیکھا ہے روز سعی صفا محب رسول صفا مروہ پیہ تو نے جو دیکھا وہ جھے بھی دکھا محب رسول اللہ سے کہ یاں وہ آگھ کہاں آئکھ پہلے دلا محب رسول باوجوداس فروغ منزلت اوراوج اتصال کے کیا مجال ہے کہا ہے نظل و کمال کا پچھتذ کرہ

بھی بھی زبان تک آ جا تا؟ یہ تو بڑی بات تھی ایسی باتوں کا سننا تک نا کوار خاطر تھا۔ چنا نچے بہی قصیدہ نچراغ انس جب فاضل ہر ملوی نے نیاز مندانہ حسن عقیدت کے ساتھ کھے کر خدمت اقد س میں پیش کیا آپ نے بکمال تو اضع وا نکسارا پی زندگی میں اس کی اشاعت کی حضرت مولا نا ہر ملوی کوممانعت فرمائی ،اگر چہمولوی قاضی عبدالو حید صاحب مرحوم نے کسی صورت سے قصیدہ حاصل کر کے تحفہ حفیف پیٹنہ میں شائع کر کے اپنی کمال عقیدت کا (جو حضرت تاج الحقول کے ساتھ قاضی صاحب مرحوم کوشی) ثبوت دے دیا۔
صاحب مرحوم کوشی ) ثبوت دے دیا۔
کمال فقر کی پر دہ داری اس درجہ کچوظ خاطر تھی اور اس قدر اختا نے راز منظور تھا کہ باوجود ہے

اُس وقت روغن موجود نه تها، یهال تک که اُدهار منگایا گیا۔ عام مخلوق پر رافت ورحمت خاص تھی ، لیکن مذہبی امور میں پوری حمیت (جوجو ہرایمان ہے) اور الحب للّه و البغض للّه کی شان ہے ہروقت مثل آفتاب آپ میں نمایاں تھا۔ تھا نیت کا

جنازه مقدسه مدرسه عاليه ہے دولت خانے كے اندر پہنچايا گيا تو مكان ميں جراغ گل ہو چكا تھا اور

کمال شان جلال کا پہلو لیے ہوئے ہر وقت آپ کی جبین روش سے آشکارتھا، جس کا اظہار ندوة العلما کی مخالفت میں علی الاعلان ہو گیا۔ ایک جہان اسلام نے بخو بی دیکھ لیا کہ اہل حق اس آن

بان کے ہوتے ہیں مصرف آپ کی ایک ذات تھی جس نے جماعت حقداہل سنت کواس لقیہ ساز معجون مرکب کے نساد ہے بچالیا۔ مخالفین نے انتہائی قوتیں صرف کر دیں کہ آپ کے دشمنوں کو نقصان پنچےاورآپ کی زبانِ فیض تر جمان سے ندوہُ مخذولہ کے معائب وم کا ئد کااظہار نہ ہو، کیکن بیزور حقانیت تھا کہ جہاں ندوہ کے سالانہ اجلاس ہوئے ڈیکے کی چوٹ پر علمائے ندوہ کو مخاطب بنا بنا كرديني نقائص جوندوه كے اعتز ال آميز اثر ہے عقائد پر چہنچنے كااندیشہ تھا ظاہر كيے، مگر علما ميں تو اس جرائت کا کوئی تھا ہی نہیں جوعلمی مردمیدان بن کرآپ کے سامنے آتا یا مذہبی حیثیت سے ندوہ کا استحسان بدلائل علمی ثابت کرسکتا۔ البتہ ناحق کوش بیشرم ناک حرکات کرنے کی ہر جگہ کوشش كرتے كہ كچھ وكيل، كچھ بيرسر، كچھ زردار، كچھ تو نگر، كچھ تمال، كچھ ڈپئ كلكرايخ مسائى امكانى عدريد الدارساني بوجاتي بمر لاحوف عليهم و لاهم يحزنون كى شان جلوه نما بوكرونيا داروں کی امیدوں پر بھی یانی پھیر دیتی۔وہی مخالف جس وقت آپ کے سامنے آتے اور آپ کے ارشا دات طیبات سنتے بند ہُ حق ہو کر گر وید ہُ اخلاق ہوجاتے۔ ہریلی کے جلسے میں تو ایک جمعے میں علمائے ندوہ کی جماعت کی جماعت بالخصوص جناب مفتى لطف الله صاحب على گڑھى وغير ەسب ہى موجود تنھے اورجس وقت ان بزر گواروں كويەمعلوم ہوا کہ حضرت تاج الخول بھی تشریف فرما ہیں اور اظہار حقاشیت ہے آمادہ ہیں تو فرض جمعہ ریا صفے کے بعد ہی ایک ایک دودوآ نکھ بچا کر چلتے ہے ۔خود مفتی صاحب کا ایک بےسر ویا انداز ہے مسجد ہے

تشریف لےجانامشہوروا تعات ہیں۔ بیسب مٰدکورحضور کےعلم فضل واخلاق کا ایک ادنیٰ کرشمہ

برکات باطنیہ اور فیوض روحیہ کا ذکر ایک مشکل کام ہے، اُس کی کنہ کا ادراک محال عادی ہے، ہم کیا جانیں ؟ جاننے والوں سے سنا ہے اور اہل بصیرت و باطن شناس ا کابر کا کہا ہوامعلوم ہے کہ آپ کا وجو دِمجود دنیائے اسلام کے لیے باعث فخر ومباہات تھا۔ بغداد کی بخل نے بدایوں میں جلوہ ریز ہوکردنیا کونور باطن وظاہر سے جگمگادیا۔ مدرسہ قادر بیکی فیض بخش جہارد بواری کے اندر حیاروں طرف سے متلاشی حق آ کر شاہر مرام ہوتے اپنی نگاہوں نے دیکھے ہیں کوئی ایسا ہی منحوس دن ہوتا ہوگا كەدوچارمسافرعلا،فضلا،مشائخ آپ كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر درم، دينار علم،فضل، برکات، انوار ہے مشرف نہ ہوتے ہول۔اس ابر کرم وسحاب رحمت کی بارش انوارو برکات سے عالم ليكن ياب ہوا۔ الرچەمرشد برحق ہے سلاسل قادرىيە، چشتيە، نفشېندىيە، سېروردىيە، مدارىيە وغير ہ میں اجازت مطلقہ حاصل تھی اور ہرسلسلے کے نکات، رموز ، منازل ،مواقع،اسرار،انواروغیرہ سے وقفیت کاملہ حاصل تھی مگرنسبت قادری کا ایسا غلبہتھا کہ جب تک کوئی دوسرے سلسلے میں داخل ہونے کا اصرار نہیں کرتا اُس میں داخل نہ فر ماتے۔ چنانچہ یہی طریقتہ حضرات مار ہر ہ مقد سہ کا تھا۔ مشائخ ز مانه کی طرح ہمارے حضرات میں میٹموم بھی نہیں ہوا کہ إدھر کوئی مرید ہوا اُدھر خلیفہ بنا دیا گیا، بلکمخصوص ومستحق حضرات کو بیامانت سپر دکی جاتی ہے۔حضرت تاج الفحول قدس سرۂ کے خلفا میں بجز حضرت اقدس[مولانا شاہ عبدالمقتدر] صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ دامت بر کاتہم اس نواح میں کوئی مستقل صاحب مجاز بھی راقم کے علم میں نہیں ہے۔ حضورغوث أعظم رضى الله تعالى عنه كي تؤجه خاص جوآب بيتقي اس كاكهناسنيا اظهرمن الشمس ہے۔ اسی طرح حضورغریب نواز کی کرم آمیز نگاہوں نے سنجری رنگ میں آپ کوالیا رنگا کہ حاضری بغداد شریف کے بعد ہرسال بلاکسی مانع خاص کے اجمیر شریف میں حاضر ہونا ایک معمول ہوگیا۔حضرت شیخ اکبرمحی الدین ابن عربی کے ساتھ بالخصوص علاقہ باطنیہ تھا،جس کا اظہارایک سرّ غیبی کا افشا ہے۔متعدد بار حج وزیارت حرمین شریفین سےمشرف ہوئے، دیگر اماکن متبر کہ عراق وشام بالخصوص نجف اشرف، كربلائےمعلی، كاظميين معظمين ، بغداد اشرف البلاد، بيت المقدس وغیرہ کے فیوض و ہر کات بھی حاصل فر مائے۔ ہندوستان کی سیاحت دس ہارہ برس تک برابر بعد وصال مرشد برحق اس طرح فرمائی که شاید ہی کوئی مزار ہندوستان میں ایسا ہو گا جہاں آپ رونق افروز نه هویے هوں اور جهاں آپ کا وعظ نه هوا هو خصوصاً مزارات حضرات سلسله عالية قادريه مهندوعرب وشام وعراق مين كوئي اليهانهين جهال آپ تشريف نه لے گئے مول اس سیاحت کامفصل ذکرآپ کی مفصل سواخ عمری میں (جس کا نام ٌ گلستانِ قبول دراحوال محبّ الرسول ہے) مذکور ہے، جوعنقریب شائع ہونے والی ہے۔ پیختصر حالات گویا 'مشتے نمونہ از خروارے تحریر کردیے گئے، اصل سواخ عمری ہے آپ کی شان کمال، آپ کے مراتب رفیعہ، آپ کے بحملم کا اظہار ہوگا۔

<sup>۔</sup> ہلا بروایت والدگرا می حضرت صاحب ہجا دہ مد ظلہ' ممولانا حافظ سید عبدالکریم قادری بر ملوی حضرت تاج افھو ل کے مرید وشاگر د شے، تاج افھو ل نے آپ کواجازت وخلافت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ بریلی ونواح میں آپ کے مریدین بھی تھے'۔ (مرتب)

في الحقيقت آپ اينے زمانے ميں امام الانام اور يخ الاسلام تھے۔عرب وجم،شام ،عراق، ہندوسند جمیع بلاداسلامیہ میں آپ کی ہز رگی وفضل و کمال مسلّم ہے۔علاومشائخ عصر نے متفقہ طور یراین این جماعت میں آپ کو تاج الفول کے مبارک خطاب سے سراہا۔ آپ کے مناقب نظم ونثر میں تحریر کیے گئے۔رسالوں میں، کتابول میں آپ کے محامد ومحاس کے نغے گائے گئے، آج کوئی

علمی درسگاہ، کوئی باطنی خانقاہ الیی نہیں جہاں آپ کا احتر ام کے ساتھ نام نہ لیا جا تا ہو۔ چھیاسٹھ(۲۲)سال تک جہان اسلام پرآپ کے دامان حیات کا سایدرہا۔ اجمادی الاولی ۱۳۱۹ چجری [ستمبرا ۱۹۰۰] کوانو ار کادن گز ار کرشب دوشنبه میں بعدادائے نمازمغرب ایک جفتے کی علالت کے بعداس آفناب فضل و کمال نے ہمیشہ کے لیے آٹکھوں سے بردہ فرمایا۔ (انّا

لله وَإِنَّا اللَّهِ وَاحِعُون ) - جهال تاريك بوكيا ، ساراشهر ماتم كده بن كيا ، بزار ما مخلوق الهي مجتمع بونا شروع ہوئی،بعدنماز فجر تجہیز و تکفین کی گئی،عید گاہشی میں کثر ت اجتماع کی وجہ سے اورمعمو لات خاندانی کےموافق نماز جنازہ ادا ہوئی۔حضرت قبلۃ الاولیا مولانا شاہ مطیع الرسول محمر عبدالمقتدر صاحب قبله مدظلهم الاقدس نے امامت فر مائی ۔مرشد برحق اور والد بزرگوار کے پہلو میں ست قبلہ

جسداطهر كوسير دخاك كيا گيا\_ صد ہا تواریخ وصال علاومشائخ ،مریدین ومتوسلین نے تحریر کیس، جوایک مجلد میں قلم بند کر لى گئيں ميں مصرف جناب اسپر مدخله کی تاریخیں جومختف صنائع و بدائع میں ہیں' خلوت گاوانوار'

میں مطبوع ہو چکی ہیں۔ ہزاروں مادہ ہائے تاریخ مؤرخ بےعدیل قاضی شمس الدین قادری نے تحریر کی ہیں، جن کا مشاہدہ عرس شریف میں ہزاروں نگاہیں کرتی ہیں،' گلستان قبول' کے ایک حدیقے میں پرگلہائے تاریخ بھی شگفتہ نظر آئیں گے۔

پہلی شادی آپ کی خاندان میں مولا ناظہور احمد صاحب مرحوم کی لڑکی ہے ہوئی ، جومرید و داما دحضرت سیدی شاہ عین الحق قدس سر ۂ المجید کے تھے۔ان کیطن ہے حضرت مرشدی و ملجائی حضرت مولانا شاه مطیع الرسول[عبدالمتقتدر]محبوب حق قبله دامت برکاتهم اور ایک صاجز ادی پیدا ہوئیں۔صاجز ادی صاحبہ کی شادی مولوی خواجہ عبداللہ صاحب دہلوی کے ساتھ ہوئی۔اُن سے دو صاحبز ادے خواجہ رضی الدین اور خواجہ نظام الدین موجود ہیں۔ان دونوں

لڑ کوں میں خواجہ نظام الدین وہ بیچے ہیں جوا یک عالم میں روشناس ہو چکے ہیں ،اس وقت مولوی

فاصل کی خواند کی پڑھتے ہیں، سیکن مولا ناھیم عبد الماجد صاحب کے سن تربیت سے وعظ ولقریر میں وہ ملکہ حاصل کیا ہے کہ ہزار ہااشخاص کے جُمع میں اس آزادی کے ساتھ تقریر ہوتی ہے کہ سننے والے محوجیرت ہوجاتے ہیں۔علاوہ بدایوں کے ہیرون جات میں مولا نا ماجد میاں کی ہمر اہی میں رہ کر پوری شہرت حاصل کر لی ہے۔خدانظر بدسے بچائے بھوڑی سی عمر میں سیکڑوں دلوں میں گھر کرلیا ہے۔حضرت صاحبز ادہ مولا نا عبد القدیم صاحب کے حلقہ کورس میں زیر تعلیم ہیں۔خداوند کریم علم فضل عطافر مائے ہے۔

رہم ہر من رہے ہوئے الدینعلوم دنیویہ کی تعلیم پاتے ہیں۔حضرت تاج اللحو لقدس سرہ اللہ برائے کے خواجہ رضی الدین علوم دنیویہ کی تعلیم پاتے ہیں۔حضرت تاج الله وصالح بی بخو بی کی میں ماجہ زادی صاحبہ نہایت عابدہ وصالح بیں ،اپ والد برز رگوار سے دینیات کی تعلیم بھی بخو بی پائی تھی ،خصوصاً فقہ نہایت اہتمام سے پڑھائی گئی تھی۔ اپنے والد سے بانتہا محبت تھی اور ہر وقت والد کی یا دوظیفہ تھی۔ چنا نچہ جب حضرت تاج اللحو ل کا وصال ہواصد میکم مفارقت برداشت نہوسکا، جناز کا مقدسہ سے شب بھر جدانہ ہوئیں اور حالت غشی کی طاری رہی۔ اسی صدمے میں دو ہفتے کے بعد ہی خود بھی راہی ملک بقا ہوئیں۔

دوسری شادی آپ کی دہلی میں خواجہ ضیاء الدین صاحب کی صاحبز ادی ہے ہوئی۔خواجہ صاحب کا سلسلئہ نسب والد کی طرف ہے حضرت شہاب الاولیا شخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنه تک اور والدہ کی طرف ہے حضرت سلطان نقشبند خواجہ خواجہ گان خواجہ بہاء الدین نقشبند کی رضی اللہ تعالی عنه تک پنچتا ہے۔خواجہ صاحب بفضلہ ابھی تک بقید حیات بین مضافل کرتے ہیں، عالب و ذوق ومومن کے زمانے کی شاعر المجاسیں دیکھے ہوئے ہیں۔ کلام میں ایک عیب کشش اور شعگی ہوتی ہے۔حضرت مولانا شرف الدین شہید دہلوی قدس سر کا کمام میں ایک عیب کشش اور شعگی ہوتی ہے۔حضرت مولانا شرف الدین شہید دہلوی قدس سر کا

ملا خواجہ غلام نظام الدین قادری ہدایو نی حضرت تاج الحول کے نوا ہے، حضرت شاہ عبد المقتدر قادری کے مرید، حضرت عاشق الرسول مولا ناعبد القدیر قادری کے شاگر دوخلیفہ اور مولا ناعبد المهاجد بدایو نی کے تربیت یا فتہ تھے۔ بے باک اور مڈر قو می رہنما، مجاہدا زادی، شعلہ بیان مقرر اور شخ طریقت تھے۔ بدرسہ قادر بیاور خالفاہ قادریہ کی تقمیر وترقی کے لیے خصوصاً اور ہدایوں ضلع کے مسلمانوں کے لیے عموماً ان کی خدیات قابل قدر ہیں۔ ۱۳۱۱ھ/ ۹۹–۱۸۹۸ء میں ولادت ہوئی، ۱۹ بر ذی الحجہ ۴۵٬۵۵۵ میں ولادت ہوئی، ۱۹ بر ذی الحجہ ۴۵٬۵۵۵ میں اور بالا میں فات یائی، آپ کے مریدین کی خواجش کی سجان (سمجران سیان (سمجران میں آپ عید جائے گاہشی بدایوں کے خطیب وامام بھی ہیں۔ (مرتب)

کی صحبت سراپا برکت میں رہ کر تربیت و ملمذ حاصل کیا ہے۔ حضرت سیف الله المسلول کے مریدوں میں ہیں۔ عجیب خوش قسمت ہیں، پوتے اور نواسے کو اپنی آئکھوں دیکھ کر برنواسے کی صورت تک دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان بی بی صاحبہ کیطن سے حضرت صاحبز ادہ مولا نا

عبدالقدىر صاحب اوردوصا حبز اديال موجود بين، جوالحمد للدصاحب اولاد بين ـ حضرت تاج الفحول كى تصانيف ردِّ و بإبيه مين اكثر مطبوع اكثر غير مطبوعه موجود بين \_ خجمله

اُن کے:

۔ مل السائل بتحقیق المسائل ہے جس میں ایک سومسائل فقہیہ واعقادیہ کی تحقیق و تصریح کی گئی ہے۔

[۳] رسالہ سیف الاسلام ہے، جومولوی بشرقنو جی کے رسائے تائیدالکلام کارد ہے۔ جس کو قنو جی صاحب نے مولانا سلامت اللہ صاحب تشقی بدایونی کے رسائے اشباع الکلام کے رد میں کھے کر دربار نبوت سے کمال گتاخی کا اظہار کیا تھا۔ 'سیف الاسلام' میں مولود شریف اور قیام کے متعلق بسیط تحقیق کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے مخالفین محافل میلا دشریف کوسا کت کردیا ہے۔ [۳] ایک رسالہ بدایت الاسلام روروافض میں ہے۔

[2] ایک رساله احسن ال کلام فی تحقیق عقائد الاسلام عربی میں عقائد میں ہے، جس کی شرح مولا ناعبد الماجد صاحب کا اُردور ساله خلاصة العقائد ، ہے۔ ایک ایک میں ہے،

[۲] ایک رسالہ تقویۃ الایمان کا کامل ردہے، جوغیر مطبوعہ ہے۔ [2] ایک رسالہ عربی میں مصافحہ کی تحقیق میں مطبوعہ ہے۔ ایک ایک

۔ ﷺ پیدسالہ فارسی زبان میں ہے،غالبًا بیطیح نہیں ہوا تھا،اس کا قلمی نسخہ کشب خانہ قادر پیمیں موجود ہے۔ تاج اللحو ل اکیڈ می کے اشاعتی منصوبے میں شامل ہے،ان شاءاللہ جلد، بی ترجمہ اور ضرور ی حواثی کے ساتھ منظر عام پرآئے گا۔

کی کی رسالہ احسن الکلام مدرسہ قا در بید کے نصاب تعلیم میں شامل ہے۔ اس کاسلیس اردوتر جمہ عزیزی مولانا دلشا داحمد قا دری نے کیا ہے، جس کوتاج الحجول آکیڈی نے ۲۰۱۲ می ۱۲۳۳ اھ میں شاکع کیا ہے۔

 اسی طرح بہت سے رسائل غیر مطبوعہ مختلف علوم وقنون میں ہیں جن کا مصل تذکرہ
'گلتان قبول میں ہے۔علاوہ کتب دینیہ کے شاعرانہ دماغ کے ثمرات جارد بوان ہیں جو نعت و
منا قب میں ہیں۔
[۸] ایک عربی کا دیوان ہے۔
[۹] ایک فارسی کا دیوان ہے۔
[+1] دواُردو کے [دیوان] منا قب حضور غوث پاک میں ہیں۔ ﷺ

[11] ایک مجلد ضخیم تاریخ بدابوں ہے جو ۱۲۸۴ جحری [۲۸ – ۱۸۲۵] میں تاریخی نام کے اعتبارے کصی شی ۔ اِس تاریخ میں بظاہر بدابوں کے اولیاء اللہ کے حالات ہیں، کیکن دراصل میہ مرقع ہند وستان کے اکثر مشاہیر، مشاکخ، علما، فضلا کے حالات زندگی کا ہے۔ اس میں ابتدائی زمانے سے لے کراپ وقت تک بدابوں کے اولیا، علما، شعرا، اطباء تفاظ، شرفا کا جدا جدا طبقات میں ذکر کیا گیا ہے اور اُسی ضمن میں کہیں علما کے طبقے میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی تصانیف میں نقید کی گئی ہے، کہیں شعرا کے ذکر میں غالب کا اُن کے معاصرین کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے نے خرض ایک عجیب وغریب مجموعہ ہے، دراصل سب سے زیادہ مددراتم الحروف کو اسی تاریخ بدابوں کی ہے۔ بدابوں کے معاصرین کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہدابوں کے میں خریب میں عالیہ کا اُن کے معاصرین کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہدابوں کی خرض ایک عجیب وغریب مجموعہ ہے، دراصل سب سے زیادہ مددراتم الحروف کو اسی تاریخ بدابوں کی ہے۔

اس تاریخ کے بعض حصوں کا ترجہ ڈپٹی عبد الکریم خال نے قلم بند کیا تھا، جوسر کاری دفتر
میں موجود ہے۔ یہ تاریخ آپ نے فارسی میں تحریفر مائی تھی اوراصل مسودہ صاف ہونے کی نوبت نہ آئی جس کی وجہ سے اوراق بالکل منتشر حالت میں ہیں۔ اس کا حرف ہجرف ترجم مولا نا انوارالحق صاحب عثانی مرحوم نے اُسی ترتیب کے ساتھ اُردو میں کیا ہے۔ یہ دونوں مسودات راقم بچی مدال کی ہمت افز ائی کا باعث ہورہ ہیں اگر چہ بدایوں میں بہت سے لوگ اس تاریخ نویسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اکثر تاریخیں کھی جی ہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ اگر وقت ملا اور ضرورت باتی رہی تو اس نیاز مند ضیا کے لئم سے بھی شاید بچھ اورا ق ریکے جا کیں۔ خیر سیریع

آئندہ کاعلم خدا کو ہے۔ حضرت ناج الحول کے کثیر التعداد طلبہ میں بعض کے نام بہغرض آگاہی ناظرین قلم بند کیےجاتے ہیں۔

تلاغه والل بدايون:

منجمله تلامده شهر کے اصحاب ذیل شرفاو معززین سے ہیں:

۱<sub>۱۲</sub>مولوی محبّ احمر صاحب

ر . ۲<sub>7]</sub>مولا نافضل احمد صاحب

ر . [۳<sub>]</sub>مولا نافضل مجيد صاحب مرحوم

[۴]مولانافشيح الدين صاحب مرحوم عباسي

[۵]مولوی حافظاعجاز احمد صاحب مرحوم ۳] مولوی غلامغوث صاحب وجدع باسی مرحوم

[۴] مولوی سید مطبع احمد صاحب نفتو می مرحوم [۷] مولوی سید مطبع احمد صاحب نفتو می مرحوم

[۸]مولوی حکیم ولی احمد صاحب مرحوم

[9] مولوی ضیاء انحسن صاحب مرحوم ۱۳۰۵ مرادی مانتان احده احد مناشده

[۱۱]مولوی علی احمد خال صاحب اسیر مدخله عربی پروفیسرآ گره سینٹ جانس کالج [۱۲]مولوی امتیاز الدین مرحوم غزنوی

[۱۱۱]مولوی منصب علی مرحوم نادرشابی

[۱۲] مولوی رضااحدو کیل مرحوم

[10]مولوی غفور بخش صاحب قادری و کیل

[۱۲] قاضى عبدالعلام صاحب نن

[21] قاضى ظهورالاسلام مرحوم عباسي

[18] مولوی سیدعرفان علی صاحب مرحوم [19] مولوی محمعظیم الدین صاحب مرحوم و کیل اعظم گرژه

ך **۲۰** الشي حميد الدين احمد صاحب مرحوم ٿريڻ کللثر [۲۱] مولوی سدیدالدین صاحب مرحوم شاکق عباسی [٣٢] مولوي جميل الدين صاحب خطيب جامع [۳۳]مولوي خان بهادررضي الدين صاحب وكيل [۲۴۷]مولوي خورشيد حسين مرحوم صديقين [٢٥]مولوي حكيم نثاراحرصاحب مرحوم ٢٢٦] قاضي شمس الدين صاحب قادري [27] مولوي مفتى كرم احمد صاحب [ ۲۸] مولوی غلام شبر صاحب [٢٩] حافظ على احر محمود الله شاه مذاقي [۳۰]مولوی ابر ارالحق صاحب کیف مرحوم۔ تلامده بيرون جات: [ا]مولاناعبدالرزاق كمي ٢٦]مولانا پيرسيد مصطفى صاحب قدس سرة ، تاجدار مندغوشيه پير حضرت بغداد [47] حضرت سيدى شاه ابوالحسين احمدنورى ميال صاحب قبله قدس سرة [۴] حضرت حافظ سيدشاه الملعيل حسن صاحب

[۵] جناب سيرشاه حسين حيدرصا حب صاحبز ادگان مار ۾ هشريف

مولاناسيدشاه عبدالصمدصاحب مودودي چشتي [2]مولوي امير احمد صاحب غير مقلد [٨]مولوي سلطان بخش صاحب

[9]مولوی سید برورش علی صاحب سا کنان سهسوان [1]مولا نامجرهس صاحب مرحوم اسرائيلي

[11]مولا نامجم الدين صاحب

[1۲]مولوی حکیم غلام حسنین صاحب سا کنان منجل

[**۱۳۰**]مولوی خلیم مبارک حسن خال صاحب اکبرآبادی [۱۴۷]مولوی قاضی معین الدین صاحب کیقی میر شمی [10]مولوي عبدالاحدساكن الدن ضلع ميرتھ [17] مولوي مفتى عزيز الرحمٰن صاحب ديو بندي [ 21]مولوي فضل احمد صاحب جليسري [1۸]مولوی راحت حسین صاحب عظیم آبادی [19] مولوي نياز احمرخال صاحب دہلوي [ ٢٠] مولوي تفضّل حسين صاحب ميدني بوري [۲۱]مولوی حافظ بخش صاحب ساکن آنوله [۲۲] اخوندعبدالرزاق صاحب قندهاري [**۲۳**]مولاناشاه مجموع مصاحب خنبلی قادری حیدرآبادی [۲۴]مولوي فقيرالله صاحب پنجابي [٢۵] ملامحمه عارف ولايتي [۲۲]مولوی محرنعمان صاحب ولایتی [21] مولانااحمرالدين صاحب ولايق [ ۲۸]مولا ناعبدالقيوم صاحب بادشاه دغير بم ضلع يشاور ـ

# [حضرت مولانا شاه مطيع الرسول محمر عبد المقتدر قادري بدايوني]

خاتم مهر ولایت خاتم ابل معرفت تا جدار مسند ارشاد آئینه کمال سلطان بغدادغوث زمال قطب دوران سیدی وسندی شخی ومرشدی سلطان مشائخ آفاق حضرت مولانا شاه غلام پیرمجوب حق مطیع رسول مجموعبدالمقتدرصا حب قبله مدظلهم الاقدس صاحب مجادهٔ عالیه قادرییه

صحابۂ کرام، اولیائے عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاک حالات، اُن کی طیب و طاہر زندگی کے واقعات ہزرگوں سے سنے، کتابوں میں دیکھے، جان ایمان میں تازگی آئی، جذبات اسلامی نے شکفتگی پائی، کیکن وہ صورت نظر نہ آئی کہ ان خوبان جہاں کی یجاجلوہ فرمائی

دیدہ مشاق کی عینک بینائی ہوئی۔الحمد للدیم الحمد للد کہ دور آخر میں فرن اول کے جلوے ایک ذات جامع کمالات میں بے پر دہو بے حجاب دیکھے۔ تا جدار بغداد [و] سلطان چشت کی عظمت وشوكت ايك آئينه نے آئينه كر دى، شخ سېروردى كا نفتس أن مقدس آئكھوں كے شہائى سرخ ڈ وروں نے رشتہ جان وایمان بنایا، شہنشا وِنقشبند کا جاہ وو قار نقاش ازل کے ایک محبوب سرایا ناز کے نقش عارض نے دل برنقش کالحجر کر دیا۔

وه ذات سرايا بركات مدينة الاوليا بدايول شريف كى زيب وزينت حضرت تاج الخول فقیر قادری فقیرنواز کے نورنظر کا وجود سرایا جود ہے جس نے باز دہم جمادی الاخریٰ وفت صبح روز دوشنبہ ۱۲۸۴ ہجری قدسی[اکتوبر ۱۸۶۷ء] میں پرد دُغیب سے عالم شہود میں جلوہ افروزی فرمائی۔ چونکدایک روز اِس بزرگ و برتر ذات ک<u>وُسلطان المشائخ آ فاق</u> ' (۱۲۸۳ھ) ہونا تھا ،اس لیے سال ولادت کی تاریخ بھی اِسی فقرے ہے اخذ ہوئی۔ <u>غلام پیر</u> ' (۱۲۸۳ھ) تاریخی نام میں شان قادریت کی جلوہ نمائی کا اہتمام ہے، کیوں نہ ہو کہ گیا رحقویں شریف کے دن پیدا ہوئے۔ وقت اور دن ولا دت رحمت عالم كاوقت اور دن تقاراسي ليه ہروقت شان رحمت كاظهور ہے۔ حضرت سيف الله المسلول قدس سرهٔ نے مطيع الرسول محمد عبد المقتدرُ آپ كا اسم گرا مي تجويز فر ما یا اور ساتھ ہی حضرت تاج افھول کو دوسر نے نو رِنظر کی خوش خبری دے کر ارشا دفر مایا که'' اُن کا

نام عبدالقد برركهنا"\_ پیدائش کے وقت سے شان ولایت آپ ر محیط تھی، چھ برس تک بزرگ دادا کی پاک

نگاہوں نے ولایت ومعرفت کے گہوارے میں پالا پرورش کیا۔تسمیہ خوانی کی تقریب میں حضرت مولانا تحکیم سراج الحق صاحب علیه الرحمة نے ہم الله شروع كرائي -حضرت تاج الخول نے اكياون (۵۱) رويے نذر كيے۔سلسلهٔ تعليم شروع ہوا،حضرت استاذ الاساتذہ مولانا نور احمد صاحب اور حضرت تاج الفول كے مكمل كن فيض درس نے تھوڑى سى عمر ميں جمله علوم وفنون ميں کامل ومکمل کر دیا۔

ابھی صد ہانفوس آپ کا بجین وشباب د کیھنے والے موجود ہیں، جوشان نقدس اب ہے یہی جلوه یېی رنگ پیشتر بھی تھا۔ ہوش سنجالتے ہی عبادت وریاضت کاشغل شروع کیاوہ آج تک قائم ہے۔ زمانۂ حیات حضرت تاج الفول تک جلال علم جزوطبیعت تھا۔تقریر وتحریر میں شان استدلال کا زبردست رنگ ہوتا تھا، ایک ایک مسلے پر دو دو چار چار اروز تک بحث رہتی تھی، الثر مسائل میں خلاف پہلوا فقیا رفر ما کرز ورتقریر پر طبع آز مائی کی جاتی تھی، جناب شہید مرحوم ومولا نا منیرالحق مرحوم ہم عمر وہم درس شے، لیکن مباحث علمی میں آپ سے عہدہ برآ نہ ہو سکتے تھے۔
سلسلۂ درس شروع کیا، کتنے آئے، کتنے فارغ ہو کر چلے گئے اس کا کوئی پاس وخیال ہی فہیں ہے۔ والد ماجد کا اس درجہ ادب واحتر ام کہ دوسروں سے بھی ممکن ہی نہیں۔ بھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ فر مایا، جیسا کھلایا وہ کھایا، جیسا پہنایا وہ پہنا۔ آپ کی اس شان اتقا کی حضرت تاج الفول قدس سرۂ جوعظمت فر ماتے شےوہ وہ کیمنے والوں سے چھپی دبی نہیں ہے۔ بعد وصال حضرت تاج الفول طبح اقدس بالکل راغب الی اللہ ہوگئے۔ تمام علائق سے بے تعلقی شروع ہوئی، ہر لمحہ ہم ساعت یا دِ اللی میں صرف ہوتا ہے۔
ساعت یا دِ اللی میں صرف ہوتا ہے۔
حضرت تاج الفول نے جب سندا جازت تحریری عطافر مائی آپ نے نہایت شان تو اضع و انسار کے ساتھ تحریری عذر است کے مرید ہوئے۔ اس انسار کے ساتھ تحریری عذر است کے مرید ہوئے۔ اس

ساعت یا دِالهی میں صرف ہوتا ہے۔
حضرت تاج الفول نے جب سنداجاز تی حریری عطافر مائی آپ نے نہایت شان تواضع و
انکسار کے ساتھ تحریری عذرات کیے ،گروالد ماجد کے تحکم قطعی کے سامنے کوئی عذر پیش نہ گیا۔ سب
سے پیشتر مولانا تحکیم عبدالماجد صاحب بمواجہ حضرت تاج الفول آپ کے مرید ہوئے۔ اُس
کے بعداجرائے سلسلہ شروع ہوا۔ ایا معرس شریف حضرت سیف اللہ المسلول قدس سرہ میں بعد
وصال حضرت تاج الحول قدس سرہ ماہ جمادی الثانی ۱۳۱۹ ہجری [ستمبرا ۱۹۹۰ء] آستا نہ قادر سیمیں
موجودگی علائے کرام ومشائخ عظام رسم سجادہ شینی اداکی گئی۔ ہملے حضرت شخ الاولیا مولانا سیدشاہ
ابوائحسین احمد نوری قدس سرہ نے خرقہ بہنایا اور خود بنفس نفیس سب سے پیشتر تیمرک عطا کیا۔
مولوی سدید اللہ بن صاحب شائق عباسی مرحوم نے اس تقریب میں ایک قصیدہ پڑھا جس کا
اقتباس خالی از لطف نہیں ہے۔

#### قصيره

بادہُ عرفاں سے کیا لبریز ہے پیانہ آج مے کشی سے مست ہے خود ساقی کمیخانہ آج جس کو دیکھو کر رہا ہے شورش مستانہ آج مست آبھوں نے کیاکس کی میرمستوالست ہوش سے باہر ہوا ہے کیوں دل دیوانہ آج

ا مفرت صاحب الاقتد ارقدس سرهٔ کوهفرت سیدشاه ابوالقاسم حاجی اساعیل حسن قادری مار جروی قدس سرهٔ نے بھی الجھن الم بعض اورادواشغال کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ دیکھیے اکمل الثاریخ پرا کیت تقیدی تبعرہ: ص:۳۔

د پیھیں لے جائے کدھر لوگفزش متانہ آج کف میں ستی کے کیارڈتے ہیں بڑھ بڑھ کرفدم ہیں غنی شاہان عالم سے فقیر قادری ہے عیال شان و عروج ہمت مردانہ آج عین حق کا لال ہے مندنشین قادری دم قدم ہے جس کے ہے پر نور سے کا شانہ آج زیب سجاده هوا وه گوهر یک دانه آج درة التاج سعادت شاه عبدالمقتدر کیا رفیع المرتبت ہے صولت شاہانہ آج اچھے اچھوں نے پہنایا ہے فقیرانہ لباس ہے بداللہی ضیا آل رسولی ہے جھلک آل احمد نے دیا ہے خلعت شاہانہ آج بوالحسینی ہاتھ سے رنگت دوبالا ہو گئی احمد نوری ہے ہے برنور یہ کاشانہ آج آل احمد شاہ حمزہ حضرت آل رسول خود بدولت دےرہے ہیں ہاتھ سے نذرانہ آج عین حق اور مظہر حق حضرت فضل رسول سب کا مظہر ہو گئی بیصورت جانانہ آج ہاتھ میں شیشہ بغل میں جام سر پر ہے سبو سیجے ساقی کی شائق خدمت متانہ آج بعد سجادہ نشینی اس مجمع البحرین کا بحرفیض علاظم انگیز ہوا، ایک جہان سیراب ہور ہاہے۔ آج دنیائے اسلام میں یہی ایک آفتاب علم وعرفاں ہے جس کی بخلی خیز شعاعیں دین وایمان اور دل و جان کومنور کررہی ہیں۔ ہزار ہابندگان خدا آتے ہیں اور راہ ہدایت یاتے ہیں۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس نیچی قباوالے سر کار کرم کے دامن میں پناہ لی ہے۔مبارک ہیں وہ اشخاص جو اپناماتھاس یاک ماتھ میں دے کر یدالله فوق ایدیهم کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوست، وشمن، یگانے، بے گانے سب اُس صاحب کمالات کے مدح سرایائے جاتے ہیں۔ نگاہول نے خدا جانے کتنوں کو دیکھا، کتنی صورتیں نظر ہے گز ریں، لیکن خدا جانتا ہے کہ جوشان اس نورانی صورت میں دیکھی آج تک دیکھنے میں نہ آئی ۔متقدمین کے مجاہدہ و ریاض، نضرفات و کرامات و خوارق عادات کانوں سے سنے تھے بہاں روزمرہ اشاروں کناپوں میں اُن تصرفات وخوارق عادات کی حبلوه نمائی دیکھتے ہیں ۔او قات شبا نہ روز کود کیچر کر نگا ہیں چیثم شخن گو میں تکبیر کہتی ہیں کہ اللہ ا کبراس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے باخداموجود ہیں جن کی زندگی کا کوئی لیحہ، کوئی ساعت، کوئی آن یا دالی سے خالی نہیں۔اس عظمت ومنزلت خداداد پر شان تواضع اور رنگ اکساری و کیھنے والے دیکھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔

. دومر تنبه خرمین خیبین اورایک مرتبه اما کن مقد سه بغداد و کاهمین و مجف و کربلا کی زیارت ہے وہاں کے انوارو برکات حاصل کیے فصوصاً دربار بغداد سے جودولت لازوال بائی ہےوہ نیچی نیچی خدامیں نگامیں صاف کیے دیتی ہیں ۔ باوجود کمال استغراق ومحویت تامہ درس ویڈ ریس کا سلسلہ بھی ہے، اگر چہ کم تو جہی ضرور ہے، مگر تکلف اور آن بالکل نہیں ۔الف بے سے لے کر معقول ومنقول کی انتہائی کتب تک جو حاہیے بڑھیے۔عربی ادب میں اب بھی باوجود بے بقلقی آ پ کانظیر وعدیلی نواح ہند میں نہ ملے گا۔ بیان میں ایک خدادادروحانی اثر ہے جس سے قلوب خود بہ خود تھنچتے ہیں، روز مرہ کے سادہ سادہ الفاظ تضنع اور زمکینی ہے بالکل معرا، آج کل کی واعظی ہے بالکل جدا گا نہ دلوں میں نقش ہو ہوجاتے ہیں ۔کوئی دن خالی جا تا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں شهر میں آپ کا وعظ نہ ہو، مگر جب سنیے دل کو ہمہ تن گوش پاسیئے ۔ قبض وبسط کا عالم بیان ووعظ میں بھی پایا جاتا ہے۔ بھی بیانداز بھی ہوتا ہے کہ علمائے کرام کے مجمع میں بلاتکلف سادہ تقریر فرما دی، جھی پیرنگ بھی دیکھا کہ عامیوں کی محفل میں شان علم کی جلو ہنمائی کے ساتھ بیان ہور ہاہے، جس وقت کیف استغراق اورخمار محویت سے جدا ہوکر بیان کر دیا مجلس کی مجلس درہم برہم ہوگئی، کمال علم کے جوہر آشکار ہو گئے ، ورنہ پی بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ زبان محوتقریر ہے اور دل کسی دوسری دھن میں ہے۔

دنیا کی دولت و ثروت اگر چیقد موں سے گئی ہے، مگر بھی روپے پسے کوہاتھ میں رکھناتو ہوئی ہات نظر اُٹھا کر دیکھنا بھی پہند نہیں۔ ہاں غربا و مساکین فقر او مسافرین کے لیے جب تک اپنے ہاتھ سے بچھ دنے نہیں دیا جاتا جب تک ایک خاص بے چینی واضطر اب رہتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مسرت کا موقع ملتا ہے تو بس سائلین کی خدمت سے غنی این غنی ہیں، فقیر نواز کے بے س نواز نور نظر ہیں، سائلین بھی خوب لا جھاڑ دامن مراد بھرتے ہیں، چونکہ 'مرایا شان رحمت و دود' (۱۲۸۳ھ) آپ کی پیدائش کی تاریخ مسعود ہے ہروقت رحمت و جمال کی شان آشکار ہے۔

اس وفت عمر شریف بچپاس کے قریب ہے، کیکن قطع نظر روحانی قوت کے قوائے ظاہری بدوجہ کثرت ریاض ضعف و نقاجت کی طرف ماکل ہیں، حتی کہ جمعے کے دن حسب معمول جب آستان معلی کو تشریف لے جاتے ہیں تو راہ میں حضرت سیدناعلی شہید رحمۃ اللہ علیہ (19) کی فاتحہ

(19) حضرت علی شہیدر تمنة الله علیہ کے حالات کے لیے صفحہ 375 حاشیہ ١٩ ارملا حظہ فرما کیں۔

کے لیے رک کر ایک آدھ جکہ اور قدرے قیام قرماتے ہیں، آج محلوق اہی کی جانوں کا سہارا،
ایمانوں کی تازگی آپ کی ذات قدسی صفات سے ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کا تاریخ محلد ومنا قب
کو کوزے میں بند کروں مگر محال ہے۔ خدا وند کریم آپ کا سایئہ رحمت، آپ کاظل عاطفت
مسلمانوں کے سروں پر تابدابد قائم رکھے اور آستانہ قادریہ کی رفعت وعظمت میں روز افزوں ترقی
مسلمانوں کے سروں پر تابدابد قائم رکھے اور آستانہ قادریہ کی رفعت وعظمت میں روز افزوں ترقی
کرے۔ خداوندا! ہم قادریوں کی آئندہ نسلوں کی حفاظت دین وایمان کے لیے اس نائب غوث
اعظم ، ابدال بین کوایک فرزند نرینه عطافر مائے ، ہم بے سوں کی دعاوں کوس لے اور شرف اجابت
سے سرفر از کر ۔ آمین آمین آمین آمین میں آمین ایک

مدرسہ قا در بیہ میں رہ کرآپ کے قلزم فیض علم سے جولوگ سیراب ہوئے ہیں وہ حسب ذیل

بن:

[ا]مولوی سیدار تضاحسین صاحب

ا [۲] مولوی سید مجمد عالم صاحب[تاج العلماحضرت سیداولا درسول مار جروی] ال

[۳]مولوی حبیب الهی صاحب سا کنان مار جره شریف [۴]مولوی حکیم عبدالشکورصاحب ساکن پیشه

[۵]مولوی عبدالحمیدصاحب ساکن انگپور بنگال

[۲]مولوی سیدرشیداحمدصا حب بهاری [۷]مولوی حافظ تکیم عبدالمجید صاحب قادری واعظ ساکن آنوله

> [^]مولوی سید حسین احمد صاحب بیبات شاهجهال پوری [9]مولوی حکیم نضل احمد صاحب گجراتی [+]مولوی بهاءالحق صاحب بزاروی

> > [۱۱]مولوی حافظ محرموسیٰ صاحب قادری سمبئی

تحریفر مایا جومطبوعہ ہے۔اس کےعلاوہ آپ نے تنویرالمقیاس فی تغییرا بن عباس کاار دوتر جمہ کیا، جو پہلے پاکستان سے مفتی عزیز احمد قادری بدایوں نے شائع کیا۔ عزیز احمد قادری بدایونی کے ترجمہ قرآن کے ساتھ شائع جواتھا پھر ۱۹۸۶ء میں ادارہ تنظیم حق بدایوں نے شائع کیا۔ ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۳۳ھ/مردیم (۱۹۵ سینچر کی صبح نماز فجر کی دوسری رکعت کے آخری بجدے میں آپ نے وصال فر مایا۔ مزار درگاہ قادری میں حضرت تاجی الحول کے پہلومیں واقع ہے۔

240

الله على المن المن المن الله في كى كتاب المقامة البغدادية الور الهدية القادرية ، برآب في قارى زبان ميس حاشيه

[**۱۲**]مولوی منیرالدین صاحب حیدرآ بادی [**۱۳**]مولوی سیدغلام عباس صاحب کا ٹھیا واڑی [۱۲۴]مولوی سیدعبدالو ہاب صاحب حیدرآ باد دکن [10]مولوي رفاقت الله صاحب [ ١٦] مولوي قاضي محدا براجيم صاحب [بدايوني] [ 21] مولوی حسین احمد صاحب [مفتی ریاست بهاسو] [ ١٨] مولوي عبدالحي صاحب مرحوم [19] ڪيم فضيل احرصاحب [ ٢٠] حكيم فضل الرحمٰن صاحب [۲] مولوي جميل احمرصاحب سوخته قادري [بدايوني] [٣٤] مولوي حبيب الرحن صاحب قادري [بدايوني] [۲۳] مولوي عبدالستارصاحب قادري [۲۴]مولوی روش علی صاحب [**۲۵**]مولوی سراج الدین صاحب [۲۷]مولوي عبدالحميدصاحب بريلوي [ 🗠 ] مولا ناسيرعيسي على صاحب قادري آ نوله 🏠

### [حضرت عاشق الرسول مولا ناشاه عبدالقدير بدايوني]

نوشاه ججلهٔ ارشادنونهال گلش بغداد حضرت صاحبز اد هٔ گرا می قد رمولا نا عاشق الرسول محمه عبدالقدير صاحب قبله دامت بركاتهم حضرت تاج الخول فقير قادرى فقير نواز قدس سرؤكي حيلتي پھرتی تصور کا نظارہ آپ کے آئینہ جمال میں بے بردہ ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت ہے تیں سال

کمل محدث اعظم حفرت سید محداش فی کچھوچھوی قدس سر ۂ نے بھی مدرسہ قا دربیہ میں رہ کرحفرت سر کارمقتدر سے حدیث ی مخصیل فرمائی ہے۔

پیستر جب کہ شاید آپ کی والد کا ماجدہ بھی پیدا نہ ہوئی ہوں آپ کے مقدس دادانے آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ آپ سے پیشتر آپ کے ایک اور بھائی پیدا ہوئے ،ان کا نام عبدالعزیز رکھا گیا، مگر وہ تھوڑے ،ی دنوں بعد انتقال کر گئے۔ جب آپ بماہ شوال به تاریخ اار ااس اہم کی ایر یا ۱۸۹۳ء میں پیدا ہوئے حضرت اقدس تاج الخول قدس سر ہم بمبئی رونق افر وزشے ، مکان سے اس مضمون کا خط پہنچا کہ 'مولوی عبدالقدیر پیدا ہوئے'، بشارت کا ظہور ہوا 'محم ظہور ہون ' مشارت کا ظہور ہوا 'محم ظہور ہون ' مشارت کا ظہور ہوا 'محم ظہور ہون ' مشارت کا ظہور ہوا نے پر دانا م نما تھا ہی ، مگر جب حضرت تاج الخول قدس سر ہوئے نام تھا ہی ، مگر جب حضرت تاج الخول قدس سر ہوئے۔ آٹھ برس کی عرضی جب حضرت تاج الخول جو رہا نام فای اور مقدس والد کی نگا ہوں ہے بھی جدا نہ ہوئے۔ آٹھ برس کی عرضی جب حضرت تاج الخول نے وصال فر مایا ، سوئم کے روز جب کہ مدرسہ قادر سے میں ہزار ہاا شخاص کا مجمع تھا ہر شخص گر سے کنال اور کو اضطراب تھا آپ آیات شریفہ کل نفس خائقة الموت اور کیل من علیها فان پڑھ پڑھ کر لوگوں کی تسلی وشفی فر ماتے تھے۔ لوگوں کی تسلی وشفی فر ماتے تھے۔

اُس کے بعد ہے حضرت اقد سمولانا شاہ عبد المقتدر ] صاحب قبلہ مظلیم العالی کی محبت آمیز آغوش میں تعلیم و تربیت پائی، درسیات سے فارغ ہوکر ۱۳۳۱ھ[۱۳-۱۹۱ء] میں جب آپ کو متواتر کابوس کے دور ہے پڑنا شروع ہوئے اور تندرتی پر اثر پڑنے لگا حضرت [شاہ عبد المقتدر] قبلہ مدظلیم الاقدس نے تبدیل آب و ہوا کے خیال سے اور آپ کے معقول و منطق کے شوق کو پیش نظر رکھ کر بمقام ٹو نک مولانا ہر کات احمد صاحب کے پاس رواند فر ما دیا، و ہاں تین ماہ تک کتب معقول کا مطالعہ فر مایا۔ اُس کے بعد مولانا سیر عبد العزیز ماحب ہے (جو حضرت مولانا عبد الحق صاحب نے را آبادی کی یا دگار ہیں) بعض کتب معقول اخذ فر ما کیس سیر صاحب نے نہایت فخر و مباہات کے ساتھ آپ کو تعلیم دی اور چند ماہ بعد ہی اجازت درس عطافر مائی ۔ الحمد للد کہ آپ آج کل درس و تد ریس کی طرف متوجہ ہیں، بہت سے طلبہ روز انہ آپ سے سبق پڑھے بیں، ایک جماعت پنجاب یو نیور سٹی کے مولوی فاضل کا کورس پڑھتی ہے۔ وعظ میں معقولی استدلال کا خاص رنگ ہے۔ کار جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ [ایریل ۱۹۱۳ء] کو (جو حضرت تا ج

الفحول قدس سرہ کی تاریخ وصال ہے) حضرت مولانا سیدشاہ آسمعیل حسن صاحب قبلہ مار ہروی کی

المقتدر ] قبلہ مظلم الاقدس نے زبانی وتر بری عطافر مادی ہے۔ کھ آپ کی شادی مولوی غلام شبر صاحب صدیقی کی دختر سے رجب ۱۳۲۱ھ[اگست ۱۹۰۸ء] میں ہوئی ۔علائے کرام ومشائخ عظام اور تمام عمائدورؤسائے شہرومتوسلین شریک شادی عشر خاک ایں اقم الحروز سے نقص دعوی نظم کا جس کے معادی ساتہ بخش دیاد میں نافی ا

فرمانش ہے آپ کواورمولا ناخلیم عبدالما جدصا حب کواجازت وخلافت حضرت [مولانا شاہ عبد

تھے، خاکسار راقم الحروف نے قصیدہ' عروس نظم' ( جس کومولوی ستار بخش صاحب قادری نے فوراً چپچوا کرتقسیم کرایا ) پیش کیا۔ دیگر براد رانِ طریقت نے سہرتے خریر کیے۔

المررجب شب پنجشنبه ۱۳۳۱ه و جون ۱۹۱۳ء و کوحفرت صاحبز اده محمد میال پیدا ہوئے۔

نیاز مند نسیا نے تاریخی نام نشنر ادو دستگیر قادری 'عرض کیا۔ بروز عقیقه حضرت سلطان الهند خواجه غریب نواز رضی الله تعالی عند کے مزار مقدس کے غلاف شریف کا کرته، او پی خدام کرام آستانه غریب نواز نے اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ صرف محمد نام رکھا گیا، اس کے بعد عبدالهادی کا اضافه ہوا، نام تاریخی کے اعتبار سے پورا نام فضل رب محمد عبدالهادی 'مقرر ہوا۔ خداوند کریم حضرت صاحبز ادہ صاحب کواپنے اسلاف کا سیاجا انشین کرے، عزت وعظمت روز افزوں ہوں، عمر خضر عطا ہو۔ آمین ۔ ☆ ﴾

\*\*\*

است خانہ قادر بیدیں جو تحریری اجازت نامد موجود ہے اس پرتاریؒ ۱۸ جمادی الاولی سسسا دورج ہے جمکن ہے اسسا سے بین زبانی اجازت مرحمت فرمائی ہواور ۲ رسمال بعد تحریری اجازت نامد کر دیا ہو۔ بیاجازت وخلافت نامد سر کار مقتدر کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے ، ہم اس کو ضمیمے بین نقل کررہے ہیں ناکہ محفوظ ہوجائے۔ دیکھیے ضمیمہ صفحہ 410 مقتدر کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے ، ہم اس کو ضمیمے بین نقل کررہے ہیں ناکہ مخفوظ ہوجائے۔ دیکھیے ضمیمہ صفحہ 410 ملاحظ فرما کیں۔

# تواريخ وصال

ام التواريخ الله يسلو بها كل حائر وصريخ الله

بسم الله الرحمن الرحيم القادر المحيد الماحد كلو نصلي على حبيبه نبينا و سيدنا و مولانا محمد وآله و اصحابه الاكابر والأماجد ☆

أما بعد فقد سافرالى فردوس قطب الأقطاب الموادخله فى جوار كمال عزه العزيز الوهاب الموهاب المعد فقد سافرالى فردوس قطب الأقطاب الموادخله فى جوار كمال عزه العزيز الوهاب الموهاب المعدول الموهاب المعدول المعدد المعدول المعدد المعدد

انه هو معين الحق و الشرع صدقا و عدلًا تكان الله ما فطر في زمانه له مثلًا و بدلا تكالا ان كراماته لا تحصى تكوو جوه كمال احواله لا تخفى تكاقر اهل الكمال بوقاره و حلاله كأنهم عبيده و هو من الملوك تكو كان حنفيا في فنون الفقه و قادريا في ابواب السلوك تكان مرشده و أباه عين الحق عبدالمجيد هو امجد الكاملين تكالا ان شان الا محد ارفع من مديح الواصفين تكاظهر الحق بحد و كده تكوور ث احقاق سبيل الحق

اس و بی عبارت میں ۱۲ میج مفقی فقرے ہیں، جن میں سیف اللہ المسلول کی پوری سواخ بیان کر دی گئی ہے، اس کے ہرفقرے سے حضرت کا سنہ وصال ۱۲۸۹ ھر آمد ہوتا ہے۔ ار دو دال قار ئین کے لیے ہم نے ان کا ار دوتر جمہ بھی درج کے برفقرے۔ کر دیا ہے۔

من ابيه و جمده ثلاماتصانيفه فهي بحار انواع العلوم تلافيما بين الكتب كالشمس بين النحوم تلا

أما محد نسبه فكان ابوه من او لاد سيدنا عثمان ثروهو ختن حبيب الحليل الديان ثركانت امه من بني سيدنا العباس المكرم ثروهو عم لحبيب الله المحيب صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ثلا

انمه همو والله اكمل العارفين في المعارف والحكم الموان وصف كماله لعرف في بسلاد المعرب و العجم الكونين الشريفين الشريفين الشريفين أو هو قد وصل البغداد المحففاز هنا لك من جناب محبوب رب الارباب بجميع ما اراد الم

هو عابد حياً وفنى عمره فى عبادات المعبود له و شرفه رسوله السعيد الحميد المعمود له رزق حباً فضلاً و طو لا له ال عمره المكرم لقد كان هو سبعا و سبعين حولا له فى حد تسع و شمانيين له بعد الف و ماتيين امسى هو ببالله الوكيل من الواصليين له فات هو يوم المخميس له و دفن فى مرقد فى ليل هو لجميع ليالى لرئيس له كيف لا فانه و الله ليل العلوق للرسول عليه السلام له ومن اجله لقد رجح جاهه على جاه ليالى القدر لدى جم الاعلام له لقد كان اخير قوله الله الله له وبنور قبره طاب شراه له ان قبره الاقدس الا نور هو مطلع نور له وهو ليكفى كل زاير فى مهمات شراه له الاسول المرسول ال

وعملى همذا فوقف القلم كروبالخير تم كرالمؤرخ عبدالقادر كرنور الله الولى روحه و قلبه بالنور الباهركم

[ترجمہ: ام التواریخ اس کے ذریعے ہریریشان اور فریادی تسلی یا تاہے۔

الله کے نام سے شروع جور من ورجیم، قادراور نہایت بزرگی والا ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں اس کے حبیب، ہمارے نبی اللہ اس کی آل اور اصحاب پر جو بڑی بزرگی والے ہیں۔
(حمد و صلا ق کے بعد) قطب الاقطاب نے جنت کا سفر کیا۔ الله رب العزت نے

الہیں اپنے کمال درجہ عزت کے جوار میں داخل کر دیا۔وہ محکوق کے امام اور سے الاسلام ہیں۔ہر عام و خاص کے مابین قطب زمانہ ہیں۔اصول و فروع کے حقائق کا انکشاف کرنے والے ہیں ۔ وہ حضور اللہ کے دشمنوں کے لیے نگی تلوار ہیں۔ بخداوہ فضل رسول ہیں۔ بلاشک وشیہوہ فضیلت والے بتعریف کے لائق، ہزرگ اورمعروف ومقبول ہیں ۔ان کاچہرہ بخلی خیز ہے،جس پر ان کی فضیلت شاہد ہے۔ان کے فضل کا انکار محض حاسدین، بے وقو ف اور اہل عناد ہی کرتے ہیں۔آپ جمعین الحق قادری' کے لقب ہے مشہور ہیں۔ پر ورد گار! ہمارے لیےان کی بھلا ئیاں اور احسانات ہمیشہ ہمیشہ عام فر ما۔اگر حقیقت پیندی اور انصاف کی نظر ہے دیکھا جائے تو وہ یقییناً مسلک حق اورشر بعت کے پاس دار ہیں۔بےشک اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے میں آپ کا مثیل و بدل پیدای نہیں فر مایا۔آپ کی کرامتیں شارہے باہر ہیں۔آپ کے احوالِ کمالات کے مظاہر کسی مے خفی نہیں ۔ ذی مرتبت لوگوں نے آپ کے وقاراور جلال کااس طرح اقرار کیا گویاوہ آپ کے غلام ہیں اور آپ ان کے بادشاہ۔آپ مسلکا حنفی اور مشربا قادری ہیں۔آپ کے مرشد گرامی اور والدمحترم کا نام عین الحق عبدالمجید ہے، جو ذی کمال حضرات میں بڑی بزرگی والے ہیں۔آپ کی شان بزرگی مداحین کی مدح ہے بھی ارفع واعلی ہے۔آپ نے اپنی محنت اور لگن ہے حق كا اظهار فر مايا۔ آپ نے احقاق حق كاجذبايے والداورجد بزرگوارے ورثه ميں يايا ہے۔ ر ہیں آپ کی تصانف تو وہ تو گویا انواغ واقسام کے علوم کاسمندر ہیں۔ دیگر کتب کے درمیان آپ کی تصانیف کامر تبداییا ہی ہے جیسا سورج کامر تبہستاروں کے درمیان۔ آپ کے نسب کی بزرگ کا میالم ہے کہ آپ کے والدمحتر م حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولا دامجادہ جیں، جواللہ کے حبیب علیہ کے داماد ہیں ۔آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا عباس رضی الله عنه کی اولا دامجاد سے ہیں، جواللہ کے حبیب میالیہ کے چاہیں۔

عباس رصی الله عنه کی اولا دا مجاد سے ہیں، جواللہ کے حبیب النظافیۃ کے چھا ہیں۔
خدا کی سم! آپ معارف و حکمت جانے والوں میں کامل ترین ہیں۔ آپ کی ذات
کے کمالات سے عرب و مجم سب واقف ہیں۔ کتنی ہی بار آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے اور
کتنی مرتبہ آپ سید الکونین آلیک کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ بغداد شریف بھی پنچ۔
وہاں مجبوب سبحانی حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے آپ کو وہ سب عطا کیا گیا جو آپ نے

رسول الرم الحجة نے آپ لو (اپنی زیارت ہے) مشرف فر مایا۔ آپ لو مجت، نصنیات اور بسش کی توفیق دی گئی۔

آپ کی عمر شریف سنتر (۷۷) برس کی ہوئی۔ ۱۲۸ ہوئیں آپ واصل بہت ہوگئے۔

آپ نے جمعرات کے دن وصال فر مایا نے اور آپ کو اپنی آخری آرام گاہ میں الی رات میں لٹایا گیا جو تمام را توں کی سردار ہے۔ بیرات الی کیوں نہ ہو؟ یہی رات تو حضورا کرم اللہ ہے۔

ملا ثات کی رات ہے۔ اس سب سے علم نے اعلام نے شب وصال کو شب قدر پرتر جے دی ہے۔

آپ کی قبر اقدس مطلع نور ہے۔ جو ہرزائر کے لیے امور مہمہ میں مطلب برآری کے لیے کافی آپ کی قبر اقدس مطلب برآری کے لیے کافی

ملا قات کی رات ہے۔ اس سب سے علائے اعلام نے شب وصال کوشب قدر پرتر جی دی ہے۔
آپ کے آخری کلمات ' اللہ اللہ' 'شے۔ آپ کی قبرا نور کے نور کے سبب آپ کا ٹھ کا نامعطر ہو۔
آپ کی قبرا قدس مطلع نور ہے۔ جو ہرز ائر کے لیے امور مہمہ میں مطلب برآری کے لیے کا فی ہے۔ آپ کی اشرف واطیب روح اپنی زیارت کرنے والے سے کہتی ہے کہ 'مکیں فضل رسول ہوں''۔ رسول بے نظیر کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کے اسرار کومقدس فرمائے۔ اگر کوئی کا تب یا ذی علم آپ کے اوصاف شار کرنا چاہے تو درماندہ ہوجائے۔ کوئی مبالغہ کرنے والا ثنا خوال بھی ان کے اوصاف کی حدقائم نہیں کرسکتا۔

بس اسی پر قلم نے اکتفا کرلیا۔ خیر سے بیر (ام التواریؒ) مکمل ہوئی۔ ان تواریؒ کو نکا لئے والاعبدالقادر ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کی روح وقلب کونورہا ہر کے ذریعے منور فر مادے۔

# اليضأاز تاليف حضرت مولانا [تاج افحول]صاحب قبله

مالي سهرت وفي ليلي أرى طولا والقلب صار بقيد الهم مكبولا ويلاً لقد صار قلبي منه مبتولا فكرت فيه ثراناع نعي و دعا فوق البعير كخيط صار مهزولا إنى بليت بمالوجاء ذرته هيهات قدمات رأس العارفين ومن في العلم قد حاز معقولا و منقولًا في مدح أوصافه ماشئتما قولا يا قلب اصغ ويا لساني استمع إحياء دين رسول الله مشغولا قضل الرسول هوالذي قد كان في في حنب فضل رسول الله مفضولا والفضل كلايراه العاقل الفطن بالفضل قدعم أهل العصر نعمته في جوده كل مرء كان مشمولا كم حج بيت الهنا من بينه كم زار من للكل كان رسولا

كالبحر في فيض أهل الحق كان وفي تبكيت أعدائه كالسيف مسلولا إذه قرّ سيف المقال في مقابلته ماعد عاده إلاعد مقتولا الله ناصره في كل معركة أعدى الأعادي لديه صار مخلولا كم فاسق غايص في بحر معصية قد زاره فغدا لله مقبولا بالزهد قد طلق الدنيا و زخرفها كان بالورع والتقوئ لمقبولا أرخت عاما تو في فيه سيدنا بالزهد قد راح في خلد لموصولا

\ \ \ \ \

DITA 9

#### از جناب مستطاب

مجمع البركات منبع الحسنات مولا ناسيد شاه ابوالحسين عرف ميان صاحب قبله رحمة الله عليه

| 44       | •                      |                                        |
|----------|------------------------|----------------------------------------|
| 11/19    | رضي عنه الله المجيد    | قضل رسول طيب حميد ١٢٨٩ه                |
| 1419ھ    | عليه رضوان الله الودود | عاش هو عابداربه ومات وهو المحمود ١٣٨٩ه |
| 14/19    | انه لفاز بفوز عظيم     | دخل جنات النعيم ١٢٨٩ هـ                |
| ۹ ۱۲۸۹ ه | وجعل لحاق جنات شرعه    | نور الله الحي مضجعه ١٢٨٩ه              |
| 9 ۱۲۸ ص  | وروحه برضوان           | خلده الله الحي بحبوحة جنانه ١٢٨٩ه      |

2

### از حضرت اقدس

غوثی وغیاثی مرشدی و لجائی امام اسلمین سیدالعلما تاج الاولیاسلطان مشائخ آفاق مولانا الحاج شاه غلام پیرمجوب عن عبدالمقتدر مطیع الرسول القادری رضی الله عنه

| كريم وحيد لم ير مثله عيون ١٢٨٩ هـ          | إنه أدخل بجنات و عيون ١٢٨٩ هـ            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| هو فياض لقد زادجوده من الصيب١٢٨٩ھ          | فضل الرسول الطيب ١٢٨٩ه                   |
| ونور هدايته لساطع في الأقطار ١٢٨٩ هـ       | بل جوده علا فيوض البحار ١٢٨٩ هـ          |
| وإن نزول الأنوار ليتوالى على مزاره ٢٨٩ص    | نورالله قبره الكريم بجلال أنواره٩ ١٢٨٠ ٥ |
| قانه معين الحق وأعان ديناً مستقيماً ١٢٨٩هـ | إنه لفاز فوزاً عظيماً ١٢٨٩ هـ            |

حل هو محل صدق عند مليك مقتدر ١٨٩ه إنه للحق والدين أبدا معين و منتصر ١٢٨٩ه شرفني الله الوهاب بعنايته ١٢٨٩ه و أدام الله الأحد آثار هدايته ١٢٨٩ه

N

#### از جناب مولوی منیر الحق صاحب خلف الرشید جناب مولا ناحکیم سراج الحق صاحب

| 11109                                                                          | أدخله الإله العزيز في دارالسلام           | ۱۲۸۹  | إن شيخ الإسلام وأبحل الأنام        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|--|
| 1119ء                                                                          | وتشرف حاله بأحسن قبول                     | 1479ھ | طاب باله بفضل الرسول               |  |  |
| 1119                                                                           | وإنه لصاحب القدر الفخيم                   | 14/19 | إنه صاحب الفضل العميم              |  |  |
| ١٢٨٩                                                                           | و محب لغرباء                              | ١٢٨٩  | إنه هو معاذ لفقراء                 |  |  |
| نعت حلاله لدى الكل أبين وأشهر ١٢٨٩ هـ ووصف كمله هو أكبر وأرفع من أن يسطر ١٨٩هـ |                                           |       |                                    |  |  |
| لقد جعله الله الواحد بحوده للحق معيناً و سراجاً منيراً ١٢٨٩ ص                  |                                           |       |                                    |  |  |
| ووهب السلمه السوهاب له فيه ضاً كبيراً ١٢٨٩ ص                                   |                                           |       |                                    |  |  |
| elt/19 a                                                                       | وأدام الله القادر الوهاب أبدأ أنوار حسنات | ۱۲۸۹  | رزقني الله الواحد المجيد من بركاته |  |  |

公

#### ازجناب

# مولاناسيدعمادالدين صاحب رفاعي متوطن بندر مبني

توقي سيدي قضل الرسول حباه ربه حسن القبول لعام و صاله قل ياعماد اهل بجاهه قضل الرسول

\$

# ازجناب

# موادى ابرارالحق نذرالرسول صاحب بدايوني

قدمات ولي هو جامع الكمال منبع الأنوار ١٢٨٩ م مزين الحلد إمام الأبرار ١٢٨٩ م إنه سيدنا و مولانا ملاذ لكل الأنام ١٨٩٩ه أسكنه الله الحميد المتعال بأوليائه في دارالسلام ١٨٩٩ه حواد كماله أزيد جدا من أن يذكر و يبين ١٨٩٩ ونور الله الصمد قبره بأنوار جماله الأحسن ١٨٩ه

77

#### ار جهاب مولا نامجرحسن صاحب سنبھلی امرائیلی

كان فضل الله في فضل الرسول المتعلى الله في فضل الرسول واصلاً جهداً إلى أوج القبول الرسول المعدما أحي رسوم المصطفى اصطفاه الله في دارالوصول غاب عنا بعد تقويم الأمور قد أجاب الغم جمهور العقول رحلته قد شت فها ستملهم بعد ما انجاز و ابا حياز شمول إذ كمال الحاه كان الاتصال غابه الاكمال جامح في الحصول

قلت في نفسي لتاريخ الرحيل حازوا بجاهه قضل الرسول

۱۲ م ۱۲

# چندنواریخ فارسی واُردو

# از جناب مولانا **مرید** جیلانی صاحب قادری بدایونی ام جهال شاه نصل رسول بخلد برین نزد خلاق رفت

ام م بهان حافی او کلا برین رو علان رفت چو خوابی سن رصلت پاک او بگو رونق دین ز آفاق رفت

7

## از جناب مولا نامحت احم عبد الرسول صاحب قبله بدايوني

قبلته ابل طریقت کعبهٔ دنیا و دیں واقف سر حقیقت بادشاه عارفیں مرشد ما قطب عالم حضرت فضل رسول كرد رحلت چون زدنيا جانب خلد برين سال وصلش آمده صرف از حروف معجمه زبدهٔ اخیار وقت و عمدهٔ ابل یقین اكرم احرار و اورع ناصر دين مثين در حروف غیر منفوطہ فقط اے دل بخواں شددوتاریخ ازحروف ہر دوسمش اے ذہیں رازدار سر سرمد بحر ہمت اہل فضل اكرم و سردار ابل دل امام عصر جم سال وصلش در حروف غير منقوطه ببين

## از جناب حافظ غلام جيلاني صاحب قادري بدايوني

معین الحق آل شاہ فضل رسول شد از آب کور اکش ہر سرور چوشد رحلتش گفت ما تف بسال زے مست جام شراب طہور

## از جناب مولوى دلدارعلى صاحب مذات بدايوني

واصل مولیٰ شد مولانا گفت مذاقی سنین وصاکش بوده فضل رسول الله

PATIC

جامع فضل و هنر صاحب فخر جليل کہتا ہے سال وصال <u>فضل رسول جمیل</u>

اعلم و انضل جناب حضرت فضل رسول صورت وسيرت مين وه بيمثل و بيمثال خلق مين وه بيمثل خلق مين وه بيمثيل خلد میں رضواں مٰدآق دیکھے اُن کا جمال

از جناب مولوی محمر تقلیم الله خال صاحب بدایونی مخلص مسلین علامه دین فضل رسول آن شهه والا گشتند ازین دار فنا چون ارم آرا فضل وكرم و لطف و خرد علم و هنر را از رحلت خود سرور دیں بے سرو یا کرد

از جناب مولوی محمدانوار حسین صاحب سهسوانی متخلص سکیم

فضل رسول اكرم مقبول رب عزت دريائے علم و تقوى سر دار دين و ملت ورخلد چول قدم زد آل پیشوائے امت برطرز نو رقم زد سلیم سال رحلت شد جاه از حقیقت ہم حال از طریقت از فیض شد بلندی هم وصف از کرامت

124 94 IFF

از جناب سيد فياض على صاحب ساكن گلاوشي مرحوم فياضيخلص

عالم دیں جناب قضل رسول بود از اہل کشف و اہل یقیں سال وصلش نوشت فياضي قطب اقطاب شيخ كامل دين

 ⇔
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 ان جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر ه مکتیبور مداح خلص زید مجد هٔ
 از جناب شخ محمصا د ق علی صاحب گر میکتیبور مداح خلص زید محمد هٔ
 از جناب شخ محمد میکتیبور مداح خلص زید محمد هٔ
 از جناب شخص خلیب ش كتائے عصر فضل رسول آل شه زمال از جال گذشت ورخت سفربست زيں جہال مداح سال وصل بطرز دعا نوشت

با احمد نبی خدا باد حشر آل

از جناب مولاناعبدالسلام صاحب تبطلي

معدن فضل الهي حضرت فضل رسول بيثيوائ ابل عرفال سرور ابل قبول واقف اسرار شرع و کاشف استار دیں ماہر کامل بہر فن از فروعش تا اصول

هبیت تحربر او انداخت در سنج حمول سطوت لقر نر او بگداخت جان منکران جامع علم و ولايت دافع آثار جهل قامع بنياد كفر و رافع اوج قبول رفت از دنیا و دنیا از غم او تیره شد کرد روشن منزل اول بانوار نزول این جہاں راسنگ ماتم برجبین مدعا است آں جہاں را گوہر مقصود در دست وصول خواستم تاریخ وصل وے نویسم ناگہاں شد بمن الهام از روش <u>انا فضل الرسول</u> از جناب مولا ناعبدالرحيم صاحب رزاقی متوطن دريا با در دولی شريف آہ گذرے مولوی نضل رسول سیر جنت کی اُنہیں آئی پیند ہے یہ مصرع سال تاریخ وفات <u>یافت در قصر جنال جائے بلند</u>

از جناب مولاناسيد شمس الفلى صاحب بخارى حيدرآ بادى چول جناب شاه دین فضل رسول پشت دنیا را شب آدید داد جمله عالم یک بیک از رحلتش تیرهٔ و تاریک در چشم فاد گفت ماتف سال وصل آنجناب

گل شدہ وے شمع عرفال حیف باد

از جناب مولا ناعلى احمد خال صاحب السير مظلهم بدايوني

رباعي درصنعت اظهار المضمر 🌣 مشتمل برسة تاريخ كهازمصرع اول تخرجه ده عدد كه حد عقول است نز دحكما تاريخ بپداست وہم بصنعت توشیح از سر بر چہارمصرع رباعی ہویداونیز ازمصرع چہارم

بكثرت تواريخ وصال بدييطيبية مطبوعه بدايون مين جين- (ضيا)

🖈 اِس صنعت کے موجد حضرت جامی علیہ الرحمہ ہیں۔ دیار ہند میں فائق لکھنوی کے بعد بید رباعی نقش ثانی ہے۔ بقیہ

مخرجه مذكوره رباعى ازلفظ بكذشت رونمااست

## زحد عقل رنج وثم گذشته

(p11/9=1+-1199)

غریب دار بقا از جهان سر برگشت ریاضِ داغ و بدل حیف ذره زره بدشت فرا گذشته بعقلم خیال سال اسیر طبیب من بغم جست و گفته که بگذشت

## الضأ قصيده منقبت

بهار باغ جنال نو بهار فضل رسول گل ریاض علی گلعذار فضل رسول عجلی رخ شمع مزار فضل رسول جراغ برم حقیقت ضائے نور یقیں بهار آئينهٔ حسن كعبه و بغداد نقاب روئے غبار مزار فضل رسول سواد سرمه غبار مزار فضل رسول بياض صبح تجلی ديدهٔ خورشيد تنيم صبح بهار مزار فضل رسول شمیم گیسوئے شام وصال شاہد قدس خیال بوسئه سنگ مزار فضل رسول سواد خال لب شاہدان حسن قبول غلاف كعبه رداے مزار فضل رسول سحاب عین حق و ابر دامن برکات كلاه قبهُ قصر مزار فضل رسول گل سر سبد مهر و ماه و غنچیهٔ نور لوائے شاہی باب مزار فضل رسول نشان رفعت قصر مبارک بغداد نجوم نور فيوض مزار فضل رسول حباب آب بقا مير فرش برم حضور متاع نقد دل و جال نثار فضل رسول قمر گهر در و انجم گل و شگوفه هزار شار سبحه عز و وقار فضل رسول حیاب حفر گہر ہانے سلک لا اھی بديده كحل جواهر غبار فضل رسول به چېره رنگ اجابت بفرق تاج وقار ہے آج برم میں دار و مدار فضل رسول نه کیوں ہو دور مئے جام ساقی کوژ وصى و وارث ذوالاقتدار فضل رسول سمی حضرت محبوب باک سبحانی

دعا كو باتحد أثفاؤ در قبول كهلا

أنها وه بيدهٔ نور مزار فضل رسول

الہی دونوں جہاں میں ہمیشہ پھولے بچھلے ہر آیک ملبن باع و بہار فضل رسول غم و الم کے سلاسل سے جلد ہو آزاد اسیر سلسلہ تابدار فضل رسول

از جناب حافظ و اکراحم حکیم مجابد الدین صاحب متولی بدایونی مرحوم که مت قطب کونین شاه فضل رسول از مئے وصل حق تعالی مت شد چو واصل به رب بگو و آگر در ازل بود مست جام الست شد چو واصل به رب بگو و آگر م

\*\*\*

الم البياني ومبتهم نبى خانهٔ ذا كروعاش نبى اكرم الته مريد وخليفه سيدى مولانا شاه آل رسول قدس سرهٔ حاجی و زائر و طعيب كامل تنه \_ بزيانه علالت حضرت سيف الله المسلول قدس سرهٔ معالج رہے \_ ٢٩ رصفر ١٣٣٣ هه ميں راہى خلد موئے ، <u>طعيب باصفا حافظ محامد الدين</u> ، فقره سال انتقال ہے \_ (ضيا)

## حواشی حصه دوم (۱)

مولاناعبدالواسع صاحب کھنوی آپ علوم عقلیہ کے جید فاضل، اپنے زمانے کے ناموراسا تذہ میں شار کیے جاتے ہتھے۔ دراصل سیدن پورکے رہنے والے ہتے، کین کھنؤ میں سلسلۂ درس جاری رکھا تھا۔ مولانا بحرالعلوم سے استفاضہ کر کے علوم ظاہری کے خزانے میں سے مشاہیر علما کو مالا مال کیا۔ سلسلۂ خاندان برکا تید میں حضرت سیدی شاہ آل رسول صاحب قادری مار ہروی علیہ الرحمة نے بھی آپ سے استفاضۂ علمیہ کیا ہے۔

## **(۲)**

## (٣)

مولانا ظہور اللہ صاحب تکھنوی آپ مولوی محمد ولی ابن مفتی غلام مصطفے کے فرزند اور ملا محمد حسن تکھنوی کے بیتیج ہیں۔ ۱۲ اے ۲۱ اے میں پیدا ہوئے، والد بزرگوار اور عم ذی و قار سے اکتساب علوم کیا۔ نواب سعادت علی خال والی تکھنو کے عہد میں عہد کا قاپر فائز ہوئے، کین بچند و جوہ کچھ دنوں کے لیے معزول کردیے گئے، مگر پھر نواب غازی الدین حیدر کے عہد میں ای عہدے پر بحال کیے گئے۔ اکثر کتب معقول پر حواثی تحریر فرمائے، درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری رکھا، بہت سے گئے۔ اکثر کتب معقول پر حواثی تحریر فرمائے، درس و تدریس کا سلسلہ برابر جاری رکھا، بہت سے مشاہیر علما آپ کے شاگر دہوئے۔ [۲۵۲ اے/۲۱ میں وفات ہوئی۔ زنہۃ الخواطر]

ملک العلمامولانا قطب الدین شہید سہالوی آپ علائے فرنگی محل کے مورث اعلیٰ ہیں۔ پہعطائے اللی آپ کے خاندان کے ساتھ مخصوص ہے کہ آپ کی اولا دیس اِس وقت تک نسلا آبعد نسل علم وقضل چلا آتا ہے۔ سلسلہ تلمذاکش علائے ہند کا آپ تک پہنچا ہے۔ آپ کے اجداد میں شخ علاء الدین انصاری ہرات سے نواح دبلی میں آکر کر سکونت پذیر ہوئے۔ وہاں سے ملا نظام الدین نے قصبہ سہالی میں آکر اقامت کی۔ آپ نے ملا دانیال شاگر دعبد السلام ساکن دیوہ اور شخ گھاسی شاگر دشخ محت اللہ اللہ آبادی

ے انساب مم فرمایا۔ قصبہ سہای میں آپ نے حاندان اور سیوع عمای نے درمیان سر کت زمینداری کے باعث رجی تھی ،جس کا اثریہ ہوا کہ ایک شب شیوخ عثانی نے موقع پاکر آپ کے مکان پر چڑھائی کی اور آپ کو آل کر کے مکان کو جلادیا۔ آپ نے چارفرزند ملا اسعد، ملا محرسعید، ملا محررضا، ملا نظام الدین صاحب فضل و کمال آپئی یادگار چھوڑے۔ جن کی اولا داب تک وارث علم و دانش موجود ہے۔ آپ کی شہادت ۱۹ امر جب روز دوشنہ اااا ھ [جنوری ۱۰۰ء] میں ہوئی۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی نے تاریخ وصال یے فرمائی ہے:

علامه برخ ذاخر فضل و هنر دردامن ارباب طلب ریخت گهر دل خون شده تاریخ وفاتش فرمود <u>قطب عالم شده شهید اکبر</u>

(a)

ملا محمد سعید لکھنوی آپ نے اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد ایک محضر تیار کیا اور دکن پہنچ کر حضرت کی الدین اورنگ زیب عالمگیر خلد مکانی سے خرمان معنا شدیش کیا۔ دربار سلطانی سے فرمان معافی فرنگی محل موانی فرنگی محل موانی فرنگی محل برقابض و دخیل ہو کر جملہ فرزندان شہید مرحوم کو وہیں بلا کر رکھا۔ دوسری مرتبہ پھر حضور بادشاہ میں حاضر ہو کراسنا دِعطیات شہنشا ہی سے سرفر ازی حاصل کی ، جملہ

یا میں دور نہ کیا ہنود مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔و ہیں انتقال فر مایا۔ اسنا د کووطن روانہ کیا ہنود مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔و ہیں انتقال فر مایا۔

1)

ملا شاہ احمد انوار الحق ابن ملا احمد عبد الحق لکھنوی آپ کم سن سے ہی ورع وتقویٰ کے لذت آشنا سے والد کی صحبت سرا پا برکت کے اثر سے فقر کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہی سبب ہوا کہ مولوی احمد حسین و ملا محمد حسن سے بڑھ کر اور مولا نا بحر العلوم سے تحمیل علوم کرنے کے بعد معقولات سے بالکل احتر از کر لیا، البتہ دینیا ہے مقبول ومحبوب رہی۔ درس وقد ریس سے زیادہ رغبت نہتی ۔ تمام عمر ذکر وشغل اور یا والہی میں بسر فر مائی۔ چھ شعبان ۱۲۳۲ھ [مئی ۱۸۲۱ء] روز سے شنبہ آپ کا وصال ہوا۔

اوریادِالٰہی میں بسر فر مائی۔ چیشعبان ۱۳۳۱ھ رحت حق بروح انور باد مصرع تاریخ ہے۔

ملا احد عبدالحق لکصنوی آپ نے تیمیل علوم اپنے عم مکرم ملا نظام الدین بن قطب الدین شہید سہالوی سے کے ۔ تمام عمر درس ویڈ ریس میں بسر فر مائی ، تمام ارباب کصنو آپ پر اعتماد کلی رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف نے شرح سلم وُ حواثی زواہد یادگار ہیں۔ ویا ۱۱۹۵ میں وفات ہوئی ۔ تذکرہ علائے ہنداز رحمان علی و

**(**\(\)

بحرالعلوم حضرت مولا ناعبدالعلى تكصنوى آپ ملانظام الدين كة خرعمر كى يا دگار ہيں۔ستر ہ سال كى

عمر میں والد ماجد سے جملہ علوم کی سیل قر مای ،اسی سال والد کا انتقال ہو کیا ۔ بھی کتب معقول وستقول کے مسائل دقیقد ملا کمال الدین سہالوی ہے (جو پدر بزرگوار کے ارشد تلامذہ میں سے تھے) اخذ کیے۔ بچند وجوہ کھنو سے جدا ہوکر حافظ الملک نواب رحت خاں کی کمال فقد ردانی کے باعث شاہجہاں پور میں مدرس رہے۔اُس کے بعد نواب فیض اللہ خال والی رامپور آپ کورامپور لے آئے۔ یہاں ہے قلت معاش کے باعث بہار میں منتی صدر الدین کے یہاں سلسلہ درس جاری فرمایا۔ یہاں جب کچھان بن ہوگئ تو نواب علی محمد خال والی کرنا فک نے آپ کونہا بیت عزت و تکریم سے مدراس بلالیا اور مدرسہ جاری کیا ، بحرالعلوم' کا خطاب دیا۔ تمام عمر مولانا نے بہیں بسر فر مائی ، تمام ہند میں کوئی ذی علم نہیں جوآ پ کے فضائل علميه كا قائل نه ہو۔ ١٢ رر جب ١٢٣٥ هـ [اپریل ١٨٢٠ء] میں آپ كا وصال ہوا۔ آپ كی مشہور تصانف کثیرہ آپ کی یاد گار ہیں۔

حضرت مولانا سيدعلاء الدين اصولى رحمة الله عليهآب حضرت شرف الدين اعلى عليه الرحمة ك فرزند مولانا جلال الدین تریزی کے مرید ،حضرت محبوب اللی رضی الله تعالی عند کے اُستا ذید ایول کے متقدمین اولیاء اللہ سے ہیں۔آپ کے حالات فوائد الفواؤشریف میں حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں ،اس کے سوااور کتب سیر بھی آپ کی شاہر حال ہیں۔علامہ قاسم نے 'تاریخ فرشتهٔ میں بزمانه کبرسی آپ کا دبلی پینچ کرحضرت سلطان المشاشخ محبوب الیی رضی الله تعالی عنه سے بیعت کرنا اورخر قد حاصل کرنا بھی لکھا ہے۔مزارشریف بدایوں میں متصل آستانہ حضرت سلطان جی صاحب رحمة الله عليه جانب شرق وجنوب بُن ميں ہے۔

حضرت شاہ اُجیا لے صاحب رحمة الله عليه آپ بدايوں كے متاخرين اولياء الله سے بيں فيض باطنی شخ عبدالجلیل الله آبادی ہےاوراُن کےخلیفہ حضرت جان جاناں ہے آپ کوحاصل تھا۔ آپ محلّہ قبول بورہ بدایوں کے بٹھانوں میں سے تھے۔آپ کے رنگ کی سیابی نے آپ کے روش ضمیر شخ کی زبان مبارک سے کالے کی بجائے 'اجیالے' کا لقب دلوایا۔ ﷺ کے وصال کے بعد آپ الہ آباد سے بدایوں آ گئے اور حضرت شاہ ولایت رحمۃ الله علیہ کی توجہ باطنی کے مشاق ہوئے ،سرائے فقیر میں سجاد کا مشیخت آ راسته کیااور پہیں وصال فر مایا۔ آپ کے حالات ُ روضۃ الصفا ٗ میں مفصل درج ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حسب بشارت آپ کے سجادہ نشین شاہ ولی اللہ صاحب دانشمند بدایونی ہوئے۔

حضرت سیدآل حسن رسول نماعلیه الرحمة دیلوی آپ ہندوستان کے دورِ آخر میں نہایت صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔سلسلۂ عالیہ قادر یہ میں حضرت شاہ محمر قیم حجرہ والے سے شرف بیعت و حلاقت حاسل محارا پی سبت در بار بوت میں اس درجہ تو می کہ جو سم ا پسے بیعت ہوتا تھا ہی ا ہی شب میں حضور سید العالمین مطابقہ کی زیارت ہے مشرف ہوتا تھا۔ ۱۱۰سو ۱۳-۱۲۹-۱۲۹ء میں آپ کا وصال ہوا۔ اولیں ٹانی ومحبوب ابرار مصرع تاریخ وصال ہے۔ نفر یہ تہ الاصفیا 'میں جو قطعہ تاریخ کھا سرو و سرن

> زدنیائے دوں چوں بجت رسید حسن پیر لخت دل پنجتن بگو پیر فیاض تاریخ او رقم کن دگر تاج اشرف حسن

## (11)

حضرت شخ اکبرمی الدین ابن عربی قدس مراه آپ کی مفصل سوائی عمری تقیائے بنوا کے ابی و مربی جناب خالوصا حب قبلہ ادیب والاتحریر مولوی علی احمد خال صاحب اسیر مدظلہ نے نہایت تحقیق کے ساتھ خوت شخ (۱۳۲۹ھ) میں تحریفر مائی ہے۔ آپ کا اسم گرامی آفاب سے زیادہ روش ہے، آپ کوحفور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زبر دست روحی نسبت ہے، بلکہ آپ کا وجود باجود حضور بھی کہ دعا کی برکت کا اثر ہے۔ مسکلہ و صدت وجود کی تجلیات کا ظہور آپ کے نورانی وجود کے باعث دنیا کے اسلام میں بوا۔ ۲۵ ھے ۱۹۲۱ء میں دوشنبہ کی شب ستر تھویں رمضان المبارک کو بمقام فرعیہ اندلس میں بیدا ہوئے۔ ۱۰۲ ھے ۱۳۲۰ء میں حضرت ابوانحن علی بن عبداللہ موصلی سے سرکا رفو عیت کا عظیہ خرقہ پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی خرقہ حاصل ہوا۔ آپ نہایت زبر دست صاحب تصانیف ہیں۔ حضرت شخ محمد اللہ بن فیروز آبادی کہتے ہیں کہ دمکی اجازت شاہ حلب کو کھی گئی اس میں چارسو کتب کے نام درج محمد اللہ باری تھی ہوئے۔ مزارشریف کے نام درج کے منا قب ظاہری عقل کے اصاحب ہیں۔ آپ اُناسی برس چو یوم زندہ رہ کرشب جمعہ کا کرشب جمعہ کا کرش ہوئے۔ مزارشریف کرش واصل الی اللہ ہوئے۔ مزارشریف جبل قاسون کے دامن میں ہے۔

## (11")

حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہرور دی قدس سر ہ آپ حضرت شیخ مجر عبداللہ قریش سہرور دی قدس سر ہ آپ حضرت شیخ مجر عبداللہ قریش سہرور دی قدس سر ہ (اپنے عم حقیق) کے صاحب مجاز مسند نشین ہیں۔ آپ کے والد محض لا ولد سے ، والدہ کی بے چین تمناؤں نے دربار غومیت میں دعا طلبی کے لیے حاضر کیا ، حضور غوث پاک نے دعافر مائی ، مثر دہ و لا دت فرزند سنایا ، اسی شب آپ کی والدہ حاملہ ہوئیں ۔ بعدانقضائے مدت حمل دختر پیدا ہوئی ، اگر چہ والدین نے بہی غنیمت سمجھا ، لیکن حضور غوث الثقلین کی جناب میں اطلاع دہی کے لیے آپ کے والد آپ کو وہ میں لے کر حاضر ہوئے ۔ حضور نے الشقلین کی جناب میں اطلاع دہی کے لیے آپ کے والد آپ کو وہ میں لے کر حاضر ہوئے ۔ حضور نے ارشاد فر مایا دفتر نہیں پسر ہے اور خود شہاب الدین نام مقرر فر مایا اور آپ کے مدارج اعلیٰ کی بشارت دی۔

چنا کیرا پ نے موئے ابرو اور پیتان دراز تھے، آپ نے حالات و محامد اظہر کن اسٹس ہیں۔ آپ ۵۴۲ هـ [ ۲۸ - ۱۱۲۷ء] میں پیدا ہوئے - ۲۳۲ هـ [ ۳۵ - ۱۲۳۴ء] میں بغدادشریف میں وصال فر مایا۔ قطعهُ سال وصال از مخزيه نة الاصفيا': مقتدائے دین و دنیا شخ عالم رشکیر رهبر اكبر شهاب الدين ولى دو جهاي كاشف عالم بكومصاح عرفال كن رقم تا ترا حاصل شود تولید آن روش ضمیر אימת זימת بهر تر<sup>حیل</sup>ش بخوا<u>ن سرورشهاب الدین برزرگ</u>

هم بدان تفضیل او <u>زاید شهاب الدین میر</u>

(IM)

حضرت بربان الكاملين سلطان العارفين يضخ شابى موعة تاب قدس سرة اسم شريف خواجهسيد حسن ہے، شیخ شاہی روشن ضمیر موئے تا ب مبارک القاب ہیں ۔سلطان جی صاحب کے پیارے خطاب سے ہر شخص آپ کو یاد کرتا ہے۔ مدینۃ الاولیا بدایوں شریف کو آپ ہی کے دم قدم سے چار چاند لگے ہیں۔ سلطان تمس الدین انتش کے عہد برکت مہدمیں آپ کے والد بزرگواریمن سے تشریف لا کر بدایوں میں اقامت پذیر ہوئے۔نبائمینی سید ہیں۔آپ کے آئینہ قلب کی صفائی نے آپ کوروش ضمیرمشہور کیا، کسب حلال ہے توت لا یموت کے لیے معاش پیدا کرنے کا پیطریقہ اختیار فر مایا تھا کہ بانوں کی رسیاں بث كرفروخت فرمات تنے،اى وجر سےموئ تاب كي جاتے تنے سلسلة عاليه سروردييم من حضرت قاضى حميدالدين نا گورى محجوب ومقبول خليفه تھے۔قاضى صاحب حضرت شہاب الدين شيخ الثيوخ ك مخصوص خلفا میں ہیں ،حضرت قطب الا قطاب چشتی دہلوی کے مجلس عرفان کے رکن رکین تھے، ہندوستان کے مشاہیر اولیاء اللہ میں شار ہوتے ہیں، دبلی میں ۲۹ ررمضان ۲۴۳ ص فروری ۱۲۳۲ء میں انقال فرمایا\_قطب صاحب کی درگاہ معلیٰ میں مزار پرانوار ہے۔ زندگی بھر میں صرف تین حضرات کوخلافت عطا فرمائی، جن میں سے حضرت احمد نہر والی اور حضرت یشخ شاہی بدایوں میں استراحت فرماہیں۔ تیسرے بزرگ خواجيمين الدين قصاب لا هور مين آسوده مېن يـ فو ا كدالفوا دُمين حضرت مجبوب الهي رضي الله تعالى عنه ے حضرت سلطان جی صاحب کے مناقب بہت کچھ مذکور ہیں۔ چنا نچے حضرت سلطان جی صاحب کا بیہ مقولہ بھی مرقوم ہے کہ 'اگر میری و فات کے بعد کسی شخص کوکوئی مہم پیش آئے تو اُس سے کہد ینا جا ہے کہ وہ میرے مزار پر نین روز آئے، اگر تین دن گزرجا کیں توجو تھروز آئے، اگر حاجت برآری نہ ہوتو پانچویں دن میری قبرکی اینیش کھودکر بھینک دے'۔ ایک خداوالے کی زبان سے بیمبارک ارشادکس ناز دل بری

کے ساتھ فکلا ہے،عبد کااینے معبود کی شان بندہ نوازی پراس درجہ نازاں ہونا کمال عبدیت کی دلیل ہے۔ آج صدیاں گزر کئیں لیکن ایک جہان ہے کہ آپ کے مزار پاک پراٹد اچلا آتا ہے،اطراف ہند سے لوگ

جمیشہ بہ کتر ت آئے رہتے ہیں اور بعطائے اہی آپ نے وسلے سے مرادیں یائے ہیں۔آپ کی روتن کرامات روز انہ ہزاروں نگاہیں دنیھتی رہتی ہیں۔ شاہان سلف نے کثیر جائداد ومصارف درگاہ کے لیے وقف كرك اپني الوالعز مانه عقيدت كا ثبوت ديا ہے۔ ايك گاؤں مسلم اور تين مواضعات نصف نصف وتف ہیں، جن کی کثر آمدنی خدام کے تصرف میں صرف ہوجاتی ہے۔ اکثر کتب سرآپ کے حالات کی آئیندہیں عرس شریف یوم الوصال ۲۲ رمضان المبارک کوسرف ایک روز ہوتا ہے،جس میں شہر کے تمام ملمان اور به کثرت اہل ہودشریک ہوتے ہیں۔ ہرجعرات کوایک میلدلگ جاتا ہے۔ مزار مبارک سوت ندی کے یارآبادی سے ایک میل کے قریب زیارت گاہ خلائق ہے۔ ۱۸۹۸ء[۱۷-۱۳۱۵] میں سیدفیصل علی ڈیٹی کلکٹرنے اہل شہر کے چندے سے پیختہ سڑک زیارت تک تعمیر کرائی۔اُس کے بعد بہ صرف وتحریک مولوی قاسم علی صاحب و کیل شیعی رؤسائے شیخو پورکی امداد سے ڈاکٹر عطاعلی صاحب نے (جواس فقیر کے برادرطر ٰیقت اور حضرت مرشدی ومولائی حضور اقدس مولانا عبدالمقتدر تاجدار مند

قادری کے خصوصی خادم ہیں )حریم مزار کے اندرایک احاطہ جومستورات کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور ایک دروازہ کلاں (جہاں سے ایک دوسری راہ اُس زنا نہاجا طے کے دروازے تک نکالی گئی ہے ) تعمیر

كرايا ، جس كي يحيل ١٣٣٠ه [١٦-١٩١١ء] مين هوئي <u>ورواز ه گلثن بهشت</u> (١٣٣٠ه) فقير راقم الحروف نے اس دروازے کی تاریخ عرض کی تھی۔اُس کے بعدمہمانوں کے آرام وآسائش کے لیے منتی احمد حسین اللہ آبادی مخصیل دار بدایوں نے اسساھ [۱۳-۱۹۱۲ء] میں چند حجرے رؤسائے شہر کو اُبھار کر تعمير كراليه \_ تاريخ وصال حضرت سلطان جي صاحب ٌ طبقات الاوليا ٌ ميں شب بست پنجم ماہ رمضان

المبارك١٣٣ ه ون ١٢٣٥ء تحريب چنانچفرمات مين: در يغا كه أميد گاهِ أنام حسن شخ شابى ذوى الاحتشام بفردوس در لیل آدینه رفت شب بست و پنجم ز ماه صیام چو تاریخ جستم ز سال رحیل بگفته خرد <u>اہل توفیق عام</u>

وعظمت الاوليا مين خواجيلي اصغرمشهور بهعلاءالدين موج دريا ابن حضرت بدرالدين سليمان ابن حضرت فريدالملة والدين شكر كنج رضى الله تعالى عنفر ماتے ہيں:

شیخ شاہی جناب پیر کبیر مقتدائے جہاں خدا آگاہ سال وصلش بدال خدا آگاه رفت چوں از جہاں بخلد بریں 0 4 4 4

(10)

حضرت شیخ اولیا امام العارفین شاه ولایت صاحب بدرالدین موئة تاب قدس سرهٔ آپ حضرت

قطب الأقطاب دہلوی کے فرمان نے مطابق بدائوں نے صاحب ولا بیت اور حضر ت سلطان بی صاحب کے برادراصغر ہیں۔ بعدوصال حفزت سلطان جی صاحب آپ کواور آپ کے حقیقی بھائی خواجہ محمدعثان رحمة الله عليه كوجانشيني كاخيال بيدا مواه دونون صاحب بداشارة بأطنى حضرت سلطان جي صاحب حضرت قطب صاحب کی جناب میں وہلی حاضر ہوئے۔جس وفت قطب صاحب کی نظران دونوں حضرات پر پڑی آپ نے حصرت خواجہ بدرالدین کومخاطب کر کے فر مایا ''بیابدرالدین صاحب ولایت بدایوں'' اور خواجہ عثمان سے فر مایا'' تمہارے لیے تمہارے بڑے بھائی حضرت سلطان العارفین کا قرب کافی ہے''۔ چنانچيرهفرت خواجه محمدعثان عليه الرحمة قريب مزار حفرت سلطان جي صاحب محواستراحت ہيں۔حضرت شاہ ولا بیت صاحب کوسلسلۂ سہرور دیہ میں حضرت سلطان جی صاحب سے بیعت وخلافت حاصل تھی۔ سلسلة چشتيه مين بھي حضرت قطب صاحب كے خلفائے كرام مين آپ كانام نامي نظر آتا ہے، آپ بھي نهابيت جليل القدر اولياءالله ميں بين حضور محبوب الهي رضي الله عنه نے 'فوا كد الفوادُ شريف ميں اظهار فر مایا که" در بدایوں دو برادر بودند بک شیخ شاہی روشن ضمیرو دو نمی ابوبکرموئے تا ب، پس ابوبکرموئے تاب رادیده ام و تیخ شاہی راندیده ام\_ [ترجمہ:بدایول کی سرزمین میں دو بھائی تھے۔ایک کا نام شخ شاہی روشن خمیر اور دوسر سے کانا م ابو بکر موئے تا ب، جن میں ہے میں نے ابو بکر موئے تا ب کو دیکھا ہے اورشخ شاہی کونبیں دیکھا۔] آپہی مثل اینے بھائی کے بانوں کی رسّیاں بٹ کرکسب حلال سے گزر فرماتے تھے۔آپ کالقب موئے تاب شاہ ولایت اور کنیت ابو بکر ہے۔آپ کا مزارافترس روحانی فیوض کا سرچشمہ ہے۔ بدایوں کے اکابر اولیاء اللہ ہمیشہ اِس وقت تک آپ کے بابِ فیض سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، نہصرف بدایوں بلکہ دور دراز ہے مشائخ کرام آپ کے آستانے برحصول فیض کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔صاحب گزارابرار سیرغوثی حسن قادری نے سیرعبداللہ شطاری علیہ الرحمة کے تذکرے میںان کابدایوں آ کرآپ ہے فیض یاب ہونا لکھا ہے ۔فقیر نے ضمناً اس تذکرے کواس لیے لکھ دیا کہ ابھی تک مور خیبن بدایوں کی نگامیں اس واقعے تک نہیں کپنچی خمیں ۔اس آستانے میں بھی روزاندابل حاجت کا جھم رہتا ہے۔آستانہ قادریہ کے روزاند کے حاضر باش بلا ناغد دربار صاحب ولایت میں حاضر ہوتے ہیں۔آپ کے نضرفات و کرامات کا اظہار عالم آشکار ہے۔حضرت سیدی تاج الفول عليه الرحمة جب ايك مقد م مين اشرار كي بدولت بلاسب كيهري مين طلب كيه كيَّة وايك خاص انداز کے ساتھ حاضر ہوئے اورا یک خاص فقر ہ کسی قدر بلندآ واز سے فر مایا جس کا اثر بیرہوا کہ فوراً حکم امتناعی اسی وقت آگیا اورآپ شکش ہے محفوظ رہے۔ اسی طرح راقم الحروف کے خالوصا حب جناب اسیر مظلہم جو برادران وطن کی سازش ہے ایک مقد ہے میں مبتلا ہو کرسخت پریشان ہو گئے تھے، آپ کی گردش چیتم کرم کی بدولت نه صرف اُس بلا ہے محفوظ ہوئے بلکہ جمال با کمال حضور غوجیت مآب سے سرفراز کیے گئے۔غرض آپ کافیض عام ہے۔ دوموضع مسلم اور دونصف آپ کے آستانے کے لیے بھی

وقف ہیں ،امدی خدام می ملیت ہی جاسمی ہے۔ جواہر فریدی میں ۴۱ رمضان المبارک تاری وصال تخریر ہے، سنہ کوئی نہیں ہے،لیکن مظلمت الاولیا' سے ۱۹۹ ھ[۱۲۹۱ء] میں آپ کا وصال ہونا پایا جاتا ہے،جبیها کہ قطعه ٔ تاریخ وصال سے ظاہر ہے۔ عظمت الاولیا:

سال وصل او بگو بے قال و قبل کرد از دنیا چو بدر الدیں سفر سال وصل او بگو بے قال و قبل بدر دیں مہدی ویں بدر کمال شدولا بیت شاہ بدر الدیں جمیل معروف میں مہدی ویں مدر کا دیا ہے۔

طقات الاوليا:

شخ بو بکر موئے تاب ولی بدر دیں صاحب ولایت بود حیف در بست و دو زیاہ صیام روز آدینہ انقال نمود انقال نمود مود کی مرمود اور محل فرمود

) U 4 2

مزارمبارک آستانیہ قادر یہ ہے قریب دوفر لانگ جانب غرب عقب عید گاہشی ہے، راستہ خام ہے، جس کے پختہ ہونے کی تحریک کی جارہی ہے۔

(PI)

حضرت میرال المہم شہیدر حمۃ اللہ علیہ آپ کے وجود باجود کی برکت نے سنہ جری کی پانچو یں صدی
میں بدایوں کو اسلامی برکتوں کا مخز ن بنایا۔ آپ سیادت، ولایت ، علوم شریعت، شہادت کے عطر مجموعہ
میں بدایوں کو اسلامی برکتوں کا مخز ن بنایا۔ آپ سیادت، ولایت ، علوم شریعت، شہادت کے عطر مجموعہ
میں ۔ مدینۃ الاولیا بدایوں شریف کی مجلس اولیا ء اللہ میں نوشاہی وسر داری کا سہرا آپ کی نور آساجین پر
عروس قدرت نے سجایا ہے۔ تمام اولیائے بدایوں اپنے اپنے وقت میں آپ کے آستانہ فیض سے
مستفیض ہوئے ہیں ، حضرت سید ناشا ہولا بیت بدرالدین موئے تاب بکمال تکریم بر ہنہ پا آپ کی درگاہ
میں تشریف فر ماہوا کرتے تھے۔ حضرت سید سالا رمسعود غازی سلطان الشہد اے ہندا پی والدہ کو بھی محمود خوز نوی کے
غزنوی غزنی سے لے کراجمیر میں تشریف لائے تھے، ۲۰۸۸ ہے [۱۸ – ۱۰۱ء] میں جب محمود غزنوی کے
وجود محمود کی بدولت ہندوستان میں رایات اسلام کے پر چم نور افروز ہوئے جوار تنوی میں بدایوں بھی

راجگان ہندی چھوٹی سی حکومت کا دارالا مارت تھا۔اسی زمانے میں مسلمانوں کی آمد إدهر بھی ہونا شروع ہو گئتھی ، اکثر شہدائے بدایوں نے اسی زمانے میں اپنے مقدس خون کو بدایوں کی روئے زمین کا گلگونہ بنایا ہے۔سلطان الشہد اکی ولادت ۲۰۳۸ مو [۱۰۳۳ -۱۰] اور شہادت ۲۲۸ مهجری قدسی [۱۳۳۰ -۱۰] میں ہوتی ہے۔سلطان الشہد اکی ولادت ۲۰ میں آب امیر لشکر اسلام ہو کیکے تھے اور ہندوستان میں حقانیت اسلام کی

ہوئی ہے۔ سولہ برس کی عمر میں آپ امیر سفر اسلام ہو چلے تھے اور ہندوستان میں مفانیت اسلام می شعاعیں آپ کی جبین مبین سے طالع ہوہو کر دور دور تک پہنچ چکی تھیں ۔ حضرت میر ملہم شہید اجمیر شریف

میں روک کیے گئے ۔خضرت مسعود غازی پیدا بھی ہوئے اور قر آن تر کیف بھی آپ سے بڑھا۔ممود غزنوی کی نواح قنوج میں تشریف آوری نور باطن ہے آپ کومعلوم ہوئی ،فوراً اجمیر شریف ہے چل کر تھوڑی ی فوج سے ہمراہ بدایوں تک تشریف لائے۔راجہ بدایوں کی کثیر فوج سے لا کرشہید ہوئے۔اصل نام آپ کاسیدعبداللہ ہے۔ آپ میرا بھی صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے حریم مزار میں بہت سے شہدائے کرام محواسر احت ہیں۔ پیشتر احاطهٔ درگاہ پرانے زمانے کا تھا،جس کی خسدو

شکست حالت زبان حال کے زائرین کواپی طرف متوجہ کرکے اپنی درتن کی خواہاں تھی۔اس پاک خدمت کوڈ اکٹر عطاعلی قاوری محب رسولی نے نہایت سرگری سے اپنے فرصلیا اور اپنے آپ کو ہمدتن وقف كرديا ـ چنانچاب نهايت شاندار خوشمادكش عمارت تيار موگئ ہے ـ

قاضی منس المدین قادری نے جوآستانہ قادر یہ کے مخصوص ارادت مندوں میں میں اور جن کا د ماغ مادّہ ہائے تاریخ کا بح بے کراں ہے اس جدید روضے کی لاجواب تاریخ سیمیل کے لحاظ سے <u>روضتہ</u> شهيد '(۱۳۳۰ه) نكالى يـ

حاجی افتخار الدین قادری محب رسولی نے نئی بات میرک ہے کہ مزار اقدس کے اُن آ ٹار قدیمہ کو جو متقدمین ومتاخرین اولیاومشائخ بدایول کی پاک نگامول کابوسگاه تصایک جدید تبے سے دُھا مک دیا ہے۔ 'طبقات الاوليا' مين' تاريخ احدى' مولفه علامه حميدى نييثا بورى سے آپ كى تاريخ وصال نقل كى گئى ہے جو بجنسه درج ہے:

دريغا شهسوارِ ذي مكرم ندا از آسال آمد به پیم شهادت شدلبیب میرملهم زنتغ كافرال شدمرد واظلم

آپ کے دوسرے بھائی تھیم عبدالصمد صاحب بھی مشاہیر عرب سے ہوئے۔آپ کے تیسرے بھائی عبدالشکورصاحب نے علوم زبان ترکی حاصل کیے، حکومت ترکی کےمعزز عہدے یائے اور لقب 'شکری آفندی' کاحاصل کیا۔ حکیم عبدالصمد صاحب کے صاحبز ادوں میں ایک عبدالوہاب تھے جن کے دكان عين باب الصفاري هي عرصه دوتين سال كابواكم آپ كانقال بوگيا دوسر عصاجرز ادر عاجي تھیم مولوی عبدالرزاق صاحب تھے، جو ۱۲۹۸ھ[۸-۱۸۸۰ء] میں حضرتِ اقدس تاج الفحول کے

ہراہ بدایوں تشریف لائے اور مدرسہ عالیہ قادر بیمیں تھیل علوم کی اور سندا جازت (باوجودے کہا سے چیامولاناعبدالعزیز صاحب ہےرکھتے تھے)حضرت تاج الفحول ہے بھی حاصل کی۔حیدرآباد میں محلّٰہ مغل بورہ کے ایک شریف خاندان میں شادی کی،جس ہے ایک لا کاعبدالخلاق نامی اپنی یا د گار چھوڑا ہے، جومدرسہ قادریہ میں زرتعلیم ہے۔ چھوٹی سی عمر میں وعظ خوب کہتا ہے، جومض مخدومی حضرت مولانا تحكيم عبدالما جدصاحب قادري مهتم مدرستش العلوم كي خاص توجه كااثر بــــ الله تعالى اس كوبزر كان دين

کا سچا جا مین بنا دے۔ حامی عبد الرزاق صاحب مرحوم نے فادی حریمن کی میں میں (جور دخیالات ندوة العلمامیں مولانا احد رضا خال صاحب کی طرف ہے شائع ہواہے ) خاص کوشش فر مائی ہے۔ عرب شریف میں انتقال فر مایا ، تاریخ و فات صبح طور پر معلوم نہ ہو تکی۔

تیسرے صاحبز ادے عبدالفتاح صاحب ہیں ، جوجدہ میں پیشہ خیاطی سے بسر او قات فرماتے ہیں۔ جوان صالح ، متشرع ومقی ہیں ، اپنے بچا تکیم عبدالصمد صاحب ہے مشرف بیعت ہیں۔ زیادہ حال آپ کی اولا د کامعلوم نہیں۔

## (IA)

حضرت مولا ناسیدابراہیم قدس سرۂ آپ اجلّہ مشائخ عرب سے ہیں \_نسباسید، مذہباً شافعی ہیں \_ بانی مسجد جامع جمبئی سیٹھ ٹھ علی نا خداعر ب شریف سے باصرار تمام آپ کومسجد جامع کی امامت کے لیے تبیئی ہمراہ لائے تھے۔ ہندوستان میں آپ کے فضل و کمال کی شہرت علمی طبقے کے ہر گوشے میں مسلّم ہے۔ جمبئی میں آپ شخ المشائخ اور قطب وقت سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے حلقۂ درس میں جلیل القدر علما استفاضة علميد كے ليے حاضر ہوتے تھے۔ چنانچيمفتى عبدالطيف،سيد عماد الدين رفاعى،مولوى عبدالفتاح گلش آبادی وغیرہ نے آپ سے ہی اکتباب علم کیا ہے۔حضرت اقدس سے مراسم خلوص و اتحاد بدرجه کامل مضبوط تھے۔ باو جوداس کے کہآ پ صاحب ارشادمشائ میں تھے لیکن زمانہ قیام جمبی میں اپنے متوسلین کو ہدایت کر کے حضر ت اقد س نے سلسلہ بیعت میں داخل کراتے تھے۔ شخ جاند اور سیٹھ محم علی ناخدا کے دونو لڑکوں کونیز بہت سے اہل عقیدت باو جاہت تجار کوحضر ت اقدس سے بیعت کرایا۔جس زمانے میں مولوی اسلیل دہلوی وار دسمبئی ہوئے ، ناخداند کور (جوایک علم دوست قلب اینے پہلو میں رکھتے تھے )مولوی اسلعیل صاحب کواپنے مکان پر بطور مہمان لے آئے۔ جمعے کے دن جامع مسجد میں نماز کے لیے مولوی صاحب بھی پہنچے، جس وقت مؤذن نے اذان خطبہ میں اللہ اللہ اللہ محددارسول الله كهامعلم صاحب فحسب معمول حضوركاسم شريف يرايي أتكليال بعدمس لب آنکھوں پرملیں جبیہا کہ اہل سنت کا شعار ہے،مولوی آسلعیل صاحب عاشقانِ رسول کی اس محبت بھری ادا کو بھلاٹھنڈے دل ہے کب دیکھ سکتے تھے۔ نماز تو پڑھی الیکن مسجد سے واپس آ کر ناخدا سے شکایت کی کم مجدمیں جو رفعل ہوتا ہے،قطعاً شرک ہے،خطیب کواس ہے ممانعت کر دینا جا ہے۔نا خدا نے کہا کہ میری کیا مجال ہے کہ میں حضرت خطیب صاحب کومنع کروں البتہ اگر آپ بروفت ملا قات مكالمهاور مناظرہ كرے معلم صاحب كوعا جز كرديں كے۔ اُس كے بعد ميں ممانعت كرنے كى جراُت كر سکوں، مولوی اسلعیل صاحب بظاہر راضی ہو گئے۔ دوسرے روزمعلم صاحب برائے ملا قات مولوی صاحب ناخدا کے مکان پرآئے۔ناخدا نے سلسلۂ کلام شروع کیا،عرض کیا'' حضور! پیفعل جو بروفت اذان دیکھنے میں آتا ہے شرک و بدعت ہے یا مستحب ومستحن؟ ،اگر جائز ہے تو کیا دلیل ہے؟''،خطیب صاحب نے ارشادفر مایا کہ سمہارے بیے صرف یہی دیل کائی ہے کہ صد ہاعلاواولیا دیاروا مصار عرب و عمل مہمارے بید مستحب و مستحن فعل کوکرتے ہیں ،اگر کوئی ذی علم تمہارے پردے میں تہمیں وسیلہ وواسطہ بنا کر دلیل چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بے واسطہ سامنے آ کر شرک و صلالت ہونا اس پاک طریقے کا ثابت کرے ،میں استحباب واستحسان ثابت کرتا ہوں اور ابھی ابھی اہل علم پر امر صواب واضح ہوا جاتا ہے'۔ ناخدانے بار بارمولوی المعیل کی طرف دیکھا بھی اور اشار تا کنا تیا جواب کے لیے بھی کہا ہمیکن و ہاں انی بخائے بیڑا پارصدائے برخاست پر اکتفا کیا گیا۔ ناخداکی نگا ہوں سے گر کر مولوی صاحب تو فوراً چلتے بیڑا پارصدائے برخاست کر اکتفا کیا گیا۔ ناخداکی نگا ہوں سے گر کر مولوی صاحب تو فوراً چلتے بیڑا یا در جب بیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رہ جب بیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رہ جب بیکن معلم صاحب کا وصال ۲۷ رہ جب

## (19

حضرت سیدنا میر ناصر الدین علی شهید رحمة الله علی آپ پانچویی صدی تجری کے ابتدا میں تشریف لائے ۔ حضرت میر ملہم میراں جی صاحب کے ہمراہیان میں قیاس کیے جاتے ہیں۔ سادات کرام اور شہدائے جلیل القدرے ہیں۔ آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ زیر نصیل قلعہ شہید ہوئے ۔ قریب مزار چند تعویذ اور ہیں، جن پران کے ہمراہیان شہدا کا گمان ہوتا ہے۔ آستانہ قادر ہیکے جانے والے شہرے فکل کراول آپ کی زیارت ہے مشرف ہوتے ہیں، مزار شریف ایک مخضرے احاطے کے اندر ہے۔ صاحب طبقات الاولیا 'نے' تاریخ احمدی' مولفہ علامہ حمیدی نمیشا پوری سے آپ کی تاریخ شہادت کا جو قطعہ درج کیا ہے وہ ہے ہے:

### قطع

1+9+++== 149

\*\*\*

# ضميمه المل التاريخ

مرتبه اسیدالحق قادری

## تعارف تصانيف سيف اللدالمسلول

صاحب اکمل التاریخ نے حضرت سیف اللّہ المسلول کی بعض تصانیف کا تفصیلی اور بعض کا مختصر تعارف کروایا ہے۔ حضرت کی تصانیف میں بعض مطبوعہ ہیں بعض کے تلب خانہ قاور یہ میں موجود ہیں اور بعض دست بر دز مانہ کا شکار ہوکر مفقود ہوگئیں۔ یہاں ہم حضرت کی بعض تصانیف کا قدرتے تفصیلی تعارف پیش کررہے ہیں۔

(۱)السعة قد المنتقد : يوم في زبان مين علم كلام وعقائد كي معركة راكتاب ب، مكه كرمه كسكسي بزرگ كي فرمائش بر ۱۷۵ مر ۱۷۵ مين تصنيف كي من حكاب ايك مقدمه چار ابواب اور خاتمه برشتمل ب-

مقدمه: تحلم عقل، مادی اور شرعی کابیان - پھر تحکم عقلی کی تقسیم واجب، جائز اور متنع کی جانب علم کلام کی تعریف ،موضوع اور مسائل کابیان -

(۱)الله تعالیٰ کے لیے امورواجبہ کی تفصیل۔

(۲)ان امور کی بحث جواس کے حق میں محال ہیں۔ .

(m)ان امور کی بحث جواس کے حق میں جائز ہیں۔

اس کے علاوہ قدیم وحادث کی اصطلاحات کی بحث، کفرلزومی والتزامی کی بحث، بدعتی کا تھم، تقذیر کی بحث، رویت باری خلق افعال عباد اور حسن وقتی شرعی و عقلی جیسے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔
ووسراباب: نبوات کے بیان میں ہے۔ اس میں اولاً نبوت کے معنی و مفہوم سے بحث کی ہے، پھر ان
امور کا بیان ہے جن کا پایا جانا نبی میں ضروری ہے مثلاً عصمت، صدق ، امانت ، فطانت وغیرہ ۔ اس
کے بعد ان امور پر بحث ہے کہ حضور اکرم آلی کے حق میں جن کا ایمان رکھنا ضروری ہے مثلاً آپ
کی عموم بعث ہے ، تم نبوت ، امری و معراج ، شفاعت اور اس کے اقسام وغیرہ ۔

378

امت پرآپ کے کیا حقوق ہیں اس لومصنف نے دو مسلوں میں بیان کیا ہے۔ پہلی مسل میں آپ کی تنقیص واہانت کی آپ کی اطاعت و محبت کے وجوب کی بحث ہے۔ دوسری قصل میں آپ کی تنقیص واہانت کی حرمت اور معاذ اللہ تنقیص واہانت کرنے والے کا تھم بیان کیا گیا ہے۔

تیسراباب: سمعیات کے بیان میں ہے۔اس میں حشر ونشر منکر نکیر،عذاب قبر،ساع موتی ،میزان وصراط، جنت ودوزخ اورعلامات قیامت وغیرہ کے مباحث ومسائل زیرقلم آئے ہیں۔ چوتھاباب: امامت کی بحث میں۔

چھٹر، بہت خاتمہ: ایمان کی بحث میں۔اس میں ایمان کی تفسیر ،اس کے ارکان وشر ا نط ، ایمان میں زیادتی و نقصان اور ایمان واسلام کے معنیٰ کی بحث کی گئی ہے۔

کتاب پرمتاز معاصر علما کی تقاریظ ہیں جن کا خلاصہ اکمل التاریخ میں موجود ہے (ویکھیے: از ص276 تاص279) المعتقد المنتقد کا جوقد یم ترین نسخداب تک ہماری دسترس میں آیا ہےوہ 1424ھ کا مطبوعہ ہے مطبع کانا منہیں پڑھا جاسکا۔

کتاب پرمولانا حکیم سراج الحق عثانی (ابن مولانا فیض احد بدایونی) نے حاشیہ کھا تھا، جو
اب مفقود ہے۔ فقیہ اسلام مولانا احدرضا خال فاضل بریلوی کا بھی المعتقد پر المعتمد المستند
بناء نجاۃ الابد ' (۱۳۳۴ھ) کے تاریخی نام سے حاشیہ ہے جو عام طور پر دستیاب ہے۔
(۲) البوارق الحمد بیہ: یہ کتاب فاری زبان میں ہے، اس کے دونام ہیں:

البوارق المحمدية لرجم الشياطين النجدية

(٢) سوط الرحمن على قرن الشيطان

ید دونوں تاریخی نام ہیں جن سے کتاب کا سنہ تالیف ۱۲۹۵ھ (۲۹-۱۸۴۸ء) برآمہ ہوتا ہے۔کتاب کی وجہ تالیف المل التاریخ میں درج ہے۔ (دیکھیے: کتاب ہذاص: 283) مصنف نے کتاب کوایک مقدمہ اور دو باب پر بر تیب دیا ہے۔مقدمے میں عرب اور ہندوستان میں وہانی تحریک کے آغاز وارتقا کی تفصیل درج کی گئی ہے، پہلے باب میں وہانی عقائد

ہندوستان میں وہائی تحریک کے آغاز وارتقا کی تفصیل درج کی گئی ہے، پہلے باب میں وہائی اور دوسرے باب میں ان کے بعض اہل قلم کے مکائد (فریب) ذکر کیے گئے ہیں۔ مقد مے میں مندرجہ ذیل مباحث زیرقلم آئے ہیں:

جزیر ه گرب میں و ہابیت کا آغا زاور کتاب التوحید کی تصنیف، و ہابیوں کا مکہ **کرمہ پرحملہ، و ہابیوں کا** 

مدینہ منورہ برحملہ،ابراہیم یاشا اور وہابیوں کے درمیان معرکہ، یمن اور مسقط میں فرقہ وہاہیہ کا ظہور، ہندوستان میں و ہابیت کا آغاز ،سیداحمدرائے بریلوی کےمراتب وکمالات کتا ب صراطمت قتم کی روشنی میں ،تقویت الایمان کی تصنیف ،علمائے دہلی کی جانب سے شاہ اساعیل دہلوی کا رد، شاہ اساعیل اورسیداحدرائے ہریلوی کی تحریک جہاد، فرقہ کٹا ہریہ اور داؤد ظاہری ، ابن حزم ظاہری کے احوال، شیخ این تیمیه کے احوال، فرقه کام ریہ کے بعض عقیدے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعض ا فکار، شاہ اساعیل دہلوی اورا نکارتقلید، شاہ اساعیل دہلوی کے بعد وہابیوں کے مختلف فرتے وغیرہ۔ باب اول کے مندرجات: شاہ اساعیل دہلوی اور ان کے بعض ہم خیال علیا کی تحریروں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعدمصنف اس نتیج پر پہنچے ہیں کہان حضرات کے ذریعے بیان کیے گئے اکثر جزئی مسائل یا نج بنیادی اصول یا کلیات ہے متفرع ہیں، یعنی ان کے یا نج بنیادی اصول ہیں باقی تمام مسائل جزیدانہیں سے نکلے ہیں،البذااگران کلیات ہی کو باطل کردیا جائے تو ان کا پورامذہب اینے آپ باطل ہوجائے گا، باب اول میں انہیں یا پچ کلیات کار دوابطال کیا گیا ہے۔ وه يا چ کليات يابنيا دي اصول په بين: (۱)اعمال وافعال حقيقت ايمان ميس داخل ہيں \_ (۲) ہربدعت (عام ازیں کہ شرعی ہویالغوی) حرام وکفر ہے۔ (۳) فعل مباح بلكة حن اورتمام امورخير مداومت اورزمان ومكان كتخصيص سے حرام بهوجاتے بيں۔ (۱۹) اشیامیں اصل اباحت نہیں بلکہ حرمت ہے۔ (۵) تشبہ (کسی بھی غیر قوم ہے)مطلقاً متلزم مساوات ہے۔ ان کلیات میں سے بعض کے بارے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ بیان و ہاتی علما کے ایجاد کردہ نہیں ہیں بلکہ یہ ماضی کے چند گمراہ فرقوں مثلاً معتزلہ اورخوارج وغیرہ کے عقائد ونظریات کامجون مرکب ہیں۔ان کورد کرنے کے لیے مصنف نے پیطریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے تو مصنف معتز لہ وغیرہ کی کتابوں سے بید کھاتے ہیں کہان عقائد ونظریات کے بارے میں ماضی کےان گمراہ فرقوں کا کیا نقط نظرتھا، جب بیرثابت کردیتے ہیں کہ یہی عقائدان فرقوں کے بھی تھے اس کے بعدان عقائد کے ردمیں اشاعرہ اور ماترید ہیے متقد مین علمااور متعلمین کے اقوال لاتے

اس کے بعدان عقائد کے رد میں اشاعرہ اور ماتر پدید کے متقد مین علما اور متطلمین کے اقوال لاتے ہیں۔ پھران باطل کردہ کلیات کو تقویت الایمان اور ماُ قامسانگ وغیرہ کتابوں میں بیان کیے گئے

جزئی مسائل پر منطبق کر کے دکھاتے ہیں۔آخر میں شاہ اسامیل دہلوی کے بیان کر دہ ان جزئیات کے خلاف خودان کے خاندان کے علما مثلاً ان کے جدمحتر مشاہ ولی الله محدث دبلوی اور عممحتر مشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابوں سے عبارتیں پیش کرتے ہیں۔

باب اول میں ان پانچ بنیا دی اصولول پر کلام کرنے کے بعد مصنف نے'' تھملہ در بعض امور ضروریہ'' کے تحت وہابیہ کے یا نچ ایسے مسائل بیان کر کے ان کا رد وابطال کیا ہے جن پر ان حضرات کو بہت اصرار ہے۔مصنف فر ماتے ہیں کہ بیروہ مسائل ہیں جواہل سنت اور و ہابیہ کے

درميان خطامتياز تهييج بين،اس ليان كاردضروري بي،وهيا في مسائل درج ذيل بين:

(١) مسّله استعانت واستمد ادبغير الله اس بحث مين مصنف في شاه عبد العزيز محدث دبلوي كي تفسیرعزیزی ہےنوعبارتیں پیش کر کےاستعانت بغیراللہ کے جواز کوثابت کیا ہے۔

(٢) مسئله ساع اموات اس بحث میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی اور شاہ ولی

الله محدث دہلوی کی عبارتوں ہے ارواح کے ساع اور ادراک کو ثابت کیا ہے۔ (۳)مسّله شفاعت.

(۴) آ ثارصالحین ہے تبرک کاا نکار۔اس مسئلے میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز کاا یک فتو کی اور ان کی دیگر کئی عبارتوں ہے دلائل پیش کیے ہیں۔

(۵) مسئلہ ما اہل لغیر اللہ ۔اس سلسلے میں مصنف نے اپنے معاصر کسی و ہائی عالم کا ایک قدر ہے طویل فتو کانقل کر کے اس کار دبلیغ فر مایا ہے۔ساتھ ہی اس مسئلے میں مولا ناعبدائکیم پنجابی ثم لکھنوی اورشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درمیان ہونے والے ایک مباحث کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ باب دوم کے مندرجات: باب دوم میں مصنف بوارق نے وہابیہ کے مکا کد (فریب) کا ذکر کیا

ہے۔مصنف فرماتے ہیں کہ وہابیہ کے مکائد دوطرح کے ہیں ایک مکائداسا عیلیہ یعنی وہ فریب جو شاہ اساعیل دہلوی کی تحریروں میں موجود ہیں ۔دوسرے مکائداسحاقیہ یعنی وہ فریب اورعکمی خیانتیں جومولانا شاہ اسحاق دہلوی ہےمنسوب کتابول ُما ۃ مسائل اور ُ اربعین مسائل میں موجود ہیں۔

م کا کداسا عیلیہ کے بارے میں مصنف نے فرمایا ہے کہ شاہ اساعیل صاحب اپنی ہربات كے ثبوت ميں كوئى نه كوئى آيت يا حديث لكھ ديتے ہيں، حالانكه جب آيت كاسياق وسباق، شان نزول ،متقدم اورمعتبر مفسرین کی کتب اورحدیث باک کےمعتبر شارحین کی کتابوں کودیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آبیت کر بمہ یا اس حدیث باک کوشاہ صاحب کے دعوے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

مکا کداسحاقیہ نے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ ما قامسائل اور اربعین مسائل میں ہر مسئلے کے ثبوت میں آیت ،حدیث یا فقہ کے سی جزیے کا حوالہ ضرور دیتے ہیں ، مگران حوالوں میں مصنف نے طرح طرح کی خیانتیں کیں ہیں ، مثلاً کہیں سیاتی وسباتی سے کاٹ کرعبارت نقل کردی ہے ، کہیں کسی مصنف کی روکر دہ بات کوائی کی جانب منسوب کر کے لکھ دیا ہے ، کہیں علمی دیانت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عبارت ہی غلط قل کردی ہے وغیرہ وغیرہ ومصنف نے اس مصنف نے اس مصنف نے سے مکا کدی سات مثالیں پیش کی ہیں۔

ہاری معلومات کی حد تک بوارق محمد یہ پہلی مرتبہ ذی الحبہ ۲۲۲۱ھ/اکتوبر ۱۸۵۰ء میں مطبع دارالسلام دہلی ہے شائع ہوئی۔ یہ چھوٹی تقطیع پر ۲۲۷رصفحات پر مشتمل ہے۔

پنجاب کے جلیل القدر عالم اورصوفی حضرت مولانا غلام قادرچشی بھیروی (ولادت: ۲۵ اسم/۱۵ اسم القدر عالم اورصوفی حضرت مولانا غلام قادرچشی بھیروی (ولادت: ۲۵ اسم/۱۵ اسم ۱۸ اسم/۱۵ اسم ۱۹ اسم ۱۳ سند ۱۳۰۰ اسم ۱۳۰ اسم ۱۳۰ اسم ۱۳۰ اسم ۱۳۰ اسم ۱۳۰ اسم ۱۳ اسم ۱۳

بیر جمہ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۳ه همئی ۲۰۱۲ء میں تاج افخول اکیڈمی بدایوں نے وہائی ترکیک: تاریخ وعقائد کے نام سے شائع کیا ہے۔

(٣)سيف الجبار: ييسيف الله المسلول كي مشهورتصنيف ٢- كتاب كالورانام سيف السحبار

المسلول على الاعداء للابرار عي،اس عكتاب كاستناليف برآمد بوتا ب

بعض محققین کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے جس میں شخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور شاہ

اسائیل دہلوی کے درمیان فلری ونظریا بی اتحاد و یکسانیت لواجا کرکیا گیا۔
کتاب ایک مقدمہ دوباب اور ایک خاتمے پر شتمل ہے۔مقدمے میں صراط متنقیم کا بیان
ہے۔اس میں مصنف نے صراط متنقیم کی تعریف، اس پر مضبوطی سے قیام اور اس سے انحراف
وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

پہلے باب کودوحصوں میں تقشیم کیا ہے۔ پہلے جصے میں عرب میں جماعت و ہابیہ کاظہور،اس کا آغاز وارتقا، جنگ و قبال اور حرمین شریفین پر جملہ وغیرہ کا بیان ہے۔ دوسرے جصے میں ہندوستان میں و ہابیت کا آغاز وارتقا اور سید احمد رائے ہریلوی و شاہ اساعیل دہلوی کی تحریک جہاد کی تاریخ بیان کی ہے۔

دوسراباب عقائد وہابیہ کے بیان پر مشمل ہے۔ شخ محمہ بن عبدالوہاب نجدی نے کتاب التو حید تصنیف کی تھی ، پھر اس کتاب کو خضر کیا جس کا نام کر کتاب التو حید صغیر کر کھا گیا۔ یہی کتاب التو حید صغیر کر محرم ۱۲۲۱ھ بروز جمعہ صبح مکہ مکر مدیمیں علما کی خدمت میں پیش کی گئی۔ بیدوہ وقت تھا جب وہابی لشکر طاکف میں قبل وغارت کرنے کے بعد مکہ مکر مدکی جانب پیش قدمی کا ارادہ کر رہا تھا۔ علمائے مکہ جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے اور کتاب التو حید صغیر کارد کر ناشر وع کیا۔ شخ احمد بن بونس باعلوی علمائے مکہ کے ان روود کو تحریر کر تے گئے۔ نماز عصر تک اس کے ایک باب کارد کھمل ہوا تھا۔ اس اثنا میں طاکف سے روانہ ہو چکا ہو اور اب مکہ مکر مدین بنچ ، انہوں نے بتایا کہ وہابی لشکر طاکف سے روانہ ہو چکا ہو اور اب مکہ مکر مدین بنچ ، انہوں نے بتایا کہ وہابی لشکر طاکف سے روانہ ہو گیا ،

سیف الجبار کے دوسر ہے باب میں مصنف پہلے کتاب التو حیرصغیر سے شیخ ابن عبدالوہاب کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے رد میں علمائے مکہ کی ہدایت مکیئے ہے ایک عبارت لاتے ہیں۔ اس کے بعد فائدہ کا عنوان و بے کرتقویت الایمان سے شاہ اساعیل وہلوی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے بیانکشاف ہوتا ہے کہ جو بات عربی میں شیخ ابن عبدالوہاب نجدی لکھ رہے ہیں وہی بات اردو میں شاہ اساعیل وہلوی نے کسی ہے۔ اس کے بعد اس عقید سے کی تر دید میں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی، شاہ رفیع الدین اس عقید سے کی تر دید میں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی، شاہ رفیع الدین

دہلوی اورخاندان ولی اللہ کے دیگر افر اداور ان کے تلامذہ کے افوال مل فرماتے ہیں۔اس سے سیات پایی بیوت کو پہنچتی ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خانواد سے کے افر اد کے عقائد ونظریات شخ ابن عبد الوہاب نجدی اور شاہ اساعیل وہلوی دونوں کے عقائد ونظریات سے مختلف ہیں۔ یہی دوسراباب کتاب کی روح ہے۔

اس کے بعد خاتمے میں بعض و ہانی علیا کی علمی خیا نتیں وکھائی گئی ہیں۔

سیف الجبار پہلی مرتبہ سسنہ میں اور کس مطبع میں شائع ہوئی بید سئلہ ہنوز تحقیق طلب ہے۔ اس کا جوقد میم ترین نسخہ اب تک میری نظر سے گذرا ہے وہ انسٹی ٹیوٹ پر لیس علی گڑھ سے ۱۲۸۷ھ میں شائع ہوا ہے۔ حضرت تاج الخول کی فرمائش پرمطبع صبح صادق سیتنا پور سے ۱۲۹۲ھ میں شائع ہوئی۔ اسی اشاعت کا عکس ادارہ مظہر حق بدایوں نے ۱۹۸۵ء میں شائع کیا۔

اس بے بصناعت راقم الحروف نے اس کی تیخ تئے، تر تیب اور تحقیق کا کام کیا ہے، ان شاءاللہ جلد ہی جدید تر تیب اور مبسوط مقدمے کے ساتھ تاج الفحول اکیڈمی شائع کرنے والی ہے۔

(٣) فوز المؤمنين: كتاب كالورانام فوز المؤمنين بشفاعة الشافعين عبي سي كتاب ١٢٦٨ ها مين تاليف كي كي شي -

شاہ آمکیل دہلوی نے تقویت الایمان میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ شفاعت کے مسلے پر بھی بحث کی ہیں: شفاعت ہا الوجاہت، مسلے پر بھی بحث کی ہے۔ انہوں نے شفاعت کی تین قسمیں کی ہیں: شفاعت بالاون ان میں شاہ صاحب نے اول الذکر دوقسموں کا انکار کیا شفاعت کے سلسلے میں ہے اور صرف تیسری قسم کو جائز مانا ہے۔ فوز المؤمنین میں مصنف نے پہلے شفاعت کے سلسلے میں

ہے اور صرف بیسری م توجا برنمانا ہے۔ تو زامو ین یل مصنف نے پہلے شفاعت کے سلطے یں اہل سنت کے موقف کو تباب وسنت سے ثابت کیا ہے اور اس کے بعد شفاعت کے متعلق تقویت الایمان کی پوری بحث کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ شاہ صاحب کے بعض حامیوں نے شفاعت کے مسلے میں ان کا دفاع کرتے ہوئے ' سنبیدالغافلین ' کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی ، حضرت فی مسلے میں اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔

ہماری معلومات کی حد تک بیرسالہ سب سے پہلی مرتبہ ۲۶۸اھ میں مطبع مفید الخلائق، دہلی سے شائع ہوا۔ پھر سے شائع ہوا۔ پھر سے شائع ہوا۔ پھر سے شائع ہوا۔ پھر مفتی عبد الحکیم نوری مصباحی نے ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۹۸ء میں اس کی تسهیل کی جو ماہنامہ مظہر حق بدایوں

میں(ایریل ۱۹۹۸ء تا اکتوبر ۱۹۹۸ء) قسط وارشائع ہوئی۔ چھر رائم الحروف کی منہیل،تر تیب اور تخ تج نے ساتھ پیرسالہ چوتھی مرتبہ تاج افحول اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۸ء میں شائع کیا۔ (۵) احقاق الحق: مسّلة توسل واستعانت برسيف الله المسلول كي فارسي زبان مين تحقيق كتاب يه، اس کتاب کا سنتالیف معلوم نبیس ہوسکا، ہارے اندازے کے مطابق سے ۱۲۲۵ سے ۱۸۲۸ ما اس سے بچھ پہلے کی تصنیف ہے۔اس کی وجہ تالیف اکمل التاریخ میں مذکور ہے۔ (دیکھیے ص: 284) احقاق حق كي مباحث كوحضرت في دوفسلول مين تقسيم كيا بيد بهافي فصل مين قرآن كريم، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ و تابعین، اقوال مجہتدین ومحدثین اورائمہ ومشائخ کے اور ادوشغال کی روشنی میں توسل واستعانت کے جواز پر بحث کی ہے اور انصاف کی بات ہے کہ بہت خوب کی ہے۔ دوسری فصل میں شاہ اساعیل وہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی بعض عبارتوں کا تنقیدی جائز ہلیا گیا ہے، کتاب کا پہ حصہ بھی مصنف کی تحقیقی گہرائی اور نقیدی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔ احقاق حق کی اشاعت اول کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہو تکیں ، ہمارے پیش نظر جونسخہ ہے وہ البوارق انحمد بیئے حاشیے پرشائع ہوا ہے،اس پر سنطبع درج نہیں ہے، قیاس ہے کہ یہ ۱۲۸ ھاور ۱۳۱۹ھ کے درمیان کی اشاعت ہے۔اس بے بضاعت راقم سطور نے اس کتاب کا اردو ترجمہ ضروری تحقیق وتخ تج کے ساتھ کیا ہے جو تاج افھول اکیڈمی بدایوں ہے ے• ۲۰ ء میں شائع ہوا ہے۔ احقاق حق کے جواب میں سہسوان ( ضلع بدایوں ) کے ایک غیر مقلد عالم سیدسراج احمہ سہوانی نے رسالہ سراج الایمان تصنیف کیا ، اس کے جواب میں مصنف کے صاحبز اوے حضرت مولانامحی الدین عثانی بدایونی نے رسالہ مشس الایمان تصنیف کیا۔ بیمتوسط سائز کے۲۷ر صفحات کارسالہ ہے جومطبع دہلی اردوا خبار دہلی ہے ذی الحجہ ۲۲۲۱ھ/ اکتوبر • ۱۸۵ء میں شائع ہوا۔

عاف ارسالہ ہے بو فاد ہار دو احبار دی سے دی اجب اسلام اور اسور مور میں امام ہوا۔

۱۹ - میں تاج افحول اکیڈی نے عبد العلیم مجیدی کی ترتیب وقیح کے ساتھ شائع کیا ہے۔

(۲) حرز معظم: اس رسالے کا نام محرز معظم ہے ، اگر بیرتاریخی نام ہے تو اس سے رسالے کا سنہ

تالیف ۱۲۹۵ھ بر آمد ہوتا ہے ۔ اس رسالے میں انبیا واولیا (علیم السلام وعلیم الرحمة ) کے

تیرکات و آثار سے توسل اور برکت حاصل کرنے پر بحث کی گئی ہے ۔ تیرکات و آثار کے بارے
میں علمانے فرمایا ہے کہ ان کی دو تشمیں ہیں ، ایک وہ جن کواصلیہ کہا جاتا ہے اور دوسری وہ جو مثالیہ

کے نام سے موسوم ہیں ہمرکات اصلیہ میں وہ چیزیں شامل ہیں جن لو ہراہ راست سی محتر م تعصیت سے نسبت حاصل ہو، جیسے موئے مبارک یا لباس وغیرہ ۔ تبرکات مثالیہ وہ چیزیں ہیں جو کسی محتر م شخصیت یا ان کے اصلی تبرکات میں ہے کسی کے مشابہ اور مثل ہوں ۔ پھر علمانے تبرکات مثالیہ کی مختصیت یا ان کے اصلی تبرکات مثالیہ کی میں مثالیہ صناعیہ اور غیر صناعیہ ۔ مثالیہ غیر صناعیہ ایسی چیزیں جو خلقی طور پر تبرکات اصلیہ کے مشابہ ہوں اور مثالیہ صناعیہ وہ چیزیں جن کو تبرکات اصلیہ کی مثل ومشابہ بنایا گیا ہوجیسے اصلیہ کے مشابہ ہوں اور مثالیہ صناعیہ وہ چیزیں جن کو تبرکات اصلیہ کی مثل ومشابہ بنایا گیا ہوجیسے

اصلیہ کے مشابہ ہوں اور مثالیہ صناعیہ وہ چیزیں بن اوٹبر کات اصلیہ کی عل ومشابہ بنایا گیا ہو جیسے حضور پاک اللہ کی خلین پاک کانقش وغیرہ۔ حضور پاک اللہ کی کانگلی کی خلین پاک کانقش وغیرہ۔ رسالے کو مصنف نے تین فسلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلی فصل میں تبر کات اصلیہ سے خیر و برکت حاصل کرنے کا بیان ہے، جس کے لیے مصنف نے قرآنی آیات، معتبر تفاسیر مسیح احادیث

رسالے لومصنف نے بین تصلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلی تصل میں تبر کات اصلیہ سے جیرو برکت حاصل کرنے کا بیان ہے، جس کے لیے مصنف نے قر آئی آیات، معتبر نفاسیر جمیح احادیث اور علما کے اتو ال سے استدلال کیا ہے۔ رسالے کے زمانۂ تالیف میں جولوگ تبر کات و آثار کی تعظیم و تکریم اور ان سے خیر و ہرکت حاصل کرنے کے مشکر شخے وہ خاندانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی این شخرہ ہٹاہ ولی اللہ محدث دبلوی اور ان کے مدر سے سے جوڑتے شخے، اسی لیے مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی کی تفسیر فئے العزیز اور ان کے والد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دبلوی کے میں۔

کے ملفوطات ومکنوبات سے حاص طور پر خوائے کی لیے ہیں۔ دوسری فصل میں تبرکات مثالیہ غیر مصنوعہ کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے اور تیسری فصل میں تبرکات مثالیہ مصنوعہ کومعرض بحث میں لایا گیا ہے۔

تبر کات متالیہ مصنوعہ لومعرس بحث میں لایا گیا ہے۔ پیرسالہ اولاً اردو میں تصنیف کیا گیا تھا۔ ندوۃ العلمالکھنؤ کی لائبر بری میں اس کا ایک قدیم نسخ نظر سے گن اے جیس محموم علی کرز براہتر ام مطبع محمود بی دیا ہے۔ سے ۱۲۷۸ء میں بڑائع ہوا ہے۔

نسخ نظر ہے گزرا، جوسید محبوب علی کے زیرا ہتمام مطبع محبوبی وہلی ہے ۱۲۷۸ ہے میں شاکع ہوا ہے۔
حاجی محمد خال صاحب بہادر کی فرمائش پر حضرت تاج افخول مولا نا عبدالقادر قادری بدایونی
نے اس کا فاری میں ترجمہ کیا، جو'مجموعہ رسائل وفرائد'نا می ایک مجموعہ رسائل میں شائع ہوا۔ اس
مجموعے میں حرز معظم کے علاوہ تین رسائل اور ہیں، یہ مجموعہ طبع کوہ نور لا ہور ہے ۲۷۱۱ھ/۱۸۱۰ء
میں شائع ہوا۔ ۲۰۰۹ء/ ۱۳۳۰ ہے میں راقم الحروف کے ترجے اور تخ تنجو غیرہ کے ساتھ تاج افخول
اکیڈمی بدایوں نے جدید آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔

(2) جمیت العجدی :ید کتاب سید حیدرعلی ٹوئلی کے ایک رسالے کی تر دید اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے دفاع میں تصنیف کی گئی تھی۔

اس کا پس منظر پیہ ہے کہ شاہ اساعیل دہلوی کی تقویت الایمان سے جہاں اور بہت سارے مسائل معرض بحث میں آئے وہیں حضور خاتم انبیین علیہ کی نظیر کے ممکن یامتنع ہونے کی بحث بھی چیٹر گئی۔اس پر استاذ مطلق علا مفضل حق خیر آبادی نے متحقیقی الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ (سنه تالیف ۱۲۴۰ھ) میں داد تحقیق دی ،اس کے ایک عرصے بعد سید حید رعلی ٹوئلی شاہ اساعیل کی حمایت اورعلامہ کی تر دید میں میدان میں آئے اور علامہ کے ردمیں رسالہ تصنیف کیا۔ اس زمانے میں کوئی مولوی عبدالستار صاحب تھے، انہوں نے سید حیدرعلی ٹوئلی کے اس رسالے کی چندعبارتیں جمع كيس اوربيعبارتيس ايك استفتاكي شكل ميس ابل علم كي خدمت ميس پيش كيس، سي عالم نے اس كا جواب دیا جس پر مشاہیر علما نے تا ئئدی و شخط کیے۔اس میں ۵ارسوالات تھے جوام کان کذب

وامتناع نظیر ہے متعلق ہیں، یفتو کی مطبع الہدایہ دبلی ہے سنہ ۲۷اھ/۵۲–۱۸۵۲ء میں شائع ہوا۔ اس فتوے کے جواب میں سید حید رعلی ٹونکی نے پھر قلم اٹھایا اور کلام الفاضل الکبیرعلیٰ اہل التلفير' کے نام ہے اس کا جواب دیا، ۹۴ رصفحات کا بیر سالہ فارسی میں ہے، رسالے برسنہ اشاعت ورج نہیں ہے، قیاس ہے کہ یہ ۲۲۱ ھیا • ۱۲۷ ھیں شائع ہوا ہوگا۔

مبكيت النجدى سيدحيد على الونكى كاسى رسالے كے جواب ميں تصنيف كى گئى ہے۔ زبان فارسی ہے۔اس کی اشاعت کے سلسلے میں یقین سے نہیں کہاجا سکتا کہ بیز بورطبع ہے آ راستہ ہوئی تھی یانہیں، غالب گمان یہی ہے کہ بیاُس وقت شائع نہیں ہوئی تھی۔اس کاایک قلمی نسخہ کتب خانہ قادر بيمين موجود ہے، اسى نسخ كاعكس راقم الحروف كےمقدمے كے ساتھ تاج الفول اكيڈمي نے

۲۰۱۲/ه/۲۰۱۱ میں شائع کیاہے۔ (٨) تاريخي فتوى بيده فتوى به جوبعض اختلافي مسائل كتصفي كي ليد بهادرشاه ظفر كاستفتا کے جواب میں تریر کیا گیا تھا۔اس کا مخضر تعارف اکمل التاریخ میں موجود ہے۔ (دیکھیے ص :286) بادشاه بہادرشاه ظفر كا استفتادرج ذيل ہے:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان نثرع متین اس شخص کے متعلق جومند رجہ

ذیل باتیں کہتاہے: ا-ون مقرر کر کے محفل میلا دشریف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

۲ محفل مولود شریف میں قیام کرنا شرک ہے۔

۳-کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے۔ ۴- اولیاء اللہ سے مدوطلب کرنا شرک ہے۔ ۵-قدیم رواج کے مطابق پنج آیات ختم کرنابدعت سیریہ (بری بدعت ) ہے۔ ۲-حضور نبی اکرم اللہ کے قدم مبارک کامیجز ہ حق نہیں ہے۔ ے-قصداً تعزیہ کودیکھنایا بلاارادہ دیکھنا کفر ہے۔ ۸- ہولی کود کیھنے اور دسم ہ کوجانے ہے آدمی کا فر ہوجاتا ہے اگر چہ بغیر ارادے کے ہواوراس ہے اس کی بیوی پرطلاق ہوجاتی ہے۔ 9 - کعیہ شریف اور مدینہ منورہ کے خطے کو کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین برظکم ہوا ہےاور سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں اس ليے كەنھوں نے مدينة منورہ ميں حضرت عثان رضى اللّٰد تعالىٰ عنه كولّل كيا اور مكه معظمه مين حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنهما كولل كيااورحضرت امام حسين كومكه شريف سے تكال ديا، اس وقت دين مرى (على صاحبهاالصلوة والسلام) کے علاجو حقیقتاً مہاجرین تھے اٹھیں نکال کر ہندوستان بھیج دیا حالانکہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کونل کرنے والے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کونل کرنے والے نیز حضرت امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کوجلا وطن کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سجھتے ہیں۔لہذا ایس صورت میں قائل مذکور کی اقتد اکرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے یانہیں؟ ازروئے شریعت مطہر ہ ایسے محض کا کیا تھم ہے نیز اس کے تبعین کا کیا تھم ہے۔ بينوا توجروا نقل مهرحضرت ظل سجانی خلیفه الرحمانی بادشاه دیں بناه و فقه الله لما يحبه ويرضاه المستفتي ابوظفرسراج الدين محمه بها درشاه بادشاه غازي

حضرت نے ان سوالات کا تعلیمی جواب کلم بند فر مایا ۔ بیتاریجی فتو کی مضیع مفید الخلائق وہلی سے ۱۲۲۸ھ/۵۲ –۱۸۵۱ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۷۰ء – ۱۹۸۰ء کے درمیانی برسوں میں حضرت عاشق الرسول مولانا عبد القدیم قادری بدایونی کے مرید و خادم ڈاکٹر شخ علیم الدین قادری قدیری نے اس فتوے کا اردوتر جمہ کر کے ایپ قائم کردہ ادارہ مدینۃ العلم کلکتہ ہے شائع کیا اور بعد میں کی ترجمہ ماہنامہ مظہر حق بدایوں اور پاکتان کے کچھرسائل میں شائع ہوا۔ ۲۰۰۹ء / ۱۳۲۰ھ میں تاج افھول اکیڈمی نے راقم الحروف کے اردوتر جے اور تخ تن کوتر شیب کے ساتھ اختلافی مسائل پر تاریخی فتو کا کے عنوان سے شائع کیا۔

(۹) نصل الخطاب: اس کا پورانا م' فصل الخطاب بین السنی و بین احز اب عدوالو ہاب ہے، اس نام ہے رسالے کا سنۃ الیف ۱۲۶۸ھ برآ مد ہوتا ہے۔

رسالے کی ترتیب کچھ بول ہے کہ آپ نے شاہ اساعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان اور صراط متنقیم ہے \* اراقوال کا انتخاب کیا ہے اور بید دکھایا ہے کہ بیا قوال اہل سنت کے مخالف ہیں اور معتزلہ، خوارج یا شیعہ وغیرہ کے عقائد ونظریات کے موافق ہیں۔ پھر ان عقائد ونظریات کی تر دید میں آپ نے علمائے اہل سنت اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتب ہے استدلال کیا ہے، پھر آپ نے اس پوری بحث کو استفتا کی شکل دے کرعلاسے رائے طلب کی ۔ اس وقت کے مراجلیل القدرعلیا (جن میں اکثر خانواد وکولی اللہی کے فیض یا فتہ ہیں ) نے متفقہ طور پر اس بات

ر به درس المعدور به رس میں اس کر مورد ورق میں سے اس کے جو ایف میں ان اقوال کا قائل اور کی تائید وتصدیق کی کہ'' قائل کی دسوں باتیں باطل میں ،حق کے مخالف میں ان اقوال کا قائل اور چوشخص ان اقوال کوچی سمجھے سب اہل سنت سے خارج میں'۔ اس کی تصدیق کرنے والوں میں مندرجہ ذیل علاشامل میں:

(۱) حضرت شاه احد سعید نقشبندی دہلوی (۲) مولانا عبد الرشید دہلوی (۳) مولانا محد عمر دہلوی (۴) مولانا محد مظہر (۵) مولانا سید محد دہلوی (۲) حکیم امام الدین خال (۷) مولانا دلد اربخش (۸) مولانا کریم الله دہلوی (۹) قاضی احد الدین (۱۰) مولانا تفضّل حسین خال (۱۱) مولانا فرید

(۸) مولانا کریم الله دبلوی (۹) قاضی احمد الدین (۱۰) مولانا نقضل حسین خان (۱۱) مولانا فرید الدین (۱۲) مولانا حبیدر الدین (۱۲) مولانا ابراجیم (۱۵) مولانا حبیدر علی فیض آبادی (مصنف منتهی الکلام) (۱۲) مولانا محمد باشم علی (۱۷) تحکیم محمد یوسف خان (۱۸) مولانا سیدر محت علی صاحب مفتی عدالت سلطانید دبلی -

تصل الخطاب بہلی مرتبہ طلبع مفید الخلائق وہلی ہے ۲۶۸اھ/۵۲–۱۸۵۱ء میں شائع ہوتی تھی، پھر راقم الحروف نے متن کی تسہیل متن میں وار دعر بی فارسی عبارات کے ترجے اور عبارتوں کی خزیج کا کام کیا،جس کوتاج افخول اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۹ء/۲۳۰۰ھ میں شائع کیا۔ (Im) تلخیص الحق: سابق الذكركتاب ونصل الخطاب كے جواب ميں سيد حيدرعلى رامپوري ثم توكي (وفات: ١٢٤٣ ه/ ١٨٦٥ء) ني ايك رسمالهُ صيبانة الانباس من وسيوسة المنخناس ' (فخر المطابع وہلی ، ۱۲۷ه ) کے نام سے تصنیف کیا تھا۔ اس کے جواب میں سیف اللہ المسلول نے وتلخیص الحق تصنیف فرمائی جو ۱۲۷ه ۱۸۵۳ میں مطبع حشی وہلی سے شائع ہوئی۔صیانة الاناس میں سید حیدرعلی ٹونکی نے نہایت غیرعلمی اور غیر سنجیدہ لب ولہجہ اور دشنام طرازی کااسلوب اختیار کیا ہے،اس کے کچھنمونے ہم نے اپنی کتاب نثیر آبادیات ٔ میں پیش کیے ہیں۔ (دیکھیے: خیرآبادیات: ص ۲۳۷ تاص ۲۴۸) یہ کتاب اردو زبان میں ہے ، اس کی اشاعت جدیدتاج الخول اکیڈمی کے منصوبے میں شامل ہے۔ (١٠) اكمال في بحث شد الرحال مفتى صدر الدين آزرة وصدر الصدور د بلوى (م: ١٢٨٥ هـ) نے ١٢٦٢ه/ ١٨٣٨ء ميں روضة رسول كى زيارت كے مسئلے يردمنتهي المقال في شرح حديث لا تشد الرحال نامی رسالہ تالیف کیا، جواسی سال شائع ہوکر منظر عام پر آیا۔ رسالے پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیرا آبادی اور مفتی سعد الله مراد آبادی نے تقریظات تحریر فرمائیں۔منتهی المقال کی اشاعت کے بعد کسی صاحب نے اس کے مباحث کے سلسلے میں سات سوالات لکھ کر سیف اللہ المسلول کی خدمت میں بھیجے۔رسالہ ُا کمال فی بحث شدالرحال ٔ دراصل انہیں سات سوالات کے جواب مشمل ہے۔رسالے کابیام تاریخی ہےجس سے اس کاسنہ تالیف ١٢٦١ه برآمد ہوتا

ہے۔ بیرسالہ فارسی میں ہے، اور پہلی بار ۲۶۲ اھنی میں مطبح النی ہے شائع ہوا۔ ۱۲۴ رسال بعد رسالے کا اردور جمہ اور تخ نیج و تحقیق اس کم علم راقم الحروف کے جصے میں آئی۔ تاج افھول اکیڈمی کے زیراہتمام زیارت روضة رسول کے نام سے ۲۰۰۹ء/ ۱۳۳۰ ھیں اس کی اشاعت جدید ممل میں آئی۔

(۱۱) تقیچ المسائل: پیرکتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اور شاگر دشاہ محمد اسحاق دہلوی (وفات: ١٢٦٢ه ٢٦ - ١٨٣٥ ) كى جانب منسوب كتاب ما قامساكل كرديس ١٢٦١ هـ ٥٠-

- ۱۸۴۹ء میں تالیف کی گئا۔

مصنف کے شاگر داور بھانجے مولانا فیض احرعثانی بدایونی نے کتاب کے مقدمے میں اس کی وجہ تالیف بیان کی ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ۲۲۲۱ھ میں بدایوں کے دوشخصوں کے درمیان كسى مسئلے يربحث ہوگئ ان ميں ايك سى تھا اور ايك وہاني ۔ جب گفتگو كافى طويل ہوئى تو دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت سیف اللہ المسلول کو حکم مان لیتے ہیں جووہ کہیں گے اس کو دونوں شلیم کرلیں گے۔ دونوں مدرسہ قادر رپہ میں حاضر ہوئے ،حضرت نے دونوں کی بات س کر مسلے کی وضاحت کی اور حوالے میں ملاعلی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوۃ کی ایک عبارت پیش کی ، و ہانی نے کہا کہ 'مرقاۃ میں اس کے برخلاف کھا ہے''، اور ما ۃ مسائل نکال کردکھائی کہ اس میں مرقاۃ کی عبارت اس طرح درج ہے، حضرت کو بیدد کیھ کرفند رہے تا مل ہوا اور فوراً کتب خانے ہے مرقاۃ نکال کردیکھی گئی،معلوم ہوا کہ ما ۃ مسائل میں مرقاۃ کی عبارت میں سرقہ کیا گیا ہے، اس ایک خطا کے واضح ہونے کے بعد حاضرین مدرسہ نے بعض دیگر کتابیں نکال کرما ۃ مسائل مین نقل کرده ان کی عبارتوں کو ملایا تو منکشف ہوا کہ اس قتم کاسر قبہ اور بھی متعدد مقامات برموجود ہے۔ حاضرین مدرسہ نے حضرت سے عرض کیا کہ ماً قامسائل میں موجود ان مغالظوں اور غلطیوں کی تصبح ہونا جا ہے تا کہ عوام الناس اس کے دھو کے میں نہ آئیں، چنانچے لوگوں کے اصر اربر حضرت نے بھیجے المسائل تصنیف فرمائی۔ (تھیجے المسائل جس۳٬۲مطبع گلزارحشی، سمبئی، سنہذارد ) ۔

اس کے دو نسخے کتب خانہ قادر ریمیں موجود ہیں:

(۱) مطبع اسعدالا خبارا كبرآباد (آگره) شوال ۲۶۶ اه صفحات ۹۳۹

(۲)مطبع گلزارحشی بمبیئی،سنه ندارد، تعداد صفحات ۳۲۰۔

تھی المسائل کے جواب میں مولانا بشیر الدین قنوجی نے فارس میں رسالہ تفہیم المسائل کھا، اس کے جواب میں مصنف کے بھانے اور عزیز ترین شاگر دمجاہد انقلاب آزادی مولانا فیض احمد بدایونی نے رسالہ تعلیم الجاہل تصنیف کیا۔حضرت کے ایک اور شاگر دمولانا عماد الدین سنبھلی نے بھی تفہیم المسائل کے دومیں ایک رسالہ افہا م الغافل تصنیف کیا۔

# حضرت مولانا حكيم عبدالماجد قادري بدايوني

مولاناعبدالماجد قادری بدایونی کی شخصیت این اندر بزی جامعیت رکھتی ہے۔ علم وضل، حال و مقام، تصنیف و تالیف، شعروشن، قومی و ملی قیادت، سیاسی تد بر ترجر یک و تنظیم اور شعله بیانی ان سب اوصاف کو جمع کر کے جو شخصی خاکہ تیار کیا جائے گاوہ مولانا عبدالماجد بدایونی کے مرقع حیات سے بہت مشابہ ہوگا۔ آپ نے صرف ۲۳ مرسال کی عمر میں جو تظیم دینی و ملی خد مات انجام دیں وہ آج ہماری تاریخ کا ایک روش باب ہیں۔

مولانا نے اپنے زمانے کی تمام اہم تو می، ملی اور سیاسی تحریوں میں بھر پور حصہ لیا اور قائدانہ کردار ادا کیا۔ مجلس خدام کعبہ (۱۹۱۲ء) خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء) جمعیۃ العلما (۱۹۱۹ء) تحریک ترک موالات (۱۹۲۰ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۷ء) تحریک تبلیغ (۱۹۲۷ء) مسلم کانفرنس (۱۹۲۹ء) ہرتحریک میں ایک فعال کا رکن، مشیر خصوصی، مخلص کارگر ار اور اس تحریک کے مبلغ و واعظ کے طور پر شریک میں ایک فعال کا رکن، مشیر خصوصی، مخلص کارگر ار اور اس تحریک کے مبلغ و واعظ کے طور پر شریک میں ایک فعال نے خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ انڈین بیشنل کا نگریس کے رکن رہے۔ (۱) سیدسلیمان ندوی مولانا کے قائدانہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں:

بدیبان میرون روبات با میرود و مواقع میرود. خدام کعبه،طرابلس، بلقان، کانپور، خِلافت، کانگریس،تبلیخ،مسلم کانفرنس بیروه

تمام جالس بیں جوان کی خدمات ہے گراں بار بیں۔(۲)

مولانا عبدالماجد بدایونی نے خلافت کمیٹی کے اجلاس ممبئی، اجلاس نا گپور اور اجلاس کلکته سمیت کئی جلسول کی صدارت کی مجلس خلافت نے شریف حسین اور ابن سعود کے تنازع کا جائزہ لینے اور ان کے درمیان تصفیے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک وفد تجاز بھیجا جس میں مولانا عبدالماجد بدایونی بھی ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک ہوئے اور جاز ومصر کا دورہ فرمایا۔

ا مولانا عبدالماجد بدایونی کی ولادت تعلیم و تربیت اورانترائی حالات کے لیے دیکھیے: کتاب بذا کاصفحہ 328–327 (ا) ڈاکٹر شمس بدایونی: مضمون ''مولانا عبدالماجد بدایونی''مطبوعه معارف اعظم گرشدہ ،اکتوبر ۲۰۰۷ء، ص:۲۹۳ (۲) معارف اعظم گرشدہ جنوری ۱۹۳۲ء

مولا ناایک ہمہ جہت اور سیماے صفت تعصیت کے ما لک قائدورہنما تنھے۔ ہر وقت سی نہ کسی مسلکی ، قومی یاسیاس کام کی دھن میں رہتے تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور اوقات خدمت دین کے لیے وقف کر دیں تھیں۔ سیرسلیمان ندوی لکھتے ہیں: جماعت علامیں یہی ایک ہستی تھی جس کی زندگی کے ایک کمیح کوبھی کسی وقت چین نصیب نه ہوا۔ ہرونت اور ہرنفس ان کو کام کی ایک دھن گلی ہوئی تھی،جس کے پیچھےان کا آرام و چین ،اہل وعیال اور جان و مال ہر چیز قربان تھی۔ بیساں بھی گزراہے کہان کے گھر میں کفن و فن کا سامان ہور ہا ہے اور وہ مردہ قوم کی مسیحائی کے لیے کا نیورولکھنو کی تگ ودو میں مصروف ہیں۔ (۳) مولا ناعبدالماجددريابادي مدرر سي السينقرين مضمون مين لكصة مين: جس تحریک میں شریک ہوئے دل وجان ، شغف وانہاک ،مستعدی وسر گرمی ہے شریک ہوئے، جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں جان ڈال دی۔ زندگی کے آخری اا-۱۲ ارسال کا ہر گھنٹہ بلکہ کہنا جاہیے ہر منٹ قو میات کے لیے وقف تھا، سکون و راحت کا کوئی زمانہ نہ تھا مسلسل علالتوں اور پہم خانگی صد مات کے باوجود کام کے بیجهے دیوانے تھے اور ایک جگہ بیٹھنا تو جانتے ہی نہ تھے۔ تیز بخار چڑھا ہوا ہے اور عجاز کانفرنس کے اہتمام میں مصروف، سینہ میں درد ہور ہاہے اور امین آباد پارک میں محفل میلاد میں ڈھائی ڈھائی تین تین تین گھنٹہ تک بیان ہور ہاہے۔شانے میں ورم، ہاتھ جھولے میں برا ہوا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس تنظیم کی مجلس عاملہ میں شرکت نه بهو؟ والده ماجده نزع میں اور مولانا کانپور میں ققر پر کررہے ہیں۔ بیوی کی آخری سانسول کی اطلاع آرہی ہے اورآپ ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد میں خودرورو كر دوسرول كورلارے ہيں كل ككھنۇ تھے، آج كلكته بہنچ گئے ،عيد كا جاند لا ہور ميں و یکھاتھا نماز آ کرمیرٹھ میں ریاھی، مج پلند میں تھے شام کومعلوم ہوا کددکن کے راستہ میں ہیں۔عجیب وغریب مستعدی تھی عجیب تر ہمت مردانگی۔ (۴)

<sup>(</sup>۳) معارف اعظم گڑھ، جنوری ۱۹۳۳ء

ىروقىسر محمدا يوب قادرى للصنة بين:

مولانا عبدالماجد نہایت ذبین عالم اور بے مثل مقرر تھے، انہوں نے تحریک خدام کعبہ خلافت کمیٹی مسلم کانفرنس اور جمعیۃ العلماسب میں حصہ لیا۔ وہ علی برادران کے دست راست تھے، انہوں نے تمام ملک کو چھان مارا اور ملک کی سیاسی بیداری میں نمایاں کر دارادا کیا۔ برصغیر کی سیاست میں ان کا نمایاں حصہ رہا ہے۔ انہوں نے شدھی اور شکھن کے زمانے میں آگرہ اور بحرت پور کے علاقے میں ایک جماعت بھیجی، ان کے بعض متو ملین نے آگرہ میں ڈیرے جماعت بھیجی، ان کے بعض متو ملین نے آگرہ میں ڈیرے جما

دیے اورایک رسالہ نکالا۔ (۵)

اسى مقالے ميں آ كے لکھتے ہيں:

مولا ناعبدالماجد کابڑا کارنامہ ہیہ کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کام کرنے والوں کی ایک جماعت پیدا کر دی، جس نے ان کے بعد مذہبی اور سیاسی

میدان مین نمایاں خد مات انجام دیں۔(۲)

مولانا عبدالما جدبدایونی جستحریک میں شریک ہوئے قائدانہ حیثیت سے شریک ہوئے۔ بے شار اجلاسوں اور کانفرنسوں کی صدارت کی۔مولانا عبدالباری فرنگی محلی،مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محرعلی جوہر وغیرہ کی موجودگی میں کسی اجلاس کی صدارت صدراجلاس کی عظمت و رفعت مقام کی دلیل ہے۔ایک سرسری تلاش کے بعدمولانا عبدالماجد بدایونی کی صدارت میں منعقد

ہونے والے جن اجلاس یا کانفرنسوں کا پیتدلگا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

ا۔ خلافت کانفرنس نا گپور ۱۹۲۰ء ۲۔ خلافت کانفرنس جمبئی ۱۹۲۱ء

۲۔ خلافت کانفرنس جبئ ۱۹۲۱ء ۳۔ خلافت کانفرنس کلکتہ ۴۔ بہارڈو برزنل خلافت کانفرنس پلینہ ۱۳۳۹ھ

مهمار بهار دویزش حلافت کانفرش پینه ۱۳۳۹ه ۵- خلافت کانفرنس ضلع بیا گام کرنا تک ۱۳۳۹ه ۲- اجلاس جمعیة علاصوبه راجستهان ۱۳۴۲ه

(۵) مضمون عبد برطانیہ میں علائے بدایوں کے ساسی ربحانات؛ ماہنا مدمجلّہ بدایوں کراچی ہثارہ جنوری ۱۹۹۴ء (۲) مرجع سابق 2- اجلاس خلافت ملیتی بسلسلهٔ افتتاح شعبهٔ بلیع،میر نُه ۱۳۳۸ه

مولانا بدایونی کی عملی اورتحریکی زندگی اور مذہبی وقومی جدو جہد کا اندازہ ان عہدوں اور مناصب ہے بھی لگایا جاسکتا ہے جن کومولانا نے مختلف اوقات میں زینت بخشی۔ یہاں ہم ایک

سم سب سے فی تھا باہ سام ہوں و ووں اسے سعت اوقات میں رہاں ہے۔ سرسری خاکہ مدیمۂ قارئین کرتے ہیں جس سے مولانا کی وسیع تر خدمات اور قائدانہ حیثیت کوسیجھنے مدیس نہ گ

میں آسانی ہوگی۔

ا- مهتم مدرستمس العلوم بدابول

۲\_ مدیراعلی ما بهنامهٔ شس العلوم بدا یون

سا۔ ناظم جمعیۃ علمائے ہندصو بہتحدہ

ہم۔ رکن مرکزی مجلسِ خلافت

۵\_ صدر مجلس خلافت صوبه تحده ۲\_ صدر خلافت تحقیقاتی کمیش

ے۔ رکن وفد خلافت برائے حجاز

۸ - رکن مجلس عامله مسلم کانفرنس ۹ - رکن انجمن خدّ ام کعبه

+ابه رکن انڈین میشنل کانگریس ۱۱به صدر جمعیة تبلیغ الاسلام صوبهآ گره واود ه

۱۲- بانی رکن مجلس تنظیم

۱۲۔ بالی رکن بھی یم ۱۳۔ بانی رکن جمعیۃ علائے ہند کا نیور

۱۶ بانی مهتم مطبع قادری بدایون

۵ا۔ بانی وسر پرست عثانی پریس بدایوں

۱۷\_ بانی دارالتصنیف بدایوں۔

حضرت مولانا عبدالماجد بدایونی ان تمام گونا گول خوبیول کے ساتھ ایک شعلہ بیان خطیب بھی تھے محفل میلاد ہویا مجلس محرم، عرس کی محفل ہویا برنم مناظر ہ، سیاسی جلسہ ہویا قومی کانفرنس ہر جگہ مولانا کی خطابت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ شعلہ بیانی اور ولولہ انگیزی آپ پرختم تھی مولانا کا بیہ

(۱۰) الاظهار (۱۱) نصل الخطاب (۱۲) قسطنطنيه (۱۳) المكتوب (۱۴) درس خلافت (۱۵) تنظيمى مقالات (۱۲) جذبات الصدافت (۱۵) الاستشهاد (۱۸) کشف حقیقت مالابار (۱۹) الخطبة الدعائية خلافة الاسلاميه (۲۰) اعلان حق (۲۱) سمرنا كی خونی داستان (۲۲) خلافت الههيه

الدعائية حلافة الاسلاميه (۴۰) اعلان مق (۲) سمرنا کی حوتی داستان (۲۲) خلافت الهيه۔
فقو کی جوازعرس اور القول السد يدونوں رسائل کو عرس کی شرعی حيثيت کے عنوان سے تاج
الفول اکيڈی ۲۰۰۸ء میں شائع کر چکی ہے۔ مولانا کی کتاب فلاح دارین تقریباً ۲۵۰را حادیث کا
خوبصورت انتخاب ہے جوزندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ کتاب اردوزبان میں ہے،
تاج الفول اکیڈی اس کواردو (۲۰۰۸ء) ہندی (۲۰۰۹ء) اور انگلش (۲۰۱۲ء) متینوں زبانوں میں
شائع کر چکی ہے۔

مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کے ایک جلسے کے سلسلے میں لکھنو تشریف لے گئے تھے، وہیں شب دوشنبہ ۳رشعبان ۱۳۵۰ھ/۱۳۱-۱۳ار دیمبر ۱۹۳۱ء کی درمیانی رات میں دائ کا اجل کو لبیک کہا۔ جناز ہ کھنو سے بدایوں لایا گیا حضرت عاشق الرسول مولانا شاہ عبدالقدیر قادری قدس سرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، ۱۵ردیمبر ۱۹۳۱ء کو درگاہ قادری کے جنوبی دالان میں اپنے بیر ومرشد کے یا نمتی فن کیے گئے۔ (ے)

\*\*\*

# حضرت مولا ناعبدالحامد بدابوني

حضرت مولانا محرعبدالحامد قادری بدایونی (ولادت: ۱۳۱۸ه/۱۹۰۰ء) ابن مولانا تحکیم عبدالقیوم قادری جیدعالم، شعله بیان خطیب، ملی قائد، مصنف اورصاحب طرز شاعر تقے۔ آپ کی تعلیم مدرسہ عالیہ قادر میہ بدایوں ، مدرسہ شمس العلوم بدایوں اور مدرسہ النہیات کا نپور میں ہوئی۔ اساتذہ میں استاذ العلما مولانا محت احمد قادری بدایونی، مولانا حافظ بخش قادری آنولوی ، مولانا مفتی ابراہیم قادری بدایونی، مولانا مشاق احمد کا نپوری، مولانا عبدالسلام فلسفی اور حضرت عاشق الرسول مولانا مفتی عبدالقدیر قادری بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں۔

سر کار صاحب الافتد ار حضرت شاہ عبد المتفتدر قادری بدایونی فدس سرۂ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور حضرت عاشق الرسول مولا ناعبد القدیر قادری قدس سرۂ سے اجازت وخلافت حاصل کی۔

آپ نے آئی علی زندگی کا آغاز مدرستش العلوم کے نائب مہتم کی حیثیت ہے کیا، پھر
اپنے بڑے بھائی مجاہد آزادی مولانا عبدالماجد قادری بدایونی کے ساتھ کی اور قومی تحریکات سے
وابستہ ہوگئے تحریک خلافت وترک موالات کے سرگرم اراکین میں شامل رہے، بعد میں مسلم
لیگ سے وابستہ ہوگئے اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں نمایاں کر دارادا کیا۔ آل انڈیاسٹی کانفرنس
بنارس میں شریک ہوئے اور ناظم نشر واشاعت کی حیثیت سے استحریک کومضوط کیا۔ تقسیم کے
بعد پاکستان ہجرت کرگئے، وہاں مہاجرین کی باز آباد کاری کے لیے مخلصانہ جدوجہد کی۔ ۱۹۴۸ء
میں مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی میر تھی کی قیادت میں پاکستان کے لیے اسلامی دستور کا
فاکہ مرتب کیا اور اس کے نفاذ کا مطالبہ لے کر بانی پاکستان کا قیام عمل میں آیا، آپ ابتداسے جمعیۃ
قوم پاکستان کی دینی رہنمائی کے لیے جمعیۃ علائے پاکستان کا قیام عمل میں آیا، آپ ابتداسے جمعیۃ
کے سرگرم رکن رہے، بعد میں جمعیۃ علائے پاکستان کے صدر نتخب کیے گئاورا پی وفات تک اس

عہدے پر فائز رہے۔ سعودی عرب ہمصر، ایران، عراق، لبنان، شام، بیت المقدس، روس، چین، برطانیہ، امریکہ اور سوئز زرلینڈ سمیت دنیا کے بے شار ملکوں کا دورہ کیا اور تبلیغ اسلام کاعظیم فریضہ انجام دیا۔

الم ۱۹۲۳ء کی تحریک میں ناموس رسالت کے ایک محافظ و مجاہد کی حیثیت سے قائدانہ کر دار اداکیا، جس کے نتیج میں کراچی اور تکھر جیل میں قید و بندکی صعوبتیں بر داشت کیس۔قادیا نیت کے فتنے سے عالم اسلام کوروشناس کرانے کے لیے عرب ممالک کے علاوز عمالت سے ملاقاتیں کیس اور ان سے ختم نبوت کے سلسلے میں فناوی حاصل کیے۔

ا ۱۹۵۲ء میں سعودی حکومت کی جانب ہے مسجد نبوی کی توسیع کے بہائے گنبد خضر کی کومنہدم کرنے کامنصو بہ بنایا گیا، اس وقت حضرت مولا ناعبدالحامد بدایونی نے جمعیة علائے پاکستان کے پلیٹ فارم سے تحفظ گنبد خضرا اور صیانت آثار مبارکہ کی ایک عالمگیرمہم چلائی ، جس کے تحت پاکستان میں مختلف اجلاس کیے گئے ۔ پھر حج (۱۳۵۱ھ/۱۹۵۲ء) کے موقع پر مولا ناعبدالحامد بدایونی کی زیر قیادت جمعیة علائے پاکستان کا ایک نمائندہ وفند حجاز روانہ ہوا، وہاں وفند نے متعلقہ ابھر اور اس وفاد نے متعلقہ ابھر اور اس زمانے کے ولی عہدمملکت (بعد میں سعودی جادشاہ) امیر سعود بن عبدالعزیز سے ملا قات کر کے اپنے مطالبات پیش کیے ۔ جس کے نتیج میں سعودی حکومت انہدام گنبدخضر کی کے ارادے سے باز رہی۔

1901رکی اس کامیا بتر یک کے بعد ۱۹۲۱ء میں پھر مولانا نے صحابہ واہل بیت کے منہدم شدہ مزارات کی تغییر نو اور گنبد خضرا کے شخفط وصیانت کے لیے عالم گیرمہم چلائی ۔ پہلے آپ نے قبور ومزارات پر قبول کے شرعی جواز پر ایک فتو کا مرتب کیا، پھر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دلیش (جواس وقت مشرقی پاکستان تھا) کا دورہ کر کے وہاں کے معتبر علما ومشائخ سے اس فتو بے پر تضدیق و تائید حاصل کی، ہندویا ک اور بنگلہ دلیش کے ۲۵۹را کا برعلمانے اس فتو بے برد شخط کیے۔

پھرآپ نے عالم عرب اور ایران کا دورہ کیا اور وہاں کے سرکر دہ علیا ہے اس فتو بے پر تضدیقیں اور تقریظات حاصل کیں، آپ نے سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبوں اور مزارات کے انہدام پر روک لگائی جائے اور جومزارات منہدم کردیے گئے ہیں ان کواز سر نوفتمبر کرکے ان کے او پر کتبے لگائے جائیں مولانا کا فتو کی ، ہند ویاک کے علما کی تصدیقات اور سعودی حکومت سے مطالبات کو

یلجا لرکے بنام ' جامع فتو گی'' کراچی سے شایع کیا گیا۔ پھراس فتوے کاعر بی ترجمہ کیا کیا اوراس پر علمائے عرب کی تقاریظ اور تقدیقات حاصل کی گئیں۔ مولانا بدایونی نے شاہ سعود کے نام ایک خط کھا جس میں ان کو عالم اسلام کے علما کے جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس تمام موادکو یکجا کر کے عربی زبان میں ' الہ حواب المشکور علی اسئلة القبور'' کے نام سے شایع کیا گیا۔

مزارات صحابه واہل بیت کی حفاظت وصیانت کی اس تحریک وعالمگیر بنانے اور عالم اسلام کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آپ نے عالم اسلام کا دورہ کیا۔ بیسفر کے ارمئی ۱۹۹۱ء کو کراچی سے شروع ہو کر ۱۹۳۰ جولائی ۱۹۹۱ء کو کراچی ہی میں ختم ہوا۔ کم وبیش ڈھائی ماہ کے سفر میں آپ نے مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ ، جدہ (سعودی عرب) ، عمان (اردن) بیت المقدس، بیروت (لبنان) دشق (شام) قاہرہ ، اسکندرید (مصر) بغداد، نجف کر بلا (عراق) اور طہران، قم، مشہد، اصفہان ، خراسان (اربان) کا دورہ کیا ، ان بلاد کے علما ومشائخ اور عمائدین مملکت سے مشہد، اصفہان ، خراسان (اربان) کا دورہ کیا ، ان بلاد کے علما ومشائخ اور عمائدین مملکت سے ملاقاتیں کیس اورائی تحریک ہے حق میں ان کی جمایت حاصل کی ۔ اس سفر کی روداد مما لک عربیہ اور ایران کا سفر نامہ کے علما و زعما کے درمیان مولانا عبدالحامہ بدایونی کی اہمیت و وقعت اوران کی اس تحریک کی عالم گیریت کا اندازہ ہوتا ہے۔

میدان سیاست اور میدان خطابت کے ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے نقوش چھوڑ ہے، جو مختلف دینی اور سیاسی موضوعات پر آج بھی قوم وملت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جو تصانیف اب تک ہمارے علم ومطالع میں آئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

(1) فلیسفہ عباداتِ اسلامی (مطبوعة تاج الحقول اکیڈمی می ۱۲۰۲ء)

(۲) تصحیح العظائد (تاج الفحول اکیڈمی اس کو عقائد اہل اسنت کے نام ہے اردواور ہندی دونوں زبانوں میں شائع کر چکی ہے۔)

(٣) نظامِ عمل (ید کتاب تر تیب و تخ تنج کے مراحل میں ہے۔ان شاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آرہی ہے)

(۴) كتاب وسنت غيرول كي نظر ميں

(۵)اسلام کاز رائتی نظام (٢)اسلام كامعاشى نظام (2) مرقع كانكريس (مطبوعه ١٩٣٨ء) (۸)مشر قی کاماضی وحال (۹)انتخامات کے ضروری پہلو (١٠) الجواب المشكور (مطبوعة ناج الحول اكيثري ٢٠١٣ء) (۱۱) اسلامک برینز ز (انگریزی) (۱۲) جرمت سود (۱۳) تا ژات دورهٔ روس (۱۴) تار ات دورهٔ جین

(١٥) مشيرالحجاج

(١٦) بالشيزم اوراسلام

(١٤) دعوت عمل (يدكتاب اردوميس بيء تاج الفحول اكثرى في اس كواردوك علاوه الكش، ہندی، گجراتی اورمراکھی میں بھی شائع کر دیا ہے۔)

(١٨) جذبات حامد حصداول ودوم (مجموعه كلام نعت ومناقب)

(۱۹)سفرنامهمما لکعربیهوابران

مولانا نے علوم اسلامیہ کی ترویجواشاعت کے لیے ایک عظیم منصوبے کے تحت کراچی میں

''حامعه تعليمات اسلاميهُ'' قائم فرمايا۔

١٣٩٠هـ/ ١٩٤٠ء مين وفات يا كي ،آپ كي نماز جناز ه شيخ المشائخ سيد شاه مختارا شرف اشر في جيلاني رحمة الله تعالى عليه صاحب سجاده سركار كلال كيهو چهشريف نير سائي ،اوراييخ قائم كرده ادارے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں سپر دخاک کیے گئے ۔ قیام یا کتان کے لیے آپ کی جدوجہد کے اعتر اف میں ۱۹۹۹ء میں حکومت یا کتان نے آپ کے نام کاڈ اکٹکٹ جاری کیا ہے۔ \*\*\*

# عاشق الرسول حضرت مولا ناعبدالقدير بدايوني

سیف الله المسلول کے پوتے ،حضرت تاج افجو ل کے صاحبز ادے، سرکار مطیع الرسول کے شاگر د، مرید، خلیفہ اور جانشین حضرت عاشق الرسول مولانا مفتی عبد القدیر قادری بدایونی قدس سرؤکی ذات متاخرین میں ایک نمایال حثیت رکھتی ہے۔

تخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ نے پچھ سال تک پورے انہاک سے مدرسہ قادر سہ کی مند درس کوزینت بخشی اور منقول ومعقول میں مہارت کا ثبوت دیا۔ حضرت مولا نا شاہ عبد المقتدر مطبع الرسول قادری قدس سرہ کے وصال (محرم ۱۳۳۴ھ/ دیمبر ۱۹۱۵ء) کے بعد خانقاہ قادر سہ بدایوں کے صاحب سجادہ ہوئے۔

جب ملک میں ملی اور قومی تحریکات کا آغاز ہوا تو حضرت عاشق الرسول نے تمام اہم تحریکات میں حصہ لیا تحریک خلافت، ترک موالات، خدام کعبہ، مسئلہ فلسطین اور برزم صوفیہ جیسی تمام تحریکات میں آپ صف اول میں نظر آتے ہیں۔

آپ جمعیۃ علائے ہند کے ابتدائی ارکان میں شامل ہیں ، بعد میں بعض نظریاتی اختلافات کے باعث علی برادران سمیت علائے اہل سنت نے جمعیۃ علائے ہند سے علاحدگی اختیار کر کے مرکزی جمعیۃ علائے ہند کانپور کی بنیا در کھی ، اس میں حضرت عاشق الرسول بھی شریک رہاور پچھ عرصہ اس کی صدارت بھی فرمائی ۔ اسی مرکزی جمعیۃ علائے ہند کانپور کے زیراہتمام کانپور میں آل اعثریا قضا کانفرنس (مؤتمر شحفظ حقوق شرعی) ۱۸رنومبر ۱۹۳۳ء کو حضرت عاشق الرسول کی زیر صدارت منعقد ہوئی ، آپ نے خطبہ صدارت پیش کیا جو مطبوعہ ہے۔

 <sup>⇒</sup> حضرت عاشق الرسول کی و لا دت بقعلیم و تربیت اور ابتدائی حالات کے لیے کتاب منز ا کاصفحہ 350 تا 352
 ملا حظ فرما ئیں۔

ا کتوبر ۱۹۳۵ء میں بدایوں میں مرکزی جمعیۃ علائے ہند کانپورکا سالا نہ اجلاس حضرت عاشق الرسول کے زیرا ہتمام منعقد ہوا، جس میں غیر منقسم ہندوستان کے بے ثار علاومشائخ نے شرکت کی۔اجلاس کیصدارت امیرملت حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی بوری نے فر مائی ،حضرت عاشق الرسول نےصدرمجلس استقبالیہ کی حیثیت سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔اس اجلاس میں مسجد شهید کنج، اجارهٔ حجاز،مسّلهٔ لسطین،انڈیا بل اورمحکمہ قضا جیسےاہم قو می اور ملی مسائل زیر بحث آئے۔ ہندوستانی ریاستوں بالخصوص ریاست حیدرآ بادیر برلٹش گورنمنٹ کے غیر منصفانہ رویے کےخلا ف19۲۲ء میں لا ہور کے بریڈ لا ہال میں''نظام کانفرنس'' منعقد ہوئی ،جس کی صدارت حضرت عاشق الرسول نے فر مائی۔ جب فلسطینی مسلمانوں نے انگریزوں اور یہودیوں کے خلاف احتجاجی جدو جہدشروع کی تو ان کی حمایت میں عظیم الثان' فلسطین کا نفرنس' منعقد کی گئی۔حضرت عاشق الرسول نے اس کی صدارت فرمائی۔ ہندوستانی مسلم قائدین کا ایک وفد فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عاشق الرسول كي زبر قيادت فلسطين روانه هوا، جب بيدوفد بيت المقدس پينجا تومفتيً اعظم فلطین حضرت امین الحسینی نے ایک بھاری جلوس کے ساتھ شہر سے باہر آکراس کا

استقبال كيا\_اس استقبال كي ريورث قدس (فلسطين ) كيفت روزه اخبار السجامعة المعوبية '(جلد ٨ ثناره ١٣١٥، ٢٩٠ رريج الثاني ١٣٥٣ ه مطابق ١٠ راگست ١٩٣٣ء) ميس شائع ہوئی تھی۔ (اس کے پچھا قتباسات ہم نے اپنی مرتب کردہ کتاب مطبات صدارت کے مقدمے میں نقل کیے ہیں۔)

شریف حسین او رشاہ سعود کی تشکش کے دوران مسکہ تجاز کے سلسلے میں ہندوستانی زعما اور قائدین میں اختلاف رائے ہوا، بعض حضرات نے شاہ سعود کی جمایت کا اعلان کیا، مگر حضرت عاشق الرسول نے كھل كرشر يف حسين كى جمايت كى ،اس سلسلے ميں بھى آپ كى خدمات قابل قدر ہيں۔ ریاست حیررآ باد کی عدالت عالیہ ( ہائی کورٹ ) میں مفتی اعظم کے عہدے کے لیے نظام حیدرآبادمیرعثان علی خال کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑی ،آپ نے بیرعبدہ قبول فرمایا اور ۱۹۳۲ء ے سقوط حیدر آباد تک ' <sup>دم</sup>فتی اعظم ریاست حیدر آباد' کے منصب برِ فائز رہے۔

خانوادہ محوث الظم (بغداد شریف) کے افراد سے آپ کے نہایت فریبی تعلقات تھے، ہر
سال بغداد شریف حاضری کا معمول تھا، ۱۹۵۲ء میں علالت کے باعث بغداد شریف حاضری
نہیں ہوسکی تو خود نقیب زادہ حضرت سید پیر طاہر علاء الدین گیلانی عراق ہے آپ کی عیادت کو
بدایوں تشریف لائے۔ آپ کے وصال پر شنم ادگان خانوادہ گیلانیہ بغداد شریف نے جوتعزیت
خطوط ارسال کیے ان سے خانوادہ گیلانیہ میں آپ کی قدرومنزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔
این زمانے کے علاو مشائخ میں آپ کو حضرت تاج الخول کی نسبت اور ذاتی فضائل و
کمالات کی وجہ سے بے حدم تبولیت اور مرجعیت حاصل تھی۔ ہندو پاک کے علاوہ عالم عرب کے
علاومشائخ اور سیاسی قائدین و زعما کے ساتھ گہر نے علمی وفکری روابط تھے۔
قومی و ملی تحریک کے سلسلے میں آپ نے ملک کے طول وعرض میں بے شار کا نفرنسوں اور
اجلاسوں میں شرکت کی اور بہت ہی اہم کا نفرنسوں کی صدارت فرمائی۔ ہیہ
اجلاسوں میں شرکت کی اور بہت ہی اہم کا نفرنسوں کی صدارت فرمائی۔ ہے۔

خد مات اور عالم اسلام میں آپ کی عظمت و وقعت کے مختلف پہلوا جاگر کیے جائیں ۔ان شاءاللہ

یے قرض بھی باقی نہیں رہےگا۔ حضرت عاشق الرسول کا عقد قاضی غلام شبر قادری کی دختر (وفات: رجب ۱۳۳۷ھ/اپریل ۱۹۱۹ء) سے ہوا ، جن سے ایک صاحبز ادے حضرت مولانا عبدالہادی القادری اور ایک صاحبز ادی (زوجہ سعیداحمد ہاشمی) پیدا ہوئیں۔زوجہ اولی کی وفات کے بعد ۱۹۲۴ء میں مولوی سید

 عنایت احد تقوی صاحب کی دختر کے ہمراہ عقد ٹائی ہوا۔ جن سے دوصا جبز ادے حضرت عبد المجید محمد المجید محمد المجید محمد المجید محمد الم عبد المجید محمد الم اللہ عبد المحمد عبد المح

#### مولا نامحم عبدالها دى قادرى بدايوني

آپ حضرت عاشق الرسول کے سب سے بڑے صاحبز ادے ہیں۔آپ کی ولادت ساراور ۱۲ ارجب المرجب السسال ۱۳۱۱ھ/۱۹۱۳ء کی درمیانی رات میں بدایوں میں ہوئی۔اس سلسلے میں ایک واقعے کاذکر دلچیں سے خالی نہ ہوگا۔

مار ہرہ شریف میں ہیلے عرس نوری ۹ رتا ۱۳ ار جب ہوا کرتا تھا۔ مدرسہ قادریہ سے تمام خوردو کلال اورکثیر تعداد میں اہل بدایوں عرس نوری میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ۱۳۳۱ھ کے عرس نوری مين زبدة العارفين حضرت سركار مطيع الرسول عبدالمقتدر قادري قدس سرؤ ،حضرت عاشق الرسول مولا نامجرعبدالقدير قادري قدس سرؤ اورديگراصحاب مدرسه واحباب سلسله حاضر تنه سارر جب کوقل کے بعد حضرت سرکار مقتد رفدس سر ہُ نے مفتی ابوالحسن قادری ہریلوی کوا جازت وخلافت مرحت فرمائی \_اوراد واشغال کے ضمن میں آپ نے مفتی صاحب کو ْحصار قادری' کی بھی اجازت عطافر مائی ۔اس حصار میں پیرالفاظ بھی ہیں' <sup>د</sup> گردمن گرد خانہ من گردز ن وفرزندان من''۔حضرت عاشق الرسول بھى محفل ميں موجود تھے، أس وقت تك آپ كے كوئى فرزندنہيں تھا۔ جب سركار نے مفتی صاحب کوحصار قادری کی تعلیم فر ما کراجازت دی تو حضرت عاشق الرسول نے یو جھا کہ ''جس کے فرزندان نہ ہوں وہ کیارپڑ ھے''؟ سر کار مقتد رقدس سر ۂ نے ارشاد فر مایا کہ'' وہ کل ہے یرا هناشروع کردے'۔ اگلے دن صبح لینی ۱۲رجب کوجب بدایوں واپسی ہوئی تو معلوم ہوا کہ رات صاحبز ادے کی ولادت ہوئی ہے۔محمد نام رکھا گیا ،محمد میاں کے نام سے یکارے گئے۔ بعد میں محمہ کے ساتھ عبدالہادی کا اضافہ ہوا، ہادی خلص اختیار کیا پھر 'ہادی القادری' کے نام ہے مشہور

تعلیمی مراص اپنے آبائی مدرسے مدرسہ قادریہ میں طے کیے۔اسا تذہ میں والد ماجد کے علاوہ حضرت مفتی حبیب الرحمٰن قادری مقتدری بدایونی اور حضرت مولا ناعزیز احمد قادری بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں۔ بجین میں حضرت سرکارعبدالمقتدر مطیح الرسول قادری بدایونی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اوروالد ماجد کے وصال کے بعدان کے جانشین اوراپنے چھوٹے بھائی حضرت

سے عبدالحمید حمد سالم قادری زیب سجادۂ خانقاہ قادر بیائے ہاتھ بربحدید بیعت کی۔مدرسہ قادر بیہ، جامعہ عثانیہ حیدرآ با داور نظام کالج حیدرآ بادسمیت مختلف اداروں میں ادب عربی کے استاذ رہے۔ ١٩٤٨ء مين نظام كالح حيدرآباد ك شعبة عربي سے استاذ ادبيات عربي كے عبد سے سبدوش ہوئے۔جیداوروسیے المطالعہ عالم دین ہونے کے علاوہ عربی ادب ان کا خاص میدان تھا۔عربی، فارسی، اُردونتیوں زبانوں کے قادرالکلام شاعراورصاحب طرزانشا پرداز تھے۔ ۱۳۹۱ھ/۲۷–۱۹۷۱ء میں حج وزیارت کی سعادت حاصل کی یحراق، شام اورفلسطین کاسفر حضرت عاشق الرسول فندس مر ہ کے ساتھ سنہ ١٩٣٢ء میں کیا۔ دولت فقر اورمشرب تضوف وسلوك خانداني ورثے كے طوريريايا تھا،ان كى اپني قلندرانه شان، طبیعت کے سوز و گداز اورعشق ومستی کی واردات نے ان کے سلوک کومزید جلائجشی تھی ،اسی کا اثر تھا کہ ہرقتم کا آرام اور آسائش ترک کرکے زندگی کے آخری سات آٹھ سال شہر سے باہر ورانے میں حضرت بابا بہاء الدین انصاری قدس سرہ کی درگاہ (دولت آباد ضلع اورنگ آباد مہاراشٹر) کی ایک تنگ وتاریک کوشری میں چٹائی برگز اردیے۔ و فات سے چند ماہ قبل حضرت صاحب سجاد ہ اصر ارکر کے ان کو بدایوں لے آئے ، یہیں اا ر محرم الحرام ۱۳۱۵ س/۲۲ رجون ۱۹۹۳ء کوانتقال فر ما یا اور درگاه قادری میں آسود هٔ خاک ہوئے۔ عربی، فارس، اردونتیوں زبانوں میں انہوں نے خوب کھا مگر طبیعت میں عجیب وغریب شان استغنااورقلندری تھی بھی مضامین اور شاعری وغیر ہمخفوظ کرنے یا با قاعدہ شائع کروانے کی طرف توجہ نہیں کی۔بے شار اردوعربی مضامین شاگردوں اور دوستوں کے نام سے شائع کروادیے۔ایک بہاریہ مجموعہ نذرآتش کردیااور جو پچھ باقی رہ گیا وہ زمانے کی دست برد کا شکار موا۔ اکابر خانقاہ قادری کی سیرت وسوائے پرایک کتاب احوال ومقامات تصنیف کی، جو ١٩٩١ء میں حیدرآباد سے شائع ہوئی ،اس کا ایک حصدراقم نے ترتیب جدید کے ساتھ تاج افھول اکیڈمی ے ۲۰۰۸ء میں شایع کیا ہے۔ اس کے علاوہ نعت و مناقب کے دو مجموعے ' نغه قدسی اساس' اورخرابات' برادرم فریدا قبال قادری نے بالتر تیب ۱۳۲۱ ھاور۲۲ماھ میں کراچی ہے شائع کیے۔ بہار بیشاعری کاایک مجموعہ''خمیاز ہُ حیات'' تاج افھول اکیڈمی نے ۲۰۰۸ء میں شائع کیا۔ سیرت طیبہ پرایک مخضراور جامع رسالہ مخضر سیرت خیر البشر تاج افحول اکیڈمی نے ۲۰۰۸ء میں شائع کیا ہے۔عربی، فارسی اوراردو میں ان کی منفر ق نثری اور شعری نگارشات رائم الحروف نے ُ ہا قیات ہادی' کے نام سے تر تنیب دیں جوتاج الفحول اکیڈمی نے ۲۰۰۸ء میں شائع کی۔مسّلہ اذان ثانی پرا یک رسالہ ُ اظہار حقیقت' ہے جوغیر مطبوعہ ہے۔ ہم

ا پنی پھو پھی زاد بہن دختر قاضی محمد احمد مظہر الاسلام ہاشمی سے عقد ہوا۔سلسلہ اولاد کی تفصیل کے لیے کتاب کے آخر میں'نسب نامہ خاندان عثانی' (صفحہ 448) ملاحظ فرما ئیں۔

### حضرت عبدالجيد محمرا قبال قادري

آپ حضرت عاش الرسول کے دوسر ہے صاحبز ادی ہیں ، ۲۱رذی قعدہ ۱۳۴۵ھ/۲۲۸ مئی ۱۹۲۷ء میں ولادت ہوئی ہی ہی ہی۔ گھرا قبال قادری کمل مام آباد ہیں المجدور آباد میں جھی کچھ سال زیر نام قرار بایا۔ ابتدائی تعلیم خود والد ماجد سے حاصل کی ، جامعہ نظامیہ حیدر آباد میں بھی کچھ سال زیر تعلیم رہے ۔ عثانیہ یو نیور سٹی حیدر آباد سے بیا۔ ریاست حیدر آباد کی فوج میں ایک معزز عبد کے بعد پاکستان ہجرت کی ۔ بعد میں ایم ایک معزز قرک کی عامل کی ۔ خوارج کی تاریخ اور ان کے مختلف فرقوں کے تعارف پر ایم فل کے لیے مقالہ لکھا ایکن کسی وجہ سے ڈگری اوارڈ نہیں ہوئی۔ اس مقالے کا عکس کتب خانہ قادر ریہ بدایوں میں محفوظ ہے۔

حضرت پیرسید محمطی فضل الله گیلانی حموی رحمة الله علیه (حماشریف،شام) سے شرف بیعت حاصل ہے۔حضرت پیرسید ابرا جیم سیف الله ین گیلانی رحمة الله علیه (نقیب الاشراف، بغداد شریف) نے خلافت سے نواز ااورا پناعبام حمت فرمایا۔

شریف) نےخلافت سے نواز ااور اپناعبام حمت فرمایا۔ آپ پاکستان میں خانقاہ قادر بیہ اور مدرسہ قادر ریہ کے نمائندے ہیں۔اعلیٰ ظرف، وسیع

القلب، وضع دار،خوش اخلاق،خوش گفتار اوراپی خاندانی تهذیب، روایات اورشر افت وسادگی کا خمونه بین عموماً حباب سلسله آپ کو بھائی صاحب کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ علمی ذوق اورمطالعہ کا شوق خاندانی ورثے میں پایا ہے۔کراچی میں آپ کی ذاتی لا مبریری

اس قبل میں نے کسی جگرآپ کی پیدائش کا سند ۱۳۴۲ احکاما ہے جو درست نہیں ہے۔

ﷺ ''تفصیلی حالات کے لیے دیکھیے ان کی خو دنوشت سواخ بعنوان ْ تا تک جھا تک مشمولہ خمیا ز ہُ حیات ،از صفحہ ۱ ارتاصفحہ ۳۷ رتاج اللحو ل اکیڈ می بدایوں ۲۰۰۹ء

ہڑی و قیع اور نوادر سے مالامال ہے۔شلفتہ اور معیاری نثر لکھتے ہیں۔آپ کا اصل موضوع تاریخ ہے، بے شارمضامین ومقالات مطبوعہ اورغیر مطبوعہ موجود ہیں۔ایم فل کے مذکورہ مقالے علاوہ کوئی مستقل تصنیف راقم کے علم میں نہیں ہے۔ان شاءاللہ پیمقالہ ناج افھول اکیڈی کتابی صورت میں شائع کرے گی۔

اِس وقت آپ خانوادہ قادر بیعثانیہ کے سب ہے معمر بزرگ اور خاندان کے سر برست ہیں۔سنہ جمری کے اعتبار سے اس وفت ۹ ۸ربرس کی عمر ہے۔رب قدیر ومقتدرصحت وعافیت کے

ساتھآ پ کا ساپیسلامت رکھے۔

آپ کا عقد اپنی خالہ زاد کہن دختر مولوی مواحد الدین عباسی سے ہوا۔ برادرم فریدا قبال قادری اورمؤیدا قبال قادری آپ کے فرزند ہیں ۔اولادواخلاف کی مزید تفصیل کے لیے نسب نامەخاندان عثانی (صفحہ 449)ملاحظەفرمائىي\_

# حفرت شيخ عبدالحميد محرسالم قادري

### زيب سجاده خانقاه قادرىيه بدايول شريف

آ پ حضرت عاشق الرسول کے سب سے چھوٹے صاحبز ادےاور جائشین، خانقاہ قادر پیر کے صاحب سجادہ،مدرسہ قادریہ کے سر پرست، لاکھوں قادری مجیدی وابستگان کی عقیدت ومحبت كامركز اورخانوادة قادر بيعثانيه كيموجوده سربراه بيل-

۲۶ شعبان ۱۳۵۸ ﷺ اکتوبر ۱۹۳۹ء میں حیدرآ باد دکن میں ولادت ہوئی ۔ حافظ عبدالوحید قادری مقتدری ہے صرف آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا کخصیل علم مدرسہ قادر یہ میں حضرت مفتی ابراجیم فریدی مستی بوری اور حضرت مفتی اقبال حسن قادری وغیره سے کی ،حضرت عاشق الرسول نے بھی اینے زیر نگرانی کچھلیم دی۔

١٣٧٥ هي ميرس قادري كيموقع مرحضرت عاشق الرسول سے بيعت وخلافت حاصل ہوئی۔ ۲ رشوال ۱۳۷۹ھ/ ۱۹۲۰ء میں حضرت عاشق الرسول کے فاتحہ سویم کے دن حضرت کی وصیت واعلان کے مطابق خانقاہ قادر بیرکی مسند سجاد گی پر متمکن ہوئے۔

اس وقت ے آج تک آپ این اسلاف کے مسلک ومنہاج پر مضبوطی ہے قائم رہ کردین وسنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔اپنے بزرگوں کی روحانی وراثتوں کے امین و وارث ہیں۔ پابندئ شریعت، ذوق طریقت، عقیدے میں تصلب اور سوز و کداز اپنے بزر لوں سے ورتے میں پایا ہے۔ دورانداشی ، معاملہ فہمی ، کشادہ قبی ، اعلی ظرفی ، تو ازن و اعتدال ، صبر و محل اور عفو و درگذر آپ اوصاف ہیں۔ قوم و ملت کی فلاح وتر تی ، مسلک اہل سنت کی نشر و اشاعت ، مشرب قادریت کا فروغ اورا حباب سلسلہ کی تعلیم وتر بیت آپ کی زندگی کامشن ہے۔ آپ کی دعوتی ، بلیغی اوراصلا می خدمات کی تاریخ نصف صدی پر محیط ہے۔

آپ کے عہد سجادگی میں خانقاہ قادریہ نے تبلیغی ، نظیمی ، اشاعتی اور تعمیری میدان میں نمایاں ترقی کی ہے۔ مدرسہ قادریہ کی نشاۃ ثانیہ ، کتب خانہ قادریہ کی جدید کاری ، مدرسہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ کی تاریخ کا ایک روشن اور تا بناک باب ہیں۔

گی تاریخ کا ایک روشن اور تا بناک باب ہیں۔

گی تاریخ کا ایک روشن اور تا بناک باب ہیں۔

تصوف سے متعلق ایک مصری عالم کی کتاب کا ترجم نموت ، سرکت اور زیارت کے نام سے کے تام سے دیور نارین کے کا م

کی تاریخ کا ایک روش اور تابنا ک باب ہیں۔ تصوف ہے متعلق ایک مصری عالم کی کتاب کا ترجمہ محبت، برکت اور زیارت کے نام سے کیا، جو پہلی مرتبدادارہ مظہر حق بدایوں سے اور دوبارہ تاج الفول آکیڈمی سے شائع ہوا۔ تین مجموعہ نعت و مناقب نوائے سروش ( 1991ء) معراج تخیل (1998ء) اور مدینے میں نین مجموعہ نعت و مناقب نوائے کرچکی ہے۔ ایک مجموعہ نعت ومنا قب زیر تر تیب ہے۔

ر ۲۰۰۸ء) تا ج الخول اکیڈی شائع کر چکی ہے۔ ایک مجموعہ نعت ومنا قب زیرتر شیب ہے۔
اس بے بضاعت راقم الحروف کے والد ، استاذ ، مر بی اور شخ ہیں۔ میرے دامن میں تعلیم و
تربیت ہجریر وتقریر اور علم وقمل کے نام پر جو پچھ ہے وہ سب آپ کے حسن تربیت کا فیض اور خصوصی
دعاؤں کا نتیجہ ہے ۔ رب قدیر و مقتدر آپ کوصحت وسلامتی کے ساتھ ہم تمام وابستگان خانقاہ اور
خادمان مدرسہ قادر میہ پرتا دیر سابھ کن رکھے اور آپ کے فیض صحبت و تربیت ہے ستفیض فرمائے۔
قادمان مدرسہ قادر میہ پرتا دیر سابھ کن رکھے اور آپ کے فیض صحبت و تربیت ہے ستفیض فرمائے۔
آپ کا عقد قاضی حبیب الحسن بدایونی کی دختر ہے ۱۹۲۱ھ/۱۹۶۱ء میں موا۔ ان سے چار

آپ کاعقد قاضی حبیب الحسن بدایونی کی دختر ہے ۱۳۸۱ھ/۱۹۹۱ء میں ہوا۔ان سے چار صاحبز ادیاں ہیں۔زوجہاولی کی وفات (۱۳۹۰ھ/۱۹۹۱ء) کے بعد ۱۹۷۲ء میں حضرت مولانا سید مجدا کہر چشتی رحمۃ اللہ علیہ (خانقاہ صدیہ چھپھوند شریف) کی صاحبز ادی سے عقد ثانی ہوا۔ چار لؤکے دولڑ کیاں تولد ہوئیں۔

(۱) راقم الحروف اسید الحق محمد عاصم قادری: ۲۳ رر پیج الثانی ۱۳۹۵ هر ۲ رمئی ۱۹۷۵ مولوی محمد بدایون محمد بدایون شده این محمد بدایون شده بدایون شده بدایون مین بیدائش مهوئی تعلیمی مراحل مدرسه قادرید، دارالعلوم نورالحق (چره محمد بور شلع فیض آباد) اور جامعه از هر ( قاهره مصر ) مین مکمل کید شوال ۱۳۲۵ هر/ نومبر ۲۰۰۷ مین ممل زندگی کا

آغاز کیا۔ اپنے اسلاف کی روایت کے مطابق مدرسہ قادریہ میں درس نظامی وجیرآبادی کے ایک ادفیٰ خادم کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اپنی بے بضاعتی ، کم علمی اور نااہلی کے احساس واعتراف کے ساتھ تحریر وتقریر کے ذریعے دین متین کی جو پچھ بھی خدمت بن برٹتی ہے۔ اس میں حتی الامکان کو تا ہی نہیں ہوتی ۔ جما دی الاخری ۱۳۲۵ ھے/اگست ۲۰۰۴ء میں الحاج سید محرف سیر مرحوم (بریلی) کی بیٹی سے عقد ہوا۔

(۲) فضل قدیر قادری: ۳۰ رریج الثانی ۱۳۹۸ھ/ ۸رایریل ۱۹۷۸ء میں ولادت ہوئی ، پیدائش

(۲) مصل قدیر قاوری: ۳۰ ررئیج التانی ۱۳۹۸ه/ ۱۸راپریل ۱۹۷۸ء میں ولادت ہوئی ، پیدائش کے آٹھو یں روز انتقال ہو گیا، درگاہ قادری میں دنن کیا گیا۔ (۳) عبدالغنی مجمه عطیف قادری عشقی ۸۰رشعبان ۱۴۰۲ه/ ۱۸ جون ۱۹۸۲ء کو ولادت ہوئی۔

(۳) عبدالخی محمه عطیف قادری عشقی : ۸ رشعبان ۲ ۱۰ امر جون ۱۹۸۲ء کو ولادت ہوئی۔
مدرسہ قادر میہ اور دارالعلوم نورالحق (چرہ حمر پور، ضلع فیض آباد) میں تعلیمی مراحل کممل کیے محرم
۱۳۲۵ھ/فروری ۲۰۰۱ء میں عرس قادری کے موقع پررسم دستار فضیلت اداکی گئی۔ علی گڑھ مسلم
یونیورسٹی سے عربی زبان وادب میں ایم اے کیا۔ شروع میں تین سال مدرسہ قادر یہ میں تدریبی
خدمات انجام دیں۔ رب مقدر نے تقریر و خطابت کی صلاحیت سے نواز اہے ، اسی ذریعے سے
خدمات انجام دیں۔ رب مقدر نے تقریر و خطابت کی صلاحیت سے نواز اسے ، اسی ذریعے سے
مختلف دینی بقومی اور کمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شوال ۱۳۳۰ھ/ اکتوبر ۲۰۰۹ء میں جناب
سیر عبدالحق قادری (حیدر آباد) کی دختر سے عقد ہوا۔

(۳) فضل رسول محرعزام قادری قدیقی: حضرت سیف الله المسلول کے وس کے دن ۲ رجمادی الله المسلول کے وس کے دن ۲ رجمادی الاخری ۲ ۱۹۸۴ هر ۱۳۱ رفر وری ۱۹۸۶ء) میں ولادت ہوئی ۔ اسی مناسبت ہے نفضل رسول نام رکھا گیا۔ راقم کے زیر نگرانی مدرسہ قادریہ میں درس نظامی کی تعمیل کی محرم ۱۳۳۳ه مرسر ۱۰۲ء میں عرس قادری کے موقع پر دستار نفسیات وسند فراغت سے نواز اگیا۔ اب مدرسہ قادریہ میں قدریبی خد مات کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ قادریہ کے انتظام واہتمام کے نگرانی کررہے ہیں۔ شوال خد مات کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ قادریہ کامل کلیمی (زیب سجادہ خانقاہ کلیمیہ ، میران پور کمٹر ہے میں حضرت سید شاہ محمد کامل کلیمی (زیب سجادہ خانقاہ کلیمیہ ، میران پور کمٹر ہے مقد ہوا۔

بفضلہ المقتدر ہم متنوں بھائی اپنی اپنی صلاحیت وحیثیت کے مطابق علمی و دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہی دینی خدمت ہما را خاندانی ورثہ، دنیاوی اثا ثداور آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔

#### اجازت وخلافت نامه

### حضرت عاشق الرسول مولا ناشاه عبدالقدير قادري ازسر كارمطيح الرسول حضرت شاه عبدالمقتدر قادري بسيم الله الرحين الرحييم

الحمد لله الذي اشرق كائنات الامكان بنور الوجود وجعل مبدء سلسلتها ومنتهاها بحبيبه ونور ذاته محمد صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واولياء امته وعلينا معهم بدوام الخلود.

اما بعد: قان الأخ الأعز الارشد قلذة الكبد سلوة الخاطر الكسير ذا الفضل والمجد الغزير المولوي محمد عاشق الرسول عبدالقدير سلمه مولاه ورزقه من بركات الدارين الحظ الكبير لما فرغ من تحصيل الكتب العقلية و النقلية والنظرية والعملية وحمع المولئ له بفضله العظيم في العلم والعمل والتقوي بحسب الشرع القويم ثم أحذ من يد هذا العبد الاثيم الطريقة الصوفية القادرية التي فيضها في الأمة الاسلامية عميم استحق عندي بفضل المولي الصمد أن أكتب له ورق الاجازة والسند فكتبت هذا واحرف له بكل ما اجازني به المولى الاعظم المرشد الاقحم سيدي سندى حضرة والدنا قدوة الاكابر امام الباطن والظاهر اعلى حضرة مولانا تاج الفحول محب الرسول عبدالقادر قدس الله سره وقدسنا بسره الزاهر من العلوم العقلية والنقلية والاجازات الباطنية الصوفية والاعمال والاذكار والمراقبات وأخذ البيعة في السلاسل المباركة البركاتية رزقه المولى وايانا قيوضات المعرفة والرضوان وثبتنا على السنة والجماعة بكمال الإيمان اوصيه بتقوى الله في السر والاعلان واتباع السنة واقامتها و خدمتها و نفع حلق الله والتوكل عليه والاخلاص في كل زمان و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كتبه الاحقر المفتقر

مطیع الرسول محمدعبدالمقتدر القادری کان المولی له فی الدارین ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۳۳ه

\*\*\*

ملین حمد و نعت و منا قب کا همچنشمه جمول ابلمار بتنا جمول (ضیاءالقا دری)

# مصنف اكمل التاريخ

### مولا ناضاءالقا دري

مولانامحر یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی ولدمحر یاد حسین بدایونی رجب الرجب الرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب جون۱۸۸۳ء میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ صغر می میں والدین کے سائے سے محروم ہوگئے۔ اپنی خالہ اورخالومولا ناعلی احمد خال اسپر بدایونی (تلمیذ تاج الحقول) کے زیر سایہ پرورش پائی ، ابتدائی تعلیم مولا نا اسپر اور مفتی امتیاز احمد تا تیر سے حاصل کی عربی در سیات استاذ العلما علامہ محب احمد قادری بدایونی (تلمیذ تاج الحول) کی در سگاہ سے اخذ کی ۔ انگریز ی تعلیم مُدل تک حاصل کرنے کے بعد حصول معاش کے لیے ملازمت سے وابستہ ہوگئے ۔ مختلف محکموں میں ملازمت کے بعد ایک طویل عرصے تک کلکٹری میں قانون گوکی حیثیت سے خدمات انجام دیں ، وہیں سے ۱۹۲۰ء میں سبکدوش ہوکر پیشن حاصل کی۔

۱۹۱۲-۱۳ عیں ایڈرنا نوبل (پورپ) میں ترکوں کوفتے حاصل ہوئی۔عالم اسلام میں ترکوں کی فتح کا جشن منایا گیا۔مولانا عبدالماجد بدایونی نے بھی فتح ایڈرنا نوبل کی خوشی میں بدایوں میں جلوس نکالا،جلوس کے اختیام پر جامع مسجہ مشمی بدایوں میں عظیم الثان جلسہ منعقد ہوا۔اس فتح کی مناسبت ہے مولانا ضیاء القادری نے فی البدید ایک مسدس نظم کیا اور جلسے میں پڑھا، اسپے خود نوشت حالات میں لکھتے ہیں:

آخر مکیں نے وہ مسدس خود ہی پڑھا اور اس کا عام چرچہ دوسرے ہی دن سے تمام شہر میں ہوگیا۔ سے کوفور آمولانا شوکت علی مرحوم نے وہ مسدس مجھ سے لے کر روز نامہ ہمدرد سے روز نامہ نرمیندار کر روز نامہ ہمدرد سے روز نامہ نرمیندار کمیں نقل کیا گیا اور بعض دیگر روز ناموں اور ہفتہ وارا خبار میں بھی شائع ہوا۔ اِس کی پاداش میں مجھے کلکٹر نے خصیل گور تبدیل کر دیا اور سروس بک میں نوٹ لکھ دیا کہ 'اس شخص کوشہر میں کوئی جگہ نہ دی جائے''۔ چنا نچہ ۱۹۱۳ء سے لے کر

امر بمادی امای ۱۴ الط بعد م سر ال سریف اسمانه عالیه فادر بید سر محضرت مولانا شاه عبد المتقدر قادری رحمة الله علیه کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ اس نعمت روحانی کے بعد جو گونا گول انعامات اس فقیر پر ہوئے اُس کی تفصیلات دشوار ہیں۔ تمام علماو مشاکع میں روز افزوں وقار ہوا، شعراواد بانے عزت افزائی کی اکابر اولیاء اللہ کے آستانوں پراحتر ام کیا گیا۔ (۲)

عشق رسول اورمجت اولیا ان کے رگ وریشے میں بی ہوئی تھی۔ جس پر ان کے نعت ومنا قب کے ہزاروں اشعار شاہد ہیں۔ سرکار بغداد سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور اپنے مرشد ان طریقت کی عقیدت و محبت میں سرشار تھے۔ اکا ہر خانقاہ قادریہ کی شان میں بھی سیکڑوں منا قب نظم کیے، بالحضوص اپنے مرشد سرکار مقتدر قدس سر ہ کی ذات میں فنا تھے۔ ایک پورادیوان' تاج مضامین' اور ایک مجموعہ منا قب' آثار بے خودی' سرکار مقتدر کی شان میں تر تیب دیا۔ سرکار مقتدر قدس سرہ بھی ضیاء القادری پر خاص نظر کرم فرماتے تھے اور ان کی نعت ومنا قب کوذوق وشوق سے ساعت فرماتے تھے۔ مولا ناعبد الماجد بدایونی' تاج مضامین' کی تقریظ میں لکھتے ہیں:

ا۔ تاریخ اولیا کے حق : ضیاء القادری من ۲۰۱۰ کرا چی، ۲۷۷ اھ۔

۲۔ مرجع سابق بص۱۰۹-۱۰۹۔

تے۔ضیا کے لیے بیسندوتمسک ہزارتقر یظوں تعریفوں سے بلندتر ہے۔ (۳)
آزادی کے بعدمولانا ضیاءالقادری نے پاکستان ہجرت کی،کراچی میں تیم ہوئے۔ ۲۸-۱۳۱۵ھ/ ۱۹۴۸ء میں جج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے۔ یہ بھی عجیب انفاق ہے کہ مولانا پاکستان کے سب سے پہلے حاجی ہیں۔ ۳۷–۱۳۷۱ھ/۱۹۵۹ء میں حضرت عاشق الرسول مولانا عبدالقدر تا دری قدس سرۂ کی ہمر کانی میں عراق کا سفر کیا، بغداد معلی اور نجف و کر بلاکی زیارات سے مشرف ہوئے۔

سر کار مقتد رکوبھی ضیا کا کلام پسند تھا اور حضورضیا کے کلام مناقب کو پسند فر ہاتے

کراچی میں ۱۱رجمادی الاخری ۱۳۹ه ۱۳۵ مراگست ۱۹۷۰ و اوو فات پائی ، و ہیں دفن کیے گئے۔ جن لوگوں نے ضیاء القادری کو قریب ہے دیکھا ، برتا اور ان کی صحبت اٹھائی ان سب کا کہنا ہے کہ وہ ایک پابند شرع ، خدا ترس ، پر ہیزگار ، وضع دار ، با مروت اور محبت و شفقت والے انسان تھے۔ ان کے فرزند پوسف حسین قادری مرحوم لکھتے ہیں :

وہ خاندان کے معاملے ہی میں نہیں زندگی کے ہر شعبے میں احکامات الہیداور سنت رسول ﷺ پڑمل کرنے کی بدرجہ اتم کوشش کرتے تھے۔وہ نہایت حکیم الطبع منکسر المز اج اورخوش اخلاق تھے۔ (۴)

مولانا کے شاگر دمختار اجمیری جنہوں نے ایک عرصہ مولانا کی صحبت اٹھائی ہے ان کے بارے میں کھتے ہیں: کھتے ہیں:

وہ مردشب بیدار بزرگ تھے اور اپنے اندرایک الیی قلندرانہ شان بھی رکھتے تھے جو خال خال ہی نظر آتی ہے۔ پابند شرع ، منزل سلوک سے آشنا ، شریعت کے پیکر ، طریقت کے خوگر ، محبت کا مرقع ، اخلاق سے مرضع شخصیت کا نام ضیاء القادری ہوکررہ کیا۔ (۵)

مولا ناسيد محمد فاروق احمد لكصة بين:

۳۔ تاج مضامین:صغیحی عثمانی پرلیس بدایوں،۱۳۴۵ھ ۴ مضمون کی گھریا دیں کچھ باتیں' بیسف حسین قادری، ماہنامہ مجلّہ بدایوں'، بس اا، شارہ ۴ ، عبلد ۹ ، کرا چی ، اکتوبر ۱۹۹۳ء ۵ مضمون بعنوان میر سے استاذگرا می جمتارا جمیری، مرجع سابق بص ۵ \_

ان کی طبیعت میں کمال درجہ سادلی متکسر انحر اجی، شفقت و دلنوازی طی نظلبہ محبت رسول سے ہمیشہ سرشار رہتے تھے، ہزرگان دین سے بے پناہ عقیدت تھی۔ بلاامتیاز تمام خانوادوں کے محبوب تھے۔ (۲)

علامه عبدالحكيم شرف قادري (لا هور) لكھتے ہيں:

مولاً ناضیاءالقادری نہایت خلیق اورسرا پا درد ہزرگ تھے۔ایٹاروخلوص کی جیتی جاگتی تصویر تھے، اکسار پبند اورشگفته مزاج تھے۔ ظاہری شان وشوکت سے آپ کوکوئی لگاؤنہ تھا،تقو کی اور پر ہیزگاری میں سلف صالحین کا بہترین نمونہ

چ ت<u>ن</u>ے۔(۷)

مولا ناضیاءالقادری کاشاراردو کےممتازنعت گوشعرامیں ہوتا ہے، بلکہ کثرت اشعار کےاعتبار سے تو معروف محقق مالک رام نے ان کوسب سے بڑانعت گوشاعر قرار دیا ہے، لکھتے ہیں:

ردے مل معدور اسے ان رئیس کے براست دی حرار دوتو در کنار کسی ان سے بڑانعت گواردوتو در کنار کسی

اورزبان میں بھی مشکل ہی ہے ہوا ہوگا۔ (۸)

ایک زمانے تک ان کی تعتیں ، سلام ، مناجات ، شجرے اور مناقب ہر ماہ ماہنا مہ آستا نہ دہلی میں شائع ہوتے رہے ، جس سے آئیں بحثیت نعت گوشا عرضاصی شہرت ملی ۔ اپنی نعت گوئی و نعت خوانی کے متعلق خود لکھتے ہیں :

ارسال کی عمرے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے فقیر کواپیۓ محبوب کی نعت اور دیگر محبوبان ہارگاہ کی مناقب کی نعمت عطا فرمائی ہے اس لیے نعت و

منا قب میری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ (۹)

•ارسال کی عمر ہے نعت ومنا قب کی محویت حاصل ذوق ادب رہی ،فنون لطیفہ

9 - مضمون آستانه عالیه قا در بید بدایول کی ایک یا دگار محفل روحانی ٔ : ضیاءالقادری ، ماهنامهٔ مجلّه بدایول ٔ : بس ۲۳ ، شاره ۳۰ ، جلد ۹، کرایی ،اکتوبر ۱۹۹۳ء

٢- مضمون بعنوان علامه ضياء القادري-مداح سر كارئبسيد محمد فاروق احمد مرجع سابق جس• ۵-

ے۔ تذکرہ اکابراہل سنت :عَبداکلیم شرف قادری ،ص۵۷ کانپورغیرمؤرخ ۸۔ تذکرہ معاصرین ج۱/ص۲۱۸ ، بحوالہ شعرائے بدایوں دربار رسول میں :شمس بدایو نی ،ص۲ ۱۳ مرا چی ۱۹۹۷ء مثنہ دیہ دیتہ

مذان شعروادب بس کامر نع و ننع رجوع الی الله یا تنائے رسول الله یا مناقب اولیاءالله مواگر مجمله انعام اللی ہے تو یقین جانیے کہ قدرت کے اس عطیے سے فقیر کا دامن فکروخیال ہمیشہ جنت بداماں رہا۔ تمام اصناف شخن میں اس قدر کہا اور لکھا کہ اس کا حصر وحساب دشوار ہے۔ (۱۰)

ان کے مجموعہ ہائے نعت ومنا قب پراُس زمانے کے اہل علم اوراصحاب نفتہ ونظر نے تقریظات اور مقدمے لکھے جن میں ان کے فکرونن کا کھلے دل سے اعتر اف کیا ہے۔

ندمے لکھے بن میں ان کے فکروئن کا تھلے دل سے اعتر اف کیا ہے۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی نے ان کے مجموعہ نعت ' تجلیات نعت ' پر بعنوان' عجو بہروز گار ...

کلام ٔ تقریظ تحریر کی ہے، خواجہ صاحب اپنی تقریظ میں لکھتے ہیں: میں نے نعتوں کے مجموعے بہت دیکھے ہیں، لیکن میری نظر سے تجلیات نعت ، جیسا مجموعہ آج تک نہیں گزرار تجلیات نعت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا

شاعرانہ انداز بڑانرالا ہے، خیالات میں انوکھا پن ہے، ہر شعر میں زندگی اور سچی تڑپ ہے۔اشعار میں مذہبیت کے گہرے رنگ کے ساتھ پوری شاعرانہ چیاشنی بھی موجود ہے۔(۱۱)

بروفیسر ضیا احمد صدیقی ( سابق صدر شعبه فاری ،علیگڑھ ) مولانا کی نعتبہ شاعری پر تبصر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے کرم فرما مولوی یعقوب حسین صاحب قادری بدایونی جو مداحان مصطفوی میں متاز درجہ رکھتے ہیں ان دشوار مضائق سے عہدہ برآ ہونے اور نازک مراحل کے عبور کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کا کلام آ داب شریعت کی رعایت اور طرز اداکی لطافت دونوں کا جامع ہے۔ مقبولیت کا بیعالم ہے کہ ادھر آپ نے غزل کہی اُدھر شہر میں بیج بیچ کی زبان پراور ملک میں جرائد ورسائل کے اور اق میں پہنچ گئی۔ میری ناچیز رائے میں اس مقبولیت کا اصل راز جناب ضیا کے حسن عقیدت وصد ق نیت میں مضمر ہے جس

•ا۔ جوارغوث الور کی: ضیاءالقا دری، ۳۵، کراچی، ۳۷۳ اھ اا۔ تقریظ ٔ تجوبیدوز گار کلام مطبوعہ ماہنامہ مجلّبہ بدایو ل، جس۳۴، شاره ۳، جلد ۹، کراچی، اکتوبر ۱۹۹۳ء لى نسبت كہنے والا كہه كيا ہے....مع

ورائے شاعری چیزے دگر ہست(۱۲)

برصغیر کے قد آ ورنعت گوشاعر اور نعتیداد ب کے محقق و نا قدراجارشیر محمود (مدیر ما مهنامه نعت لا مور ) کھتے ہیں:

مولانا رضابریلوی کے بعد جس شاعر نے نعت کواپنی زندگی کا حاصل سمجھا اور سرکار کی مدح گوئی کو بول شعار کیا کہ جن کے بغیر نعت کی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی وہ لسان الحسان مولانا یعقوب حسین ضیاءالقا در کی ہدایونی تھے۔(۱۳)

اسى مضمون مين آكيكھتے ہيں:

علامہ ضیاء القادری کی قادر الکلامی ، جدت مضامین اور ندرت بیان کی کیا
تعریف کی جائے جیرت تواس بات پر ہے کہ وہ جتنے پُر گوشھ اس کے بعداشے
ماس بخن کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا جس قد رمحاس وہ اپنے کلام میں لاتے
ہیں۔ان کا نعتیہ کلام حسن تغزل کا خوبصورت اظہار ہے۔وہ عبادت بجھ کرنعت
کہتے ہیں۔ندرت کلام اور جودت فکر کی مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔وہ عام طور سے
نئ نئ زمینوں اور خوبصورت ردیفوں اور قافیوں میں مدحت محبوب کبریا عیافیہ
کرتے ہیں۔(۱۴)

ضیا صاحب کاقلم روال دوال تھا بھم ونثر دونوں میں ایک ذخیرہ ان کی یادگار ہے۔ بیدا لگ بات ہے کہاس میں نظم کا حصہ زیادہ ہے۔ان کی جوشعری اور نثری کاوشیں ہمارے علم میں آسکیس ان کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

(۱) تاج مضامین: بیمنا قب کاد بوان ب، جوز بدة العارفین حضرت مولانا شاه عبدالمقتدر بدایونی قدس سرهٔ کی شان مین ظم کیا گیا ہے۔ آپ کے علاوہ خلفائے راشدین، امام اعظم ابوحنیف، غوث اعظم، سلطان الهندغریب نواز، مخدوم صابر کلیری، حضرت سلطان العارفین بدایونی، حضرت شاہ

١٢\_ مضمونُ مداح مصطفیٰ: ضیاحمه بدایونی، ماهنامهٔ مجلّه بدایون، بس ٢٨، شاره ۴، عبله ۹، کراچی، اکتوبر ١٩٩٣ء

٣ المضمون ضياءالقادري-لسان الحسان؛ راجار شيرمحمود بمرجع سابق جس ٣ \_

۱۹۴ مرجع سابق

ولايت بدايو بي، ميرال جم شهيد بدايو بي،حضرت محبوب الهي ،حضرت مس مار ۾ ه ،حضرت سيف الله المسلول، حضرت نوري ميال مار هروي اورحضرت تاج الفول وغيره كي شان مين بهي مناقب شامل ہیں ۔ بیردیف وار مکمل دیوان ہے۔غزلیات کے علاوہ ۸ رربا عیات ۲۰ رقطعے اور ۴ رخمسے بھی شامل کتاب ہیں۔کتاب برمولا ناعبدالماجد بدایونی ،مولانا خواجہ غلام نظام الدین قادری، مولا ناعبدالحامد بدابوني ممولا ناسيدشاه فاخراجملي اله آبادي اورمولوي ستار بخش قادري بدابوني كي تقاريظ ہیں۔ابتدامیں ضیاصا حب نے نثر میں سر کارمقتدر کے حالات تحریر کیے ہیں جو کار صفحات پر مشتمل ہیں۔ تاج مضامین ۱۳۴۵ھ میں بدایوں سے شائع ہوئی۔ (۲) آثار بخودی: بیرای بیرومرشد سرکار مقتررقدس سرهٔ کے وصال کے موقع پر کہے گئے مر شیداورمنا قب وتو اریخ وصال کا مجموعہ ہے۔ ۱۳۳۴ھ/ ۱۷–۱۹۱۵ء میں مطبع قادری ہدایوں ہے

شائع ہوئی۔ (٣) جوارغوث الورى: يه منظوم سفر نامه عراق ب مولانا ضياء القادري في ١٣٤ سر ١٩٥٨ و ١٩٥٨ و

میں حضرت عاشق الرسول مولانا عبدالقدیر قادری قدس سرۂ کی معیت میں عراق کا سفر

كيا تفاكتاب كاتار يخي نام سفرحدود بغداد (٣٥ سام اهر) اور بعد بل سفرنا مه ضيا (٣٥ ١٣٥ هـ) بھی ہے ۔منظوم سفر نامے کے علاوہ جن جن اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری نصیب ہوئی ان کی شان میں مناقب اور ان کے مختصر حالات بھی ہیں ۔ بزرگوں کے حالات میز کر والیا ' (۱۳۷۳ه) کنام سے کتاب کے آخر میں ہیں۔۱۳۷۳ھ/۱۹۵۸ء میں کراچی سے شائع ہوئی۔ (۴) تاریخ اولیائے حق: یہ حضرت خواجہ عبداللہ عارف باللہ چشتی سامانی بدایونی کی سوانح ہے جو

مولا ناضیاء القادری کے جداعلی تھے۔ آخر میں ان کے سلسلہ اولاد کا ذکر بھی اختصار کے ساتھ درج کیا ہے جومولاناضیاءالقادری اوران کے صاحبر ادول تک دراز ہوتا ہے۔ آخر میں کچھ منا قب بھی درج ہیں۔ کراچی سے 22ساھ میں شائع ہوئی۔

(۵) مجموعہ کرامات ہفت احمد: بدایوں میں کچھ بزرگ ایسے آرام فرما ہیں جن کے نام میں لفظ احمر ' شامل ہے، ان کونفت احد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برائت میں عشا کے بعد سے فجر تک ان بزرگوں کے مزارات بر حاضری دینے کا طریقہ قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔اس کتاب میں ان بزرگوں کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ۲۹۹۹ء میں اور

دوسری مرتبہ ۱۹۷۷ء میں نظامی پریس بدابوں سے شامع ہوئی۔
(۱) تذکر واطیبہ: یہ حضرت مولا ناعبد الماجہ عثانی بدابونی کی وفات پرتر تیب دی گئی۔ پہلے نثر میں مولا ناکی سوائے حیات ہے جو ۳۳ رصفحات پر شتمل ہے۔ پھر مولا ناکی منظوم سوائے عمری ہے۔ پہلی نظم 'روداد دل خراش' اور دوسری مثنوی' مشق تقریر' کے تاریخی نام سے موسوم ہے۔ نظامی پریس بدایوں سے ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی۔

(2) دربارعرس شریف: بید حضرت تاج الخول مولا ناعبدالقادری قادری بدایونی کے عرس کی روداد ہے، نظامی پریس بدایوں سے ۱۳۲۷ھ میں شائع ہوئی۔

(۸)اکمل التاریخ: یهآپ کے پیش نظر ہے۔

(۱) کا العارق بیا پ نے پیل نظر ہے۔ مندرجہ بالانصانیف کتب خانہ قادر یہ ہدایوں میں محفوظ ہیں اور ہمارے پیش نظر ہیں۔

محتر مہ شہناز کور (لاہور) نے اپنے ایک مضمون آستانہ اور شاعر آستانہ (۱۵) میں مولانا ضیاء القادری کے دواوین ، شعری مجموعوں اور نثری تصانیف کا تعارف کروایا ہے۔ ہم اُسی مضمون

ضیاءالقادری کے دواوین ہتعری جموعوں اور نثری تصانیف کا تعارف لروایا ہے۔ہم آسی م سے استفادہ کرتے ہوئے مطبوعہ شعری اور نثری کاوشوں کا تعارف پیش کررہے ہیں۔

(۱) دیار نبی: هج وزیارت کا منظوم سفر نامه ہے۔ بیسفر هج ۲۸ – ۱۳۶۷ه/ ۱۹۴۸ء میں ہوا۔ ضیاء القادری اپنے خودنوشت حالات میں لکھتے ہیں:

ارجون ۴۸ء کوکراچی پہنچا،میری درخواست حج بدایوں ہے آ چکی تھی ، پیرعب حسن انقاق سرک کے کتان کا ممارنم کا کا ای کا عمار کم کا کا ای کا ممارنم

حسن ا نفاق ہے کہ پاکستان کا پہلے نمبر کا حاجی یہی فقیر نا مزد ہوا۔ (۱۲) اس کے دوجھے ہیں۔حصہ اول میں ایک حمر ، ۸ رنعتیں ،سفر نامے کے ۲۹۷ راشعار اور ۲۰ رمنا قب

یں۔ دوسرے جھے میں ۲ رنعتیں، ۳۷ رمناجات، سفر نامے کے ۱۲۱۲راشعار اور ۸۴ گفطمیس ہیں۔ مات الیاں اور دورال میں سے ۹۵ واق میں شائع جو کی ۸۳۷رصفیات رمشتمل ہے۔

مکتبدارباب اردو، لا ہور ہے • ۱۹۵ ء میں شائع ہوئی ۔ ۳۲۸ رصفحات پر شتمل ہے۔ (۲) مرقع شہادت: منظوم واقعات کر بلا۔ ڈاکٹر شمس بدایونی لکھتے ہیں:

واقعہ کر بلا پر ان کی طویل مثنوی 'مرقع شہادت' (بدایوں ۱۹۴۲ء)معروف و مشہور ہے اور ایک شعری کارنامے کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔جوشاعری،

> 10\_ مطبوعه مجلّه 'نعت رنگ کراچی، از صفحه ۱۹ تا صفحه ۱۳ مثاره ۱۲ ، دمبر ۲۰۰۲ و ۱۲\_ تارخ اولیائے تن نضیاء القادری ص ۱۱/۱۱۱ ،کراچی ، ۱۳۷۷ ه

ساحری،صدافت واقعات اور حقیقت روایات کا ایک ایسامر نع ہے جس نے سب شدیر تنہ سربال مندوں کے بیاد

ان کی شعری قوت کالومامنوایا۔ (۱۷)

پہلی بارنظامی پریس بدایوں سے شائع ہوئی۔بار دوم انجمن امانت الاسلام، کراچی سے ۱۳۶۰ھ میں شائع ہوئی۔

(۳) حیات صدیق اکبر: بینٹری تصنیف ہے ، موضوع نام سے ظاہر ہے۔ مطبوعہ دارالفرقان ۲ ساھ۔ (۴) ستارۂ چشت: بیم مجموعہ منا قب اولیائے کرام بالخصوص اولیائے چشت کے منا قب پر مشتمل ہے۔ اس میں ارجمہ ۲۰ رفعتیں اور ایک سوایک منا قب شامل ہیں۔ صفحات: ۱۹۵۳ء۔ کتاب گھر، کراچی ۱۹۵۱ء۔

(۵) خزید بہشت :اس میں ۲رحدیں ، ۵۸ر مناقب ، ۱۰رنظمیں اور ۵ مناجات ہیں۔ صفحات ۲۷۹ مطبوعہ کراجی ۱۹۵۹ء

(۲) نغمه رمانی: پیربیان ولادت پرمشتمل ۱۵ داشعار کی مثنوی ہے۔ مطبوعه آستانه بک ڈیو، دہلی

(۷) تجلیات نعت :اس کا ایک نام ' تخجینهٔ اوصاف خیر الوریٰ کبھی ہے۔اس میں حمد اور نعت و منقبت کی ۲۲۵ رمنظومات ہیں صفحات ۲۶۴ مطبوعه آستا نه بک ڈیو، دبلی ۱۳۶۴ھ۔

سفیت کا ۱۵ مرسفومات بیل مسلون از ۱۸ مسبوعه سانه بدو بودن ۱۱ ۱۱ه- ۱۱هد (۸) نغمه بائے مبارک نبید ۱۸رسلاموں بر مشتمل ۴۸رصفحات کا کتابید ہے۔ ادارہ ترویج

(۸) تعمہ ہانے مبارک :یہ ۱۸ر سلاموں پر مسل ۱۹۸ سخات کا کتابچہ ہے۔ ادارہ سرور: المنا قب، کراچی سے۱۳۶۹ ھیں شائع ہوا۔

(۹) آئیندا نوار: بیه ۴۸ رصفحات پرمشمل نعتوں کا مجموعہ ہے، جسے ساجد صدیقی اور والی آسی نے ترتیب دیا ہے۔مطبوعہ مکتبددین ودنیا الکھنؤ ۱۹۶۷ء۔ (۱۸)

شہنازکوڑ نے ماہنامہ آستانہ دہلی از ۱۹۴۸ء تا ۱۹۲۹ء کے ۱۹۳۳ رشاروں سے ضیاصا حب کے کلام کا تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے آستانہ میں شائع شدہ کلام ضیا کومندرجہ ذیل موضوعات میں تقسیم کیا ہے: میلادید نعتیں ،معراجید نعتیں ،محراجید نعتیں ، محراجید نعتیں ، محراجید نعتیں ، مارکاہ

شعرائے بدایوں دربار رسول میں بھس بدایونی جس ۱۳۷ کرا چی ، ۱۹۹۷ء

۱۸ ملخصاً ماخوذ ازمضمون آستانه اورشاعر آستانهٔ: شهناز کوژ بمطبوعه مجلّد نعت رنگ کراچی ، از صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۳۱، شاره

حبیب لبریا میں استخائے جضوری کی عیس ، سلام ضیا، درودوسلام۔

ہمارے خیال سے اس موضوعاتی فہرست میں شجر ہاور مناجات کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

مولانا ضیاء القادری ہماری اردونعتیہ شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان میں ان

پر کچھکام ہوا ہے۔ ماہنامہ مجلّہ بدایوں (کراچی) نے ۱۲۵ رصفحات پر شمل ایک شارہ (شارہ ۳۰)

جلد ۹ بابت اکتوبر ۱۹۹۳ء) ضیاء القادری کے نام کیا تھا، جس میں بعض مضامین اور ضیا صاحب
کے پچھ نظم ونثر پارے جمع کیے گئے ہیں۔ راجا رشید محمود نے اپنے ماہنامہ نعت (لاہور) کے دو

شارے (شارہ کے/ ۸، جلد ۲، بابت جولائی/ اگست ۱۹۸۹ء) ضیا صاحب کے کلام کے لیے خاص
کے جن میں کلام ضیا کا ایک اچھا ذخیرہ شاکع کر دیا۔ لیکن غالبًا ہندوستان میں اب تک ان پر کوئی
کام نہیں ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر شمس بدایونی کے اس خیال سے انفاق کرتا ہوں کہ ' ضیاء القادری کا علمی اوراد نی کام ایک حقیق مقالے کا جائز مستحق ہے'۔

ضیاصاحب کے قادری اور بدایونی 'ہونے کی وجہ سے خاد مان مدرسہ قادر یہ بدایوں کا فرض ہے کہ ان کی شخصیت اور ہے کہ ان کی شخصیت اور اس کے ادبی وشعری مقام سے روشناس کرایا جاسکے۔خاد مان مدرسہ قادریہ اپنے اس فرض سے عافل نہیں ہیں ان شاءاللہ کام ہوگا اور شایان شان طریقے سے ہوگا۔

\*\*\*

## المل الثاريخ يرنقذونظر

### ایک جائزه

اکمل التاریخ کی اشاعت کے فوراً بعد پچھ ملقوں کی جانب ہے اس کے بعض مندرجات پر تقیدات سامنے آئیں تھیں۔ ان تقیدات میں پچھوہ ہیں جن کا تعلق مؤلف کے بعض تاریخی تسامات سے ہاور پچھ تقیدات میں بچھوہ ہیں جن کا فراوانی اور نہبی نفاخر کا نتیجہ ہیں۔ ہم مصنف اکمل التاریخ کو معصوم نہیں بچھے اور نہ ہی ان کی کھی ہوئی ہر بات کو خوائخواہ درست ثابت کرنے پرمصر ہیں علمی و تاریخی غلطی کسی ہے بھی ہو عتی ہے اور مخلصانہ تقید و استدراک کے ذریعے اس کی اصلاح بھی کی جاسمتی ہے۔ مگر اکمل التاریخ کی تنقید کے لیے جس قسم کا اسلوب اور و یہ اختیار کیا گیا اور اب بھی بھی بھی بعض مضامین و مقالات میں نظر ہے گزرتا ہے وہ کم از کم راقم الحروف جیسے تاریخ و تقید کے ایک اور ایک مالی میں نظر سے گزرتا ہے وہ کم از کم راقم الحروف جیسے تاریخ و تقید کے ایک اور ایک مالی مالی مالی میں تاریخ و تقید کے ایک اور اسلام کی سے بالی مالی میں ہوگئے ہیں۔ انکی مؤلسا میں کئی تاریخ و تقید کے ایک اور ان مالی میں میں اسلام کئی تاریخ و تقید کے ایک اور ان میں میں اسلام کی میں سیار میں گئی تاریخ و تقید کے ایک مالی میں میں اسلام کئی تاریخ و تقید کے ایک اور ان میں گئی تاریخ و تھیں میں تھیں ان کی میں ان میان میں گئی تاریخ و تقید کے ایک میں میں ان میں میں ان میں تاریخ و تقید کے ایک میں میں تاریخ و تقید کے ایک میں میں تاریخ و تقید کے ایک میں تاریخ و تقید کے ایک میں میں تاریخ و تقید کے ایک میں تاریخ و تاریخ و تھی تاریخ و تو تاریخ و تاریخ و

اس سلسلے میں کئی کتب ورسائل منظر عام پر آئے اور ایک اچھا خاصا محاذین گیا ، تا ہم اس سے بیفائدہ ضرور ہوا کہ بدایوں کے مختلف خاندانوں کواپنی تاریخ محفوظ کرنے اور ترشیب دینے کا خیال پیدا ہوا، گو کہ بیجذ بہ پہلے بھی موجود تھا لیکن اکمل التاریخ نے اسے مزید مہیز دی مسعود علی نقدی کھتے ہیں:

کتاب میں چندمندرجات کی بناپر بدایوں میں جو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بقول مولوی انشاء اللہ مؤلف 'تاریخ بنی حمید' ''ہر چند کہ مؤلف اکمل التاریخ بادہ عقیدت کے نشے میں مست الست ہو کر ایسے مدہوش ہوگئے کے غوغائے بلند سے خفتگان خواب غفلت کو بیدار کردیا''، وہاں اس کے نتیج میں سیر قالحمید فی احوال السعید' بجواب اکمل التاریخ اور تاریخ بنی حمید سمیت متعدد کتب کی اشاعت سے بدایوں کی ممیر کرمیوں کو مہیز ملی ، جس سے بدایوں میں تصنیف اشاعت سے بدایوں میں تصنیف وتالیف کی سرگرمیوں میں قابل قدراضا فہ ہوا۔ (۱)

اس محاذ آرائي مين بقول قاضي غلام شبر قادري' نيصرف مؤلف اكمل التاريخ بلكه أس خاندان

ا۔ کتاب کہانی:مسعود کلی نفوی مطبوعہ ماہنامہ مجلّہ بدایوں من منامجلد کے شارہ ا،بابت فروری ۱۹۹۷ء کراچی

کے اکابرلومن کا حال اس التاریخ میں درج ہے جو پھے چاہا لکھ ڈالا '(۲)۔ گذشتہ سطور میں ہم نے ناقدین اکمل التاریخ کے نا قابل فہم رویے کا ذکر کیا تھا۔ یہ رویہ ہمارے لیے مندرجہ ذیل دعووں اورالزامات کی وجہ ہے نا قابل فہم ہے:

علي موريون ويون مرورون من الميدكر شدكارنامون كو پيش فطر كرديا\_. المحمولف المل التاريخ نے بني الميد كر شدكارنامون كو پيش فطر كرديا\_

ہے۔ اور سے ہوں میں بدایوں کا عہد ہُ قضا خاندان عثانی سے نکل کرخاندان صدیقی میں ہے۔ کارخاندان صدیقی میں آگیا تھا، جس کی وجہ سے عثانی حضرات صدیقیوں سے بغض وحسد میں مبتلاتھے، اب جے سوسال

آ گیا تھا،جس کی وجہ سے عثانی حضرات صدیقیوں سے بعض وحسد میں مبتلا تھے،اب چھسوسال بعداکمل التاریخ ایک حاسدانہ کاروائی کے طور پرتصنیف کروائی گئی ہے، جس میں خاندان صدیقی ن طعبی کی

ئےنسب پرطعن کیا گیا ہے۔

می خضرت عثان غنی کی شہادت کے وقت بنوعثان اور بنوابو بکر میں جور بخش پیدا ہوگئی تھی المل التاریخ اسی رجمش وعداوت کے زیراثر تصنیف کی گئی ہے۔

ی ماری کار می و مارد کارد کارد کار میں میں میں میں میں تا جداران مار ہرہ کی تنقیص کی گئی ہے۔ میں الماری میں تا جداران مار ہرہ کی تنقیص کی گئی ہے۔

کو اکابر خانواد ہ قادر بیہ کو خانقاہ مار ہرہ سے جورشتہ نیاز تھا انگل التاریخ میں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔

الگاریخ انگریز پرست نواب حیدرآباد کے مالی تعاون سے ایک انگریز پرست مصنف کی تصنیف ہے جو انگریز کی حکومت سے اتنا خائف تھا کہاس نے مجاہدین آزادی کے

مصنف کی تصنیف ہے جوامر پڑی حکومت سے اپنا جا لگ تھ ہارے میں حقائق کا انکار کر دیا۔ غرض کہ

وہ بات سارے نسانے میں جس کا ذکر نہیں

میری معلومات کی حد تک اس قلمی پیکار کے جواب میں مولانا ضیاء القادری، مدرسہ قادر یہ یا خاندان عثانی کی جانب سے کسی جوابی یا دفاعی کاروائی کی ضرورت نه اُس وفت محسوس کی گئی اور نه اب اشاعت جدید کے وقت محسوس کی جارہی ہے۔ یہاں اکمل التاریخ پر کیے جانے والے نفتد و

۲- جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدایوں: قاضی غلام شبر قادری مین ۳۴۰ ، قامی مملو کیڈ اکٹر مسعود صدیقی علیگڑھ، نسخه مصوره کتب خاند قادر بدیدایوں۔

نظر کا جائزہ مص اس کیے پیش کیا جارہا ہے کہ کتاب سے تعلق تاریخ کا ایک ورق ممل ہوجائے، ورنہ کسی پر انے قضیے کو تازہ کرنا یا کسی نئے تنازع کوجنم دینا، کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کوصفائی دینامقصور نہیں ہے۔

بدایوں کے معزز خاندانوں میں صدیقی حمیدی خاندان علم وفضل اور خاندانی نجابت و شرافت کے اعتبارے ایک محزز خاندانوں میں صدیق حمیدی خاندان کی ایک عبارت سے اس خاندان کر افت کے اعتبارے ایک محضوص شان رکھتا ہے، اکمل التاریخ نے ان کو مجھول النسب لکھا ہے، ان کے جداعلی کو قاضی سعد الدین عثانی کا نواسہ ککھا ہے جب کہوہ ان کے نوا ہے نہیں ہیں، مزید یہ کہ خاندان بنی حمید کے مورث اعلیٰ قاضی صدر الدین صدیقی گنوری سبزواری کا تذکرہ شایان شان انداز میں نہیں کیا گیا جس سے ان کی تخفیف شان کا پہلو نکاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

اس کے جواب یار دعمل میں (ہماری معلومات کی حد تک) دو کتابیں سیر ۃ الحمید فی احوال السعید' اور ْ تاریخ بنی حمید' منظر عام پر آ کیں۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ ان دونوں کتابوں کا تعارف پیش کررہے ہیں۔

#### سيرة الحميد في احوال السعيد: وضيف حسينه جليس

یہ قاضی فداحسنین جلیسی کا مصنفہ رسالہ ہے، جو ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے، مطبع نظامی بدایوں سے ۱۳۳۷ھ میں شائع ہوا۔ آغاز میں مصنف نے اکمل التاریخ کی تین عیار تاریخی غلطیاں دکھائیں ہیں، جن میں سب سے بڑی غلطی سے ہے کہ:

ایک جگہ ضیاصاحب نے بہت بڑا حملہ کیا ہے یعنی بنی حمید کو جوا یک بڑااور معزز و سر برآ وردہ گروہ ہے ضیاصاحب نے مجہول النسب اور بدایوں کے مدرسہ معزیہ کا فیضیا ب لکھ دیا ہے۔ (۳)

اس کے بعد خاندان بنی حمید کے مورث اعلیٰ حضرت قاضی حمیدالدین گنوری اوران کے صاحبز ادب قاضی صدرالدین گنوری اوران کے صاحبز ادب قاضی صدرالدین گنوری سبز واری رحمة الله علیها کے نضل و کمال ، جلالت شان اور نجابت وشرافت کے ثبوت میں قدیم تاریخی کتب سے متعدد عبارتین نقل کی ہیں۔ آخر میں سندا ۲۰ ھے لے کر

س سرة الحميد في احوال السعيد: قاضي فد احسنين جليسي عن ٥، امير الا قبال پريس بدايون،٣٣٣ اه

سنہ۲۱۸اھ تک قاضیان بدایوں کی فہرست عل کی ہے۔

كتاب كي عاز بى ميں چھٹى سطر برمصنف نے اعلان كيا ہے كە "ان شاءالله آسنده جواب ترکی بہتر کی ہوگا''،اس سے تناب کے آئندہ اسلوب کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔اس کتاب کے بارے میں ہمارے سامنے دوشم کی رائے ہیں اور دونوں خاندان بنوجمید کے ہی افراد کی ہیں، ہم بلا تبصرہ دونوں نقل کررہے ہیں۔

ڈاکٹراسداریب (مقیم حال ملتان، پاکتان) اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: اس قضيه نا مرضيه كى بابت جوكما بين لكهين كئين ان مين ايك نهايت الهم كتاب سرة حيد والفي فداحسين جليسي كى ہے۔سرة حيد المل التاريخ كے جواب میں کھی گئی ہے۔اکمل التاریخ میں اولاد بنوحید کا جونا زیبا انداز ہے تذکرہ کیا گیا ہے مصنف سیرة حمید 'نے اس کا جواب نہایت سلیقے سے لکھا ہے۔ (m)

دوسری رائے قاضی غلام شبر قادری بدایونی کی ہے،وہ اپنا ایک ذاتی مشاہدہ تحریر کرتے ہوئے

جس وقت و ہر (سیرة الحمید) حجیب كرمشتهر ہوئی اور إس نیاز مند کے مطالع ہے گزری خیال ہوا کہ واقعی مصنف نے خوب محنت کی اور دلائل کافی پیش کردیے، کیکن صرف اِس خیال سے کہ مصنف کے مائیر معلومات اور موجودگی كتب يرنظرتهي كتابين نلاش كيس اوربعض عبارات كالمقابله كيا،عجب گل كحلاكه واقعی بیقل عبارات نہیں بلکہ صرف تصنیف ہے۔ میں ایک عبارت بجنب نقل کرول گاورآ پ حضرات ہے دریافت کرول گا کداب کیارائے ہے۔ سفر کر کے وطن گیا اورمؤلف ممدوح ہے نیاز حاصل کیا اور یو جھا کہ براہ عنایت وہ کتا ہیں جن کی عبارات آپ نے نقل فر مائی ہے اِس عاجز کوبھی دکھاد یجیے۔ محرّم موَلف نے صاف فرمادیا کہ' نہ میں نے کتاب تصنیف کی، نہ میرے

یاس کوئی کتاب ہے، بیفلاں صاحب کی حرکت ہے'۔ مؤلف فرضی کوساتھ لے کران حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااوریہی مطالبہ

٧٦ مضمون أيك قضيه نامرضيهٔ :اسداريب، ماهنامهٔ مجلّه بدايون عن ٣٠٠ شاره ١٩٩٥ء، كراحي

کیا،لصنیف سے اقبال فرمایا اور اُس وجہ کو جس کے سبب سے رسالہ اپنے نام ہے شاکع نہ فرماسکے چھیایا۔ تاہم جب عبارات کتب کے معائنے پر اصرار کیا گیا فرمایا ''میرے پاس کوئی کتاب نہیں مکیں فلاس حکیم صاحب کے پاس جاتا تھاءوہ کچھےعبارتیں پر چوں پر لکھ دیتے تھے میں نے اُن کے اطمینان پر لکھ دیا۔ اب ان حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض مدعیٰ کیا کہ آپ نے جوعبارات كتب مؤلف كتاب سيرت الحميد كومرحت فرمائي بين اصل كتابون میں مجھ کودکھا دیجیے، فرمایا دمکیں نے صرف ایک عبارت کتاب ہا قیات الصا لحات ٔ مصنفه مولوی عبدالوالی صاحب دی تھی، باقی مجھ کومعلوم نہیں کہاں ہے درج کتاب ہوئیں''۔ افسوس کرایک حملے کے جواب کواٹھ ہیں، را ھے کھے لوگوں سے مقابلہ ہے اوراس یائے کی تصنیف ہے کہ آپ کوخود اسے بزرگوں کا حال معلوم نہیں ،جن

کتابول کی عبارتین نقل فرمائی ہیں وہ اکثر غیرمعروف ومعدوم ہیں۔خیرانہیں ہے ایک جوتھوڑی ہے تلاش ہے مجھ کو دستیاب ہوگئی اولاً وہ عبارت نقل کرتا ہوں جوسيرت الحميد مين نقل بهوئي پھر اصل عبارت كتاب حاضر خدمت كروں گا۔ (۵)

پھر قاضی صاحب نے سیرت الحمید میں نقل کردہ ایک فارسی عبارت پیش کی ہے،اس کے بعداصل كتاب ي مل عبارت نقل كرك لكصة بين:

نداس میں شی حمید الدین صاحب کا تذکرہ ہے، نداشعار سعدی کا مذکور میں حیران ہوں کہ ایس جرأت كيے كى جاتى ہے، اگر چہ اور كتابوں كى عبارت كا مقابلہ بوجہ نہ دستیاب ہونے کتابوں کے میسر نہ آیا، کین قیاس کیا جاتا ہے کہ عَاليًّا يَهِي حال أن عبارات كا بهوكا ـ (٢)

ضیام حوم نے لکھاتھا کہ قاضی صدر الدین گنوری کا تکاح قاضی سعد الدین عثانی کی دختر سے ہواتھا

۵۔ جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدایوں: قاضی غلام شبر قادری من ۱۳۸۳ قالمی مملوکہ ڈ اکٹر مسعود صدیقی علیگر ہ نسخدمصوره كتب خانة قادربيه بدايول

اورموجودہ صدیقی حمیدی خاندان انہیں کی اولاد سے ہے۔ ناقدین کا کہناتھا کہ بیڈو درست ہے کہ قاضی صدر الدین کی شادی قاضی سعد الدین عثانی کی صاحبز ادی ہے ہوئی تھی لیکن ان ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔ پھر قاضی صدرالدین گنوری کا دوسرا نکاح اپنی عمز ادبہن سے ہوا، ان سے قاضی عبداللطیف تولد ہوئے ہموجودہ خاندان حمیدی انہیں قاضی عبداللطیف کی اولا دیے ہیں۔ مؤلف سیرة الحمید نے اس مسئلے بربھی خامہ فرسائی کی ہے، گفتگو کے تیور کچھا یہے ہیں کہ گویا قاضی سعدالدین عثانی کی صاحبز ادی کیطن سے ہونے میں ان کی ہتک وتذکیل ہو۔ راقم الحروف كواس قضيے ہے كوئى دلچين نہيں كہ قاضى عبداللطيف كى والدہ عثانية تھيں يا صدیقیہ؟ نہ مجھان کے عثانیہ ہونے براصر ارہے اور نبصدیقیہ ہونے کا ملال محض برسمیں تذکرہ اس قضیے کے بارے میں خاندان بوحمید کے ایک مؤرخ اور ماہر انساب کا فیصلہ نذر قار کین ہے۔قاضی غلام شرقادری قاضی عبداللطیف کے حالات میں لکھتے ہیں: آپ كى اولاد ميں بالفعل بيا ختلاف ہے كه آپ كى والده صديقية تسيس ياعثاني؟ یرانی تحریریں اور معمرین واقفین نسب آپ کو قاضی سعدالدین عثانی کا نواسه ککھتے اور کہتے ہیں۔حال میں بوجہ ایک حملے کے جوصا حب کتاب انمل التاریخ نے بنومید ریکیا اور قاضی سعدالدین صاحب عثانی کی صاحبز ادی غیر کفو ہے بتائیں (جس کی تھیج خودمصنف نے کردی اوراپی غلطی تحریر کا اعتراف کیا ) بعض حضرات نے صاف اٹکار کردیا کہ دختر قاضی سعد الدین عثانی ہے کوئی اولاد بی پیدانہ ہوئی ۔ اِس عاجز نے تمام عمائد بنی حمید سے تحقیق کیا جوان واقعات حال سے بےخبر ہیں یا پچھلے ا کابر سے سنے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ قاضی عبداللطیف نواسہ قاضی سعدالدین عثانی کے تھے اور متعصبین بخبر کا دوسرا قول ہے ۔مولوی محم<sup>حسی</sup>ن صاحب چندیلیہ، شیخ تہورعلی صاحب،شیخ احمہ رضا ، غلام محمد صاحب مولوي محبّ احمد صاحب جليسي ، مولوي رضي الدين صاحب فرشوري قاضي عبداللطيف صاحب كونواسه قاضي سعدالدين صاحب عثانی تشکیم کرتے ہیں اور یہی سجیج ہے۔(2)

۷- مرقع سابق: ١٠١٧

تارخ بی حمید:

یہ مولوی محمد انشاء اللہ صدیقی بدایونی کی تصنیف ہے ۔۱۳۳۴ھ میں تالیف کی گئی اور ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۱2ء میں امیر الاقبال پریس بدایوں سے شائع ہوئی۔اس کواکمل التاریخ کا با ضابطہ جواب نہیں بلکہ ردعمل کہنا جا ہیے۔

اس میں حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر زمانہ تالیف تک بدایوں کے خانواد ہ صدیقی حمیدی کا شجر وُنسب ذکر کیا گیا ہے۔ شجرے کی بعض اہم شخصیات کے حالات بھی کہیں اجمال اور کہیں تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں۔ ابتدا میں تقریباً پالچ صفحات کا' دیباج ، ہے جس میں انساب اوران کی حفاظت وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔

اگرچەمصنف نے بالكل ابتداميں بيدعوى كياہے كه:

پر رسالہ نہ مناظرہ ہے اور نہ کسی معترض کی کتاب کا جواب ہے اور نہ کسی پر اعتر اض ہےاور تحقیر و تعصب اور نزاعی کلمات سے مبر اے۔(۸)

کین صفحہ ۸ تک پہنچتے بینچتے مصنف جذبات ہے مغلوب ہوگئے اور اکمل التاریخ اور ضیاء القادری مرحوم سے اظہار ناراضگی فرمادیا۔ انہوں نے اکمل التاریخ سے اپنی ناراضگی کا سب یہ بیان کیا

:\_\_

اِس کتاب (اکمل التاریخ) کے مصنف نے اپنانسب تو ظاہر نہ کیا کہ بید ذات شریف کر بین یا گئی ہیں یا سود لیں ہیں، مگراولاد تھر بن ابی بمرصد بی پر حملہ کیا ہے، یعنی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے کہ'' سعد الدین کے ایک پسر زوجہ خاند انی سے اور ایک دختر زوجہ غیر کفوسے جس کی شادی قاضی صدر الدین صدر الدین صدر یق سے ہوئی''۔ (۹)

الدین صاحب صدی کی نوری سبزواری کے ساتھ ہوئی۔ (۱۰)

اس میں کہیں لفظ نفیر کفون نہیں ہے، جو ناراضگی کا اصل سبب بتایا جاتا ہے۔ مذکورہ عبارت میں مؤلف رسالہ نے مولا ناضیاء القادری کے نسب پر جو چوٹ کی ہے اس کی کیا شکایت کہ جب خاندان عثمانی کے اکابر بھی اِس تسم کی پھبتیوں سے مامون نہیں ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں:

یہ برزرگ ( قاضی دانیال قطری ) مورث اعلیٰ ہندوستان میں خاندان عثمانی کے ہیں ترک سکونت کر کے ہندوستان وارد ہوئے، اِن برزرگ کے نجیب الطرفین ہونے کا پھونے کا پھو بیان نہ ہوااور سوائے قاضی رکن الدین کے دیگر اولاد کا بھی ذکر نہ ہوااور سوائے قاضی رکن الدین خاندانی ہمراہ آئیں یا مال غنیمت ہوااور ہوئی نہیں ہوسکتیں کیوں کہ سوائے ان کے پیر قاضی دانیال کے کوئی کفونہ تھا۔ (۱۱)

اس کتاب 'تارخ بن حمید' کے بارے میں قاضی غلام ثبر قادری نے لکھا ہے کہ: مصنف تارخ بنی حمید ہے بھی ان کی کتاب کے متعلق چندسوال کیے لیکن جواب نہ ملا۔ یہ کتاب بھی ذاتی کاوش وخو شامد اور غلط واقعات کے اندراج سے خالی نہیں۔ (۱۲)

خاندان بنوحمید کے افراد کواکمل التاریخ ہے ایک بڑی شکایت بدایوں کے عہد ہ قضا کے معاملے کولے کرتھی۔

میہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ بدایوں کے پہلے قاضی حضرت سلطان المشائخ محبوب اللی کے والدمحتر م حضرت سیداحمہ بخاری رحمۃ الله علیما تھے۔ان کے بعد خاندان عثانی کے مورث اعلیٰ حضرت قاضی دانیال قطری عہدہ قضا پر مشمکن ہوئے ۔پھر ان کے صاحبز ادبے قاضی رکن الدین عثانی عہدہ قضا ہے سرفراز کیے گئے۔پھران کے بیٹے قاضی سعدالدین عثانی قاضی بدایوں

١٠- المل الثاريُّ قد يم بص٢٢/طبع جديد ص 47-

۱۱۔ تاریخ بنی حمید جمدانشاءاللہ صدیقی جس ۸،امیرالا قبال پریس بدایوں،۱۳۳۵ھ ۱۲۔ جامع انساب شرفائے نجیب الطرفین بدایوں: قاضی غلام شبر قا دری جس:۳۴ بنگمی مملو کہ ڈاکٹر مسعود صدیقی علیکڑھ، نسخہ مصورہ کتب خانہ فادر بدبدایوں

بنائے گئے۔ضیاءالقادری نے لکھا ہے کہ:

صاحبزادے (شخ محم معروف بہ شخ راجی ) کو بلا کرنصیحت کی که 'بیٹامکیں ہمیشہ مقد مات قضاحکم اللی سے حقیقت کے مطابق فیصل کیا کرتا تھاا گرتم میں اتنامادہ

جب آب (قاضی سعدالدین عثانی ) کی عمر آخر ہوئی تو آپ نے اسپے

مقدمات قضاعم ابنی ہے حقیقت کے مطابق بیشل کیا کرتا تھا اکرتم میں اتنامادہ ہوتو عہدۂ قضا قبول کرنا ورنہ یاد رکھو کہ حقوق العباد کا مواخذہ دربار البی میں ہوگا''۔ ہزرگ باپ کی اس وصیت کو سعادت مند بیٹے نے بغور سنا اور اس

ہوگا''۔ بزرک ہاپ بی اس وصیت کوسعادت مند بیٹے ہے عہدے سے دست کش رہنے کادل میں عہد کرلیا۔(۱۳) \*\*\*

پھرآ گے شخ محدرا جی کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ:

سلطنت کی طرف سے منصب قضا جومیراٹِ آبائی تھا پیش کیا گیا ،مگراپنے بزرگ باپ کی وصیت کویا دکر کے فوراً انکار کردیا۔اس کے بعد آپ کی اولامِ

ہمشیرزادکو بیعهدہ تفویض کیا گیا۔(۱۴) منتیرزادکو بیعهدہ تفویض کیا گیا۔(۱۴)

اس پر اعتراض تھا کہ قاضی رکن الدین عثانی کے بعد خاندان بنوحمید کے جداعلی قاضی صدر الدین گنوری سنرواری بدایوں کے قاضی مقرر کیے گئے تھے، جب کہ ضیاصا حب نے لفظ'' اولا د ہمشیرزاد'' لکھ کرمعا ملے کوالجھا دیا۔

یہاں ضیاصا حب ہے اتنا تسامح ضرور ہوا کہ ان کولفظ ہمشیر زاد کی بجائے 'بہنوئی' لکھنا حاسے تھا۔ کیونکہ بیدایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ قاضی سعد الدین عثانی کے بعد قاضی صدر الدین گنوری بدایوں کے عہد و قضایر شمکن ہوئے تھے، جو قاضی سعد الدین عثانی کے داما داور ان کے بیٹے شخ محمد راجی کے بہنوئی تھے۔ ہاں ان کے بعد ان کے صاحبز ادے قاضی سعد اللہ بین گئا میں ساتھ ہے۔ ہاں ان کے بعد ان کے صاحبز ادے قاضی سید اللہ بین گئا ہے۔ ہوں ان کے بیٹے شخ محمد راجی کے بہنوئی تھے۔ ہاں ان کے بعد ان کے صاحبز ادے قاضی سید اللہ بین گئا ہے۔ ہوں ان کے ساحبز ادبے قاضی سید ہونے تھا ہے۔ ہوں ان کے ساحبز ادب میں سید تھا ہے۔ ہوں ان کے بیٹے شخ محمد راجی کے بیٹے تا ہے۔ ہوں ان کے ساحبز ادب کا سید کی سید تا ہوں کے بیٹے تا ہے۔ ان کے سید کی سید تا ہوں کی سید کی سید تا ہوں کے بیٹے تا ہے۔ ان کے سید کی سید کی سید تا ہوں کی سید کی سید کی سید تا ہوں کی سید کی سید کی سید کی سید تا ہوں کی سید کی سید کی سید تا ہوں کی سید کی سید کی سید تا ہوں کی سید تا ہوں کی سید کی کی سید کی کی سید کے کی کی سید کی سید کی سید کی سید کی کی سید کی کی سید کی کی سید کی

عبداللطیف صدیقی حمیدی بدابوں کے قاضی مقرر ہوئے جو (خود موزمین بنوحمید کی تحقیق کے مطابق) قاضی سعدالدین کے نواسے اور شخ محمد راجی کے ہمشیر زاد تھے۔ اکمل التاری کے متعلقہ مقام پرہم نے حاشیے میں اس غلطی کی تھیج کر دی ہے۔ (دیکھیے: ص48)

اس بحث کے آخر میں میں میں بیاکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت قاضی صدر الدین گنوری

۱۳ ا مکل الثاری فقد یم بس۳۴ طبع جدیدص: 47 ۱۳ ا مکل الثاری فقد یم بص۲۵ اطبع جدیدص: 48

سبزواری رحمة اللّٰدعلیه کا تصل و کمال ،جلالت شان اورنجابت وشرافت سی شک وشبه سے بالاتر ہے،مصنف اکمل التاریخ نے جس سرسری انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے میں اسے بہندیدگی کی نگاہ ہے نہیں دیشا۔ اسی لیے علمی دیانت کے طور بر میں نے حاشیے میں مصنف کے تسامح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاضی صاحب کا مختصر تعارف درج کر دیا ہے۔

ما قصه سکندر و دارا نه خواندیم از ما بجز حکایت مهرو وفا مپرس ترجمہ: ہم سے سوائے مہرووفا کی حکایت کے اور پچھمت بوچھو، ہم نے سکندر اعظم اور دارا کی جنگوں کے قصے پڑھے ہی نہیں ہیں۔

المل التاريخ يرايك تقيدى تبره:

بیتاج العلماحضرت سیدشاه محمد میان قادری مار جروی قدس سرهٔ کامخضر رساله ہے۔اس کا دوسرانام مرابد فی احباب کودوستانه بیندیده مشوره عیر جس سے سندتالیف ۱۳۳۵ هرآمد موتا ہے۔آپ نے اس میں اکمل التاریخ کے بعض تاریخی تسامحات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہمارے خیال میں اکمل التاریخ کی تنقید میں لکھے جانے والے رسائل اور مضامین میں بیر سالہ سب ہے زیادہ سنجیدہ، متوازن اور مخلصانہ تقید رہبنی ہے۔ یہ بات رسالے کے تاریخی نام ہے بھی ظاہر ہوتی ہے۔مصنف رسالہ نے جن اغلاط کی نشاندہی فرمائی ہے ہم نے متعلقہ مقامات برحاشیے میں بلا تَصِرهان کی جانب اشاره کردیا ہے۔( دیکھیے: کتاب ہذا کاص: 100 ہص: 101 ہص: 123،

(346:0°,330:0°,319:0° بدرساله ۱۲ رصفحات برمشمل ہے۔سوریش بھوش بریس سیتا پورسے طبع ہوکر خانقاہ بر کا تبیہ

مار ہر ہمطہر ہ ہےشا کع ہوا۔ تذكرهٔ نوري:

یہ قاضی غلام شبر قادری بدایونی کی تصنیف ہے جوحضرت نورالعارفین سیدشاہ ابوالحسین احمہ نوری مار ہروی قدس سرۂ کی مفصل سواخ حیات ہے، ساتھ ہی مقدمے میں خانوادہ کر کا تنہ کے دیگراکابرومشائخ کاذکربھی سلسلہ بسلسلہ کیا گیا ہے۔۳۲۳-۱۳۳۳ دیس اس کی تالیف واشاعت عمل میں آئی۔

یہ تاب اگر چدا کمل التاریخ کے جواب میں نہیں لکھی گئی ہے مگر کتاب میں ایک سے زیادہ

مقامات برمصنف نے مولانا ضیاءالقا دری پر بعر یضات کی ہیں۔قاضی غلام تبر صاحب کوشکایت ہے کہ مصنف اکمل التاریخ نے خانواد ہُ بر کا تنیہ مار ہرہ شریف کے اکابرومشائخ کے مقابلے میں خا نواد ہُ عثانیہ کے علماومشائخ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے،ا کابر مار ہر ہ پرحضرات مدرسہ قادر بيكاعلو وترفع ثابت كيا ہے، مرشد زادول اورسيد زادول پر فخر دكھايا ہے، اكمل التاريخ ميں تاجداران مارېره کې تنقيص کې گئي ہے وغيره وغيره -ايک جگه کھتے ہيں: خدا نہ کرے کہ ہم اینے کسی دوست کے کلام میں عیب چینی اور اس کی تر دید كرين،ليكن اثنا كہنے برِمجبور ہيں كهٰ اكمل التاريخ ، ميں بعض واقعات قابل تصحيح و نقید ہیں ۔مصنف نے کوشش و تحقیق نہیں کی ، اُن کی بعض تحریریں مؤرخا نہ و معتقدانہ دونوں شانوں کے خلاف ہیں۔ سنا ہے کچھ ترمیم بھی کی گئی ہے۔ کاش اُن مضامین کی جن سے تاجداران مار ہرہ کی تنقیص یا حضرات مدرسہ علیہ کاان ہےعلومتر شح ہوتا ہونظر ثانی فرمائیں کہاصل صاحبان نعمت وہی ہیں اورعطا و اخذ دونوں میں ان کا احسان ہے۔ (۱۵) ہم نے اس پہلو ہے اکمل التاریخ کا گہرامطالعہ کیا اوراس نتیج پر پہنچے کہ مصنف اکمل التاریخ پر بید الزام درست نہیں ہے کہ انہوں نے تاجداران مار ہرہ کی تنقیص کی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم د کیھتے ہیں کہ مولانا ضیاء القادری نے جہاں بھی خانواد ہُ برکا تنبہ کے سجادگان و صاحبز ادگان کا تذكره كيا ہے وہاں حفظ مراتب كا يورالحاظ كرتے ہوئے شايان شان طريقے ہے كيا ہے، مثال كے طور يراكمل التاريخ ہے ہم چندا قتباسات فقل كررہے ہيں: (۱) حضرت سید شاه محمد صادق میاں صاحب بر کاتی مار ہروی قدس سرۂ ۔آپ مار ہرہ مطہرہ کے سدا بہار باغ کے ایک مہلتے ہوئے پھول ہیں۔آپ کی ستفری صورت،اچھی سیرت،اچھے سخرے جلووں ہے آ راستہ و پیراستہ تھی۔ آپ حضرت سیدشاہ اولا درسول قدس سرۂ کے بڑے صاحبز ادیے ہیں۔(ص:188) (٢) سيد السادات ،معدن خوارق عادات ، كاشف د قائق معقول ومنقول حضرت

سيّدى سيّد شاه آل رسول صاحب قدس سرهٔ - آپ خانقاه عالم پناه مار هره مقدسه

حضرت سلطان الاولیا سیدنا شاہ حمزہ صاحب قدس اسرارہم) کے نورنظر اور فرزند اوسط بين \_ (ص:113) (۳) سيدالسادات بثس العرفاحضرت سيدى سيدشاه غلام كحى الدين امير عالم صاحب قدس سره ١٦ يحفرت تقر ميال صاحب كفرزندا صغري - (ص:114) (۴) سلاله تفاندان رسالت حضرت سيدي شاه ظهور حسن صاحب مار هروي قدس سرهٔ آب بڑے صاحبز ادے حضرت سیدی مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سر ہ کے تھے۔......آپ کےصاحبز ادےوالامرتبت حضرت مولاناسیدشاہ ابوالحسین احمد نوری میال صاحب قبله قدس سرهٔ تھے جواس دور آخر میں اینے اسلاف کرام کے فضل وتقدس كاروش آئينه اورمتقد مين اوليائے عظام كے مظہر اتم تھے۔ ہزاروں لاكھوں آئکھیں ابھی اُن نوری جلووں سے بے خودوسر شار ہیں۔(ص:122) (۵) خلاصة دود مان نبوت حضرت سيدى شاه ظهورحسين صاحب مار مروى قدس سرهٔ ۔ آپ چھوٹے صاحبز ادے حضرت سیدنا مولانا شاہ آل رسول صاحب قدس سرۂ کے تھے۔ چھٹومیال کے پیارے نام ہے مشہور تھے۔ولادت آپ کی ۱۲۴۱ھ [۲۷-۲۸اء] میں ہوئی \_ چہرہ نورانی ہے صولت وشوکت، رعب وجلال کے جلوے چک چک کر ہیت اسداللہی کی ضیاباری کرتے تھے۔ (ص:122) ( ٢ ) سلاله خاندان نبوت، خلاصه دود مان رسالت حضرت سيدي مولانا شاه ابوالحسين احمدنوري ملقب بيميال صاحب قبله قدس سرّة آپ مند بركاتنيه مار مره مطہرہ کے تا جدار، قادر یوں کے ملجاو ماوا، ہندوستان کے مشہور مشائخ عصر کے سرتاج تھے۔....باو جود مشاغل باطنی آپ کو تحفظ عقائد کا از حد خیال تھا، جس زمانے میں بدایوں میں مسّلة تفضیل كازور ہوا آپ نے تصنیف رسائل كی طرف متوجہ ہوكر شان حقانیت کا حلوه د کھایا۔ اِسی طرح عقائد و ہا بینجدید ہے محفوظ رہنے کی ہدایت تحريري وزباني متواتر فرمائي \_ آپ نقترس وتورع، زبد واتقاميس فائق الاقران تھے \_ ہرار ہامریدین آپ کے دیار وامصار میں ہیں۔ (ص:158-159)

کے تاجدار، حضرت ستھر ہے میاں صاحب سیّد شاہ آل برکات ( خلف اوسط

ان مقامات کے علاوہ بھی آپ امل الباری میں جہاں کہیں بھی اکابر مار ہرہ مطہرہ کا تذکرہ پائیں گے وہاں آپ کوادب واحتر ام اور عقیدت و محبت کا وہی انداز ملے گا جوایک عقیدت کیش کا اپنے مرشد زادوں اور مخدوم زادوں کے بارے میں ہونا چاہیے۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے قاضی غلام شرصا حب کے اس الزام کے جواب میں ہم آپ کو اکمل الباری کے مطالع کی دعوت دیتے ہیں۔

قاضی غلام شبر قادری نے اکمل التاریخ پر ایک اعتر اض بدکیا ہے کہ اس میں نورالعارفین حضرت سیدشاہ ابوالحسین احمد نوری مار ہروی قدس سر هٔ کوحضرت سیف الله المسلول کا شاگر دلکھ دیا ہے، نیز بیجھی لکھا ہے کہ حضرت نورالعارفین قدس سر ۂ نے حضرت سیف الله المسلول سے تعلیم و تربیت باطنی حاصل فر مائی تھی (۱۲)۔ قاضی غلام شبر قادری نے پہلی بات کو دمتن غلط' اور دوسری تربیت باطنی حاصل فر مائی تھی (۱۲)۔ قاضی غلام شبر قادری نے پہلی بات کو دمتن غلط' اور دوسری

تر بیت باضی حالمل فرمای منی (۱۹)۔ قاصی غلام سبر قادری نے پہی بات کو مستن غلط اور دوسر کا بات کواس کا'' حاشید لغو'' قرار دیا ہے۔

تذکرۂ نوری کے مقد ہے میں ہم نے اس اعتر اض کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، یہاں مختصراً اتنا عرض ہے کہ مولا نا ضیاءالقا دری نے اکمل التاریخ میں حضرت نورالعارفین قدس سرۂ کوسیف اللہ المسلول کا شاگر دنہیں لکھا بلکہ مولا نا حافظ محمد سعید عثانی کے تلامذہ کے شمن میں حضرت کا ذکر کیا ہے۔اس بات سے خود قاضی غلام شرقا دری کوبھی ا نکارنہیں ہے۔ (کا)

ہاں البتہ بیدورست ہے کہ ضیاء القادری نے حضرت سیف اللہ المسلول ہے استفاضۂ باطنی
کا ذکر کیا ہے (۱۸) کیکن اس روایت کوفقل کرنے میں ضیاء القادری مرحوم تنہا نہیں ہیں بلکہ خود
خانواد ہُر کا تیہ کے چثم و چراغ تاج العلما حضرت سید شاہ محمد میاں قادری مار ہروی نے بھی تاریخ
خاندان ہرکات (ص ۴۶) میں یہ بات فرمائی ہے۔ (۱۹)

### خاندان برکات (ص ۱۹۰۰) میں بیہ بات فرمای ہے۔(۱۹) ایک قطع**ۃ ارخ** وفا**ت**:

جلد اول کے حواثی میں مصنف نے مولانا فیض احمد بدابونی سے استفاد و شعرو سخن کرنے ۱۲۔ مرجع سابق بس:۱۹۹-۲۰۰

ےا۔ مرجع سابق جس ۱۹۵۔ ۱۸۔ دیکھیے کتاب پذاہم 159

۱۸۔ دیکھیے نماہ بدا: 1990 ۱۹۔ تفصیل کے لیے دیکھیے :مقدمہ تذکرہ نوری ازراقم الحروف:از ص۳۲ ناص۲۹۔ تاج الحو ل اکیڈمی بدایو ۲۰۱۳ء والوں میں مولوی انترف علی قیس کا ذکر کیا ہے۔ اس من میں انہوں نے قطعہ تاری وفات بھی درج کیا ہے۔ (دیکھیے ص: 152) مصنف نے اس قطعہ تاریخ کے شاعر کا نام ذکر نہیں کیا۔ شاہ نشرف علی صدیقی حمیدی نے 'تاریخ بنی حمید' فارسی (مرتبہ ۱۳۲۸ھ) میں اس قطعہ تاریخ کے گیارہ اشعار درج کیے ہیں اور اس کوسیف اللہ المسلول کی جانب منسوب کیا ہے۔ لیکن مندرجہ ذیل وجوہ کی بنیا دیر مجھے اس انتشاب کی صحت تسلیم نہیں ہے:

المل التاریخ کا سنه نیمیل ۱۳۳۳ ه جاور تاریخ بی حمید کا ۱۳۲۸ هداندا تاریخ بی حمید کو نامیار سے المل التاریخ پرکوئی بہت زیادہ نقدم حاصل نہیں ہے۔ پھر جس طرح ضیاء القادری نے بغیر کسی حوالے کے قطعہ تاریخ نقل کیا ہے ایسے ہی مؤلف تاریخ بی حمید نے بھی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ انہوں نے یہ قطعہ تاریخ کہاں سے نقل کیا ہے۔ اگروہ کوئی حوالہ دیتے تو ان کے ماخذ کے اعتبار واستناد برغور کیا جاتا۔ لہذا کوئی خارجی قرینہ ایساموجو دنہیں کہ تاریخ بی حمید کی روایت کواکمل التاریخ پرترجے دی جائے۔

اس کے برخلاف اس قطعہ تاریخ میں کچھ داخلی شواہدایسے ہیں جو حضرت سیف المسلول کی طرف اس کے انتشاب کومشکوک قرار دے رہے ہیں۔قطعے کے گیارہ اشعار میں جس مبالغہ آمیز انداز میں مولوی انثر ف علی نفیس کے علم وضل اور محاسن و کمالات کی تعریف و تو صیف کی گئی ہے وہ حضرت سیف اللّٰد المسلول کی ذات ہے مناسبت نہیں رکھتی کیوں کہ:

الف: مولوی انثر ف علی نفیس حضرت سیف اللّٰد المسلول ہے عمر میں کارسال جھوٹے تھے۔

الف. تونون الرف في من مقرط منيف الله المعلول عن المرد عن الله المسلول عن الكرد عن الله المسلول عن الكرد عن الم

ج: سب سے اہم بات یہ کہ سیف اللہ المسلول اہل سنت کے امام تھے جن کی ساری زندگ برعقیدگی کے ردوابطال میں گزری، جب کہ مولوی اشرف علی نفیس مذہباً شیعہ تھے۔ ان وجوہ کی بنیادیر ہم سیف اللہ المسلول کی جانب اس قطعے کے انتساب کو درست تسلیم

ان وجوہ کی بنیاد پر ہم سیف اللہ المسلول کی جانب اس قطعے کے اننساب کو درست سکیم نہیں کرتے۔

# اسناد حدیث شجرهٔ طریقت ،سلسلهٔ تلمذ

اسناد حديث:

اکمل التاریخ میں مذکور ہوا کہ حضرت سیف اللہ المسلول نے مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ میں حضرت شخ عبداللہ سراج کی اور حضرت شخ عابد مدنی قدس سر ہما سے تفییر و حدیث کی اسناد و اجازت حاصل کی تھی ۔حضرت تاج الخول نے الکلام السدید میں حضرت عابد مدنی کی اسناد تلاوت قرآن تفییر ،حدیث ، فقداور تصوف درج فر مائی ہیں۔اختصار کے پیش نظر ہم یہاں صرف ایک سند حدیث نقل کررہے ہیں جوامام بخاری پرفتھی ہوتی ہے۔

حضرت سيف الله المسلول في حضرت نقيب الاشراف بغدادشريف سے بھی حديث ساعت كى شى \_ يسند بھى حضرت تاج الحول في فل فرمائى ہے، جس كويبال نقل كياجارہا ہے۔
باقی اسادوسلاسل كى تفصيل كے ليے اہل ذوق ال كلام السديد في تحرير الاسانيد (مصنفہ حضرت تاج الحول، متر جمداسيد الحق مطبوعة تاج الحول اكيدى) ملاحظ كرسكتے ہيں۔
شجر كا طريقت:

حضرت سیف الله المسلول کواپنے والدگرامی حضرت شاہ عین الحق عبدالمجید قادری قدس سرۂ سے جملہ سلاسل برکا تیہ آل احمد بیاقد بمیہ وجدیدہ کی اجازت وخلافت حاصل تھی۔ یہاں ہم صرف شجر ہُ طریقت قادر بیہ برکا تیہ مجید بیہ جدیدہ نقل کررہے ہیں ۔ باقی تمام سلاسل طریقت کی تفصیل ' تذکر ہُ نوری' (مطبوعة تاج الخول اکیڈمی) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

### سلسلة معقولات:

حضرت سیف الله المسلول کواپنے والد حضرت شاہ عین الحق قدس سرؤ سے جملہ علوم عقلیہ و تقلیہ کی اجازت حاصل تھی۔ حضرت شاہ عین الحق کا سلسلہ تلمذ بحر العلوم مولا نامجر علی عثانی بدایونی، قاضی مبارک کو پاموی، علامہ میر زاہد ہروی وغیرہ سے ہوتا ہوا ملا جلال محقق دوانی تک جاتا ہے، جوایک واسطے سے میر سید شریف جر جانی ، حافظ ابن حجر اور امام جزری کے تلمیذ تھے۔ تفصیلی سند الکلام السد ید میں موجود ہے۔

ہم یہاں صرف سلسلہ ملمذ فرنگی محل درج کرنے پراکتفا کررہے ہیں۔

#### سندحديث ازمدينهمنوره

سيف الله المسلول معين الحق مولا ناشاه فضل رسول قادري بدايوني

نے حدیث ساعت کی

مولانا الشيخ امام عابدمدني

سے ۔ انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا الثيخ صالح الفلاني

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا الشيخ محمه بن السنة

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولاناالشخ احمرافخلي

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا الشيخ منصورالمصري

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا الشيخ سلطان المزاحي

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانااشيخ شهاب خليل السبكى

ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

مولانا الشخ محمرالمقدى اورجم الغيطي

سے۔ان دونوں حضرات نے حدیث ساعت کی شنہ:

مولانااشيخ زين ذكريا

سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی

منتخ الاسلام شہاب الدين احمد بن على بن تجر العسقلاتي ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولاناالثيخ ابراهيم التوخي ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولانا الثينخ ابوالعباس الحجار سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولاناالشيخ سراج الزبيدي ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا نالشيخ ابوالوقت عبدالاول السجري سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولا نااشيخ عبدالرحن الداودي سے۔انہوں نے حدیث ساعت کی مولانا الثينج عبداللدالسرهسي ہے۔انہوں نے صدیث ساعت کی مولاناالثينج محمدالغريري ہے۔انہوں نے حدیث ساعت کی امام المحد ثین امیر المومنین فی الحدیث محدین اساعیل بخاری ہے۔ \*\*\* سندحديث از بغداد معلى سيف الله المسلول معين الحق مولانا شافضل رسول بدايوني فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی صاحب سجادة غوثيه، نقيب الاشراف الشيخ السيدعلي البغد ادي سے ۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اسے والد

اسیح السید ابو بلر بغدادی

- آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث ٹی اپ والد
اشخ السید اساعیل بغدادی

- آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث ٹی اپ والد

اشخ السید عبد الوھاب جیلانی

اشخ السید عبد الوھاب جیلانی

ے۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث می اپنے والد الشیخ السید نورالدین بغدادی

ے۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد اشیخ السیدمحد درولیش جیلانی بغدادی

ے۔آپ فرماتے ہیں کہیں نے حدیث سی اپنے والد الشیخ السید حسام الدین جیلانی بغدادی الشیخ السید حسام الدین جیلانی بغدادی سے۔آپ فرماتے ہیں کہیں نے حدیث سی اپنے چھاز ادبھائی

اکشیخ السید ابو بکر جیلانی بغدادی سے ۔ آپ فرماتے ہیں کئیں نے حدیث سی اپنے والد اکشیخ السید پیمیٰ جیلانی بغدادی

ے۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد الشیخ السیدولی الدین جیلانی بغدادی سے۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اینے والد

الشیخ السیدزین الدین جیلانی بغدادی الشیخ السیدزین الدی جیلانی بغدادی سے -آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث می السید شرف الدین جیلانی بغدادی

اسیح السید مس الدین جیلانی بغدادی سے آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد الشیخ السید محمد البعاک جیلانی بغدادی سے آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد اکشیخ السید عبد العزیز قادری بغدادی سے آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد غوث التقلین ، قطب الکوئین سید الافراد الشیخ السید عبد القادر الجیلانی البغدادی

عوث التعلین ، قطب اللولین سید الافراد الشیخ السید عبد القادر المجیلاتی البغد ادی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث شی اپنے شیخ حضرت شیخ ابوسعید مبارک مخزومی

ے۔آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث بن اپ شیخ حضرت شیخ البوالحس الاموی سے۔آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث بن اپ شیخ

حضرت شیخ ابوالفرح الطرطوى حضرت شیخ ابوالفرح الطرطوى اسے میں کئیں نے حدیث شی اپنے شیخ حدیث شی اپنے شیخ حضرت شیخ ابوالفضل الممیمی سے ۔ آپ فرماتے ہیں کئیں نے حدیث شی اینے شیخ

حضرت شین بغدادی حضرت شیخ ابو بکر شیلی بغدادی سے -آپ فرماتے ہیں کہ کیس نے حدیث میں اپنے شیخ سیدالطا کفہ حضرت شیخ ابوالقاسم **جنید بغدادی** 

ے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں اپنے شیخ حضرت شیخ م**ری** تقطی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث میں اپنے شیخ حضرت شیخ مع**روف** کرخی

ہے۔آپفر ماتے ہیں کہ میں نے حدیث سی اپنے شخ

439

حضرت امام البواحسن على رضا ہے۔آپ فرماتے ہیں کئیں نے حدیث می اینے والد سيدنا الامام موسى كاظم سے۔آپ فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی این والد سيدناالامام جعفرصادق ہے۔آپفرماتے ہیں کہیں نے حدیث سنی اینے والد سيدناالامام محرباقر ہے۔آپ فرماتے ہیں کہیں نے حدیث سنی اپنے والد سيدناالامام زين العابدين على سجاد ہے۔آپفرماتے ہیں کمیں نے حدیث سنی اینے والد ريحان رسول الثقلين سيدنا الامام ابوعبد التُدام حسين بن على ہے۔آب فرماتے ہیں کمیں نے حدیث سی اپنے والد امير المؤمنين سيدناعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عنهم اجمعين ہے۔آپفر ماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی رحمت عالم ،سيدولدآ دم سيدناومولا نامحدرسول الله سلى الله عليه وسلم نة آب فرمايا كم مجهد عجر بل عليه السلام في كها كماللدرب العزة ارشادفر ما تاج: لااله الاالله حصني، قمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي (ترجمہ: لا إلله الله مير اقلعہ ہے، توجس نے بيد کہاوہ ميرے قلع ميں داخل ہوگیااور جومیرے قلع میں داخل ہواہ ہمیرے عذاب ہے محفوظ رہا۔) \*\*\*

#### سجرة طريقت

## سلسله عاليه قادريه بركا تنيه مجيديه

2

سيف الله المسلول معين الحق مولانا شاهضل رسول قادري بدايوني

N

حضرت انضل العبيد مولا ناشاه عين الحق عبد المجيد قادري بدايو في قدس مرة

N

سمس مار هره حضرت سيد شاه ابوالفصل آل احمد المجھے مياں مار ہروی رحمة الله عليه ا

اسدالعارفين حضرت سيدشاهمز هيتني مار مروي رحمة الثدعليه

∠ خضرت سيدشاه آل محمه مار هروى رحمة الله عليه

 $\stackrel{\wedge}{>\!\!\!>}$ 

صاحب البركات حضرت سيدشاه بركت التُدعشقي مار مروى رحمة التُدعليه

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

حضرت سيدشا فضل اللدرز مذى كاليوى رحمة الله عليه

حضرت سيداحد ترمذي كالبوى رحمة الثدعليه

حضرت سيد محمرتر مذى كالبوى رحمة الله عليه

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

حضرت شيخ جمال اوليا كوڑا جہان آبا دی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت قاضى ضياءالدين عرف قاضى جيارهمة الله عليه

حضرت نظام الدين قارىء ف شاه بھكارى رحمة الله عليه

حضرت سيدابراجيم امريجي رحمة الله عليه

امام الاوليا حضرت يشخ بهاءالدين انصاري شطاري رحمة الله عليه حضرت سيداحرجيلي قادري بغدادي رحمة الله عليه حضرت سيدحسن قادري رحمة الله عليه حضرت سيدموى قادري رحمة الله عليه حضرت سيدعلى قادري رحمة الله عليه حضرت سيدمحي الدين ابونصر رحمة الله عليه حضرت سيداحمرا بوصالح رحمة الثدعليه حضرت سيدتاج الدين عبدالرزاق رحمة الله عليه حضورغوث الثقلين سيدنا الشيخ ابومجم كى الدين عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه حضرت يشخ ابوسعيدالوالخيرمخز ومي رحمة الله عليه حضرت سيدابوالحس على بن سيد يوسف قرشي هنكاري رحمة الله عليه حضرت يثنخ ابوالفرح طرطوي رحمة اللهعليه حضرت شيخ عبدالواحد بن شيخ عبدالعزيز تتيمي رحمة الله علييه حضرت بثنخ ابو بكرشبلي رحمة الله عليه

سيدالطا نفه حضرت حبنيد بغدادي رحمة الثدعليه حضرت شيخ مرى تقطى رحمة الله عليه حضرت يشخ معروف كرخى رحمة الله عليه سيدناامام على موسى رضا (على جده وعليه السلام) سيدنا امام موي كاظم (على جده وعليه السلام) سيدناامام جعفرصادق (على جده وعليه السلام) سيدنا امام محمر باقر (على جده وعليه السلام) سيدالساجدين زين العابدين امام على (على جده وعليه السلام) سيدالشهد اسيدناامام حسين (على جده وعليه السلام) حضرت امير المومنين سيدناعلى مرتضى كرم الله تعالى وجهه امام الانبياسر كاردوعالم احمجتهي محمر مصطفحاصلي الله تعالى عليه وسلم \*\*\*

## سلسلة للمذمعقولات ومنقولات ازفرنكي محل

حضرت سيف الله المسلول معين الحق مولانا شاه فضل رسول بدايوني

تلميذارشد

سلطان العلماحضرت ملانورالحق انصاري فرنگي محلي

تلميذرشيدوفرزندار جمند

حضرت مولا نااحمدا نوارالحق انصاري فرتكي محلي

تلمبذرشيد

بحرالعلوم استاذ الآفاق ابوالعياش ملاعبدالعلى انصارى فرنگى محلى

تلميذرشيد وفرزندار جمند

بانى درس نظامى استاذ الهند ملافظام الدين فرنگى محلى

رحمة الله تعالى عليهم اجمعين

\*\*\*

# نسب نامه خاندان عثاني بدايون

مرتبه

فریداقبال قادری ابن حضرت عبدالمجیدا قبال قادری بسم الله الرحمن الرحيم نسب نامه خاندان عثمانی بدايوں

ا۔ امیرالمومنین خلیفه رسول ذوالنورین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنه

۲\_حفزت ابوسعید آبان رضی الله عنه سسسه مولانا عبدالرحمٰن تهمه مولانا عبدالرحيم ٢\_مولانامحررافع ۵\_مولاناعیدالکریم ۷\_مولاناانیس *محد* 9\_مولاناعيدالحق +ا\_مولانا نورالله ۸\_مولانامحمر فردوس ١٢\_مولاناعبدالكريم اا\_مولانا محمرشريف سامولانامجداسجاق سما مولانا فحدابراهيم ١٦\_شخ دانيال قطري(١) ۱۵\_مولا ناجاجی محمرشهید 1\_قاضي مم الحق الملقب قاضي ركن الدين ١٨ ـ قاضي سعد الدين ۲۰\_مولاناعبدالشكور 19\_شخ محدرا جي ۲۱\_شیخ مودود ٢٣ ـ قاضى حميد الدين شخ محمه ٢٧٠ ـ شخ مفتى كريم الدين ۲۲\_شخمعروف ٢٤ - يخ مصطفا مولانامحمر شريف مولا نامحمة فيع ٢٧ شخ عبدالغفور شخ عبدالثكور (٢) ابوالمعانی(۳) شخ محمد عارف دختر زوجه كل محرعثانى غلام جيلاني البين الدين درو کش درو کش مگر معين الدين وجيبهالدين امانت حسين بررالدين علام غوث علام نبي

(۲) شخ عبدالشکور کے فرزند مفتی مرید مجمد ہے جن کی اولا دقصبہ اعلی پور میں جا کرآباد ہوئی۔ (۳) سلسله نمبر ۳۳ پر درج ابوالمعانی کی اولا دیے ہریلی میں سکونت اختیار کی۔امین الدین کی اولا دیے نارنول میں

ر کا بہت مصلیت کردہ کی دروح ہو معلاق کی اور وقت کریں گئیں۔ سکونت اور مجمد امجد کی اولا دینے بریلی میں سکونت اختیار کی ۔ مفتی مجمد عوض نے بھی بریلی میں سکونت اختیار کی ۔

<sup>(</sup>۱) ۲۰۰ ه میں قطب الدین ایک کے عبد میں قاضی عسا کر کے عبد ریزشس الدین انتمش کی فوج کے ساتھ بدایوں آئے

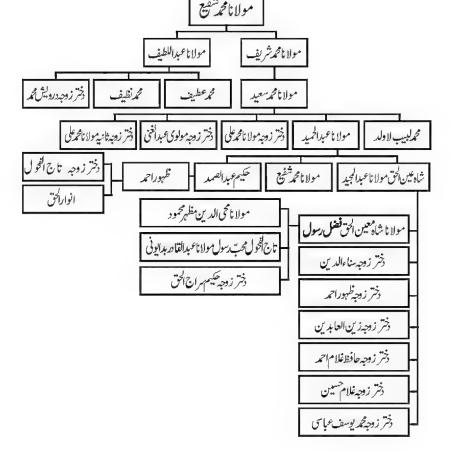

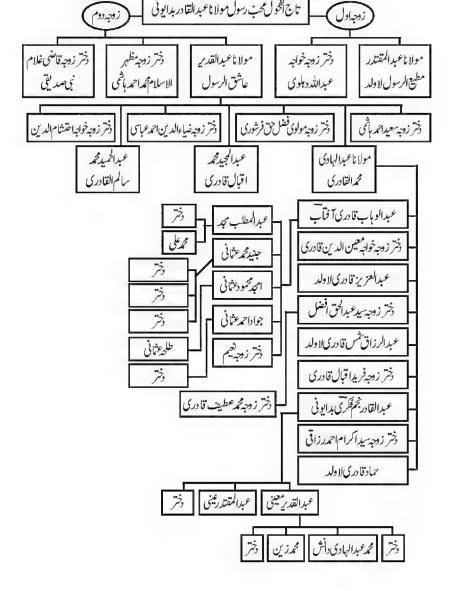

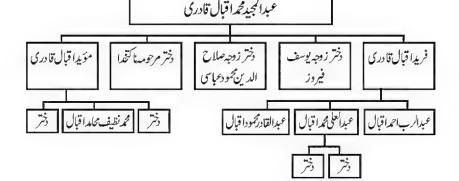

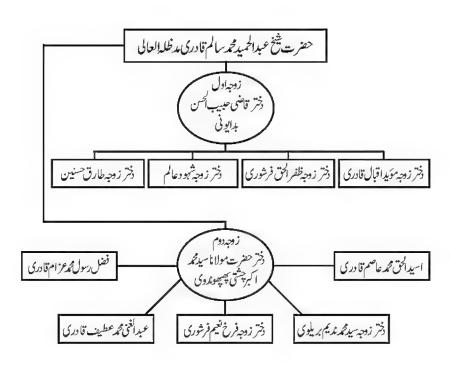

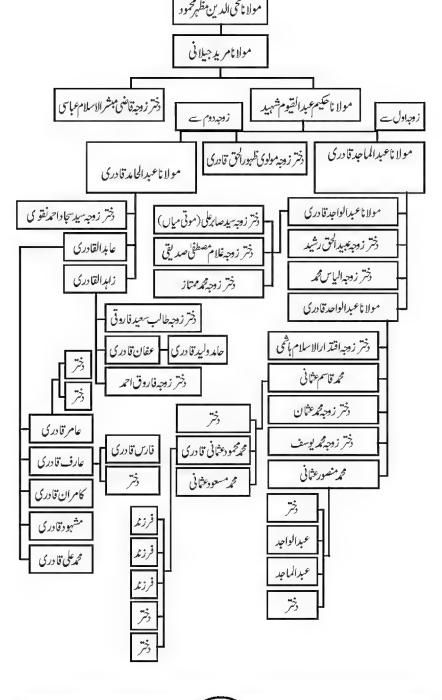

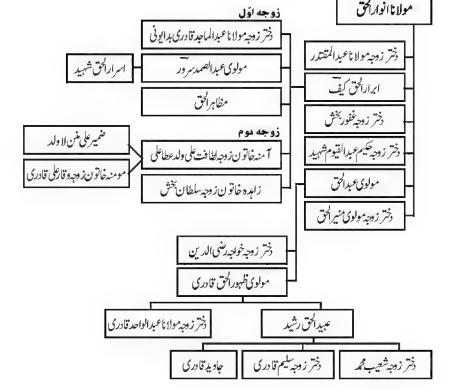

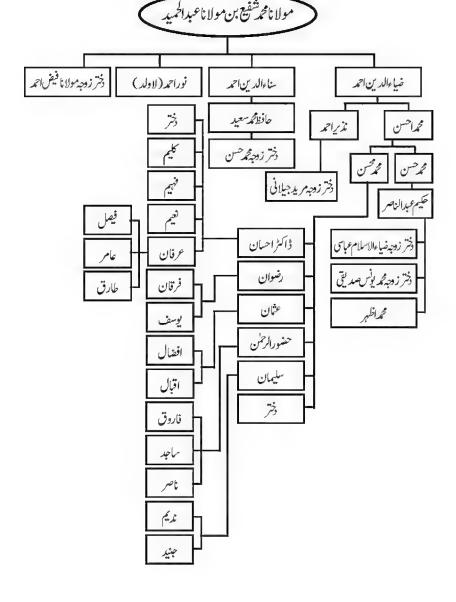

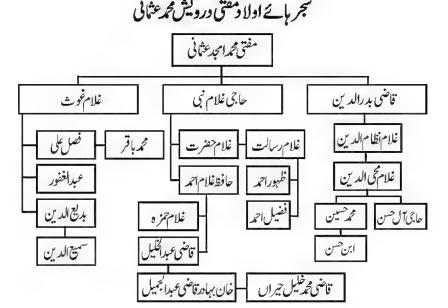

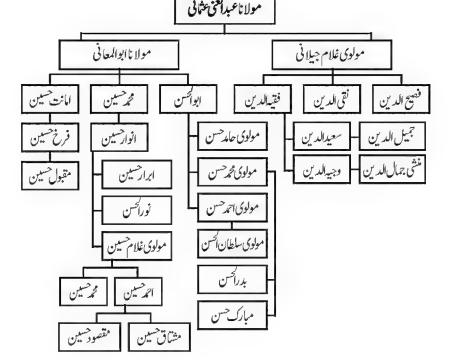

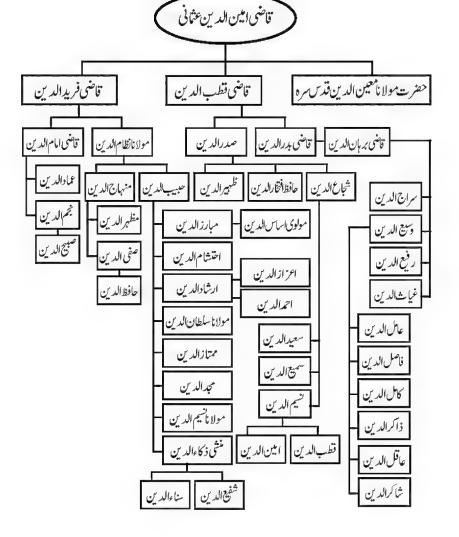

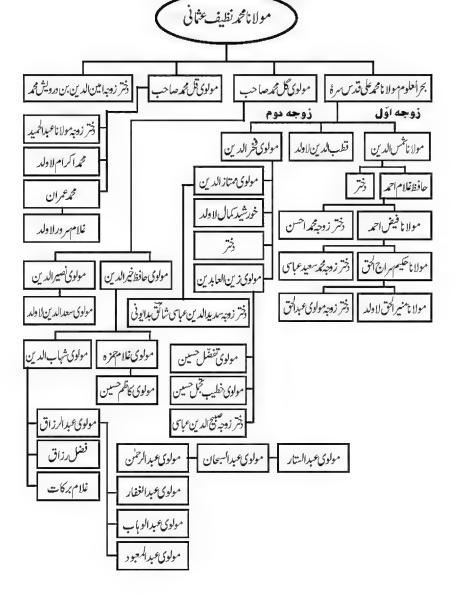

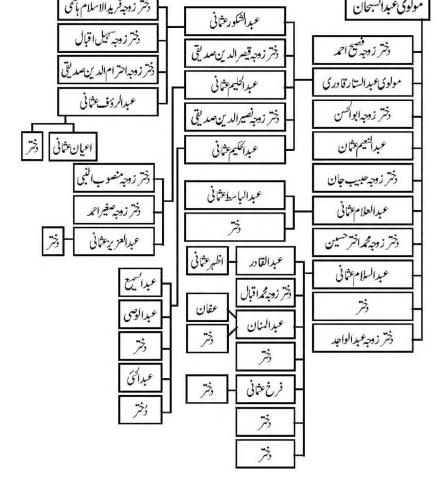

## حادثه جانكاه

ابھی اکمل التاریخ نے مطبع سے کمل ہو گرشرف اشاعت نہ پایا تھا کہ مجلس روزگار میں انقلاب عظیم واقع ہوا۔ مسلمانوں کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ میخانۂ بغداد میں بے رونقی رونما ہوئی، دربارچشت کی ساری سے دھے تہ و بالا ہوئی یعنی اعلیٰ حضرت امام اسلمین مجی الملت والدین تاج الاولیاسراج الاصفیاسید العلماسند الاتقیاسراپاشان رحمت و دود سلطان مشاکخ والدین تاج الاولیاسراج الاصفیاسید العلماسند الاتقیاسراپاشان رحمت و دود سلطان مشاکخ عناق سیدی و مولائی غوثی و غیاثی حضرت مولانا شاہ غلام پیرمطیع الرسول محبوب حق محمد عبد المقتدر القادری العثمانی البدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز شنبہ ۲۵رمحرم الحرام المسلمة میں تفسیر و استجد و اقتر ب و ملی طور پر پوراکیا اور این درجہ سے قربحی ماصل فرمایا،انا للّه و انا الیه د اجعون۔

خضوراقدس کے وصال سے جوصد معظیم اہل اسلام کو پہنچا اُس کا اظہار دشوار ہے صد ہا خطوط اطراف و جوانب ہند سے تعزیت کے چلے آ رہے ہیں۔اس رنج والم میں اگر چہدل بالکل اختیار سے باہر ہے اور طبیعت بالکل پڑمر دہ ہو چکی ہے لیکن ہم نے پچھا پنے تقاضائے جوش عقیدت اور پچھا پنے برادران طریقت کے اصرار سے حضوراقدس کی سوائح عمری لکھنا شروع کر دی ہے جوعنقریب زیور طبع سے آراستہ ہوکر شائقین کے پیش نظر ہوگی۔

آخر میں ناظرین سے باادب گزارش ہے کہ اکمل التاریخ میں قطع نظر کتابت کی غلطیوں کے جوکنزش یاسہوراقم الحروف سے ظہور پذیر ہواہواً س کو بنظر ترجم معاف فرمائیں گے۔ العفو عند کرام الناس مقبول

نيازمند

بيكس بيريامحر يعقوب ضيا قادرى بدايونى عفى عنه

#### مرتب ایل نظر میں

اسيرالحق محمرعاصم قادري عثاني

نام: پيدائش:

والدكرامي: حضرت شيخ عبدالحميد محدسالم قادري

جدمحترم:

تعليم:

مشغله:

فاضل درس نظامی

ابن مولا ناشاه فضل رسول قادري بدايوني

حفظ قرآن

بذريس وتبليغ تصنيف وتاليف

(۱) حدیث افتر اق امت محققی مطالعه کی روشنی میں (مطبوعه)

(۲) قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ایک تقیدی مطالعه (مطبوعه) (۳) احادیث قدسیه : اردو، تندی ، انگلش ، گجراتی (مطبوعه)

تخصص في الافتاء، دارالا فياءالمصريية قاہر ہمصر

ایم \_ا \_ علوم اسلامیه، جامعه ملیه اسلامیه، دبلی

الاحازة العالية ،شعبة تفيير وعلوم قرآن ،جامعة الاز برالشريف مصر

حضرت مفتى عبدالقدير قادري بدايوني ابن تاج الفحول مولا ناعبدالقادر قادري بدايوني

مولوی محله بدایون (یو یی ) ۲۳۰ ررئیج الثانی ۱۳۹۵ هرام که ۱۹۷۵ و

(۴) عربی محاورات مع ترجمه وتعبیرات (مطبوعه)

فلمى خدمات

تصانف

(۵) تتحقیق وتفهیم: مجموعهٔ مقالات (مطبوعه)

(٢) خامة تلاشى: تنقيدى مضامين (مطبوعه)

(2) اسلام ایک تعارف: (مطبوعه )انگش، بندی، مراهی

(۸) خیرآبادمات (مطبوعه)

(٩) احقاق حق:مولا ناشاه معين الحق فضل رسول بدايوني (مطبوعه)

ترجمه بخزيج بمجفيق

(۱۰) ا کمال فی بحث شدا کرحال:مولانا شاه ملین انحق مصل رسول بدایو بی (مطبوعه) (۱۱) حرز معظم:مولانا شاه معین الحق فضل رسول بدایو نی (مطبوعه)

(۱۲) اختلانی مسائل پرتاریخی فتو کی: مولانا شاه معین الحق فضل رسول بدایونی (مطبوعه) (۱۳) عقیدهٔ شفاعت: مولانا شاه معین الحق فضل رسول بدایونی (مطبوعه) اردو، هندی، گجراتی

(١٧) فصل الخطاب: مولا ناشاه معين الحق فضل رسول بدايو ني (مطبوعه)

(١٥) مناصحة في تحقيق مسائل المصافحة: تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدايوني (مطبوعه) (١٦) الكلام السديد في تحرير الاسانيد: تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدايوني (مطبوعه)

(۱۷) ردروافض: تاج افخول مولا ناعبدالقادر بدایونی (مطبوعه) دین ما بالعدین بده می رفضا به این در این ایکتر عشر فرید فرد در مرطب

(١٨) طوالع الانوار تذكرة نضل رسول): مولانا انوار الحق عثاني بدايوني (مطبوعه)

## ترتنيب ونقذيم

(١٩) تذكرهٔ ماجد (مطبوعه)

(٢٠) خطبات صدارت مولانامفتى عبدالقدير قادرى بدايوني (مطبوعه)

(٢١) مثنوىغو ثيه: مولا نامفتى عبدالقدير قادري بدايوني (مطبوعه)

(۲۱) منتوی خوتید: مولانا مسی خبرانقد نریفادری بدایوی (مسبوعه

(۲۲) علوم حدیث (مطبوعه)

(۲۳) مولانا فیض احمد بدایونی: پروفیسر محمدایوب قادری (مطبوعه) مهانین

(۲۲) ملت اسلامیه کاماضی، حال مستقبل: مولانا حکیم عبدالقیوم قادری بدایونی (مطبوعه)
(۲۵) نگارشات محبّ احمد: مولانا محبّ احمد قادری بدایونی (مطبوعه)

(۲۲) باقیات بادی: مولانا محد عبدالهادی القادری بدایونی (مطبوعه)

(۲۷) با قیات بادی: مولانا حمر عبدالهادی القادری بدایوی (مطبوعه)

(۲۷) احوال دمقامات: مولانا محمر عبدالهادی القادری بدایونی (مطبوعه)

(۴۷) اخوال ومقامات: مولانا حرمجبدالهادی الفادری بدایوی (مطبوعه) (۲۸) مولود منظوم مع امتخاب نعت ومناقب: مولانا فضل رسول بدایونی (مطبوعه)

(۲۹) مفتی لطف بدایونی شخصیت اور شاعری (مطبوعه)

(۳۰) تذکرهٔ نوری: قاضی غلام شرقادری (مطبوعه) (۳۱) انکل التاریخ: مولاناضیاء القادری (مطبوعه)

. .

\*\*\*